More Books Visit: iqbalkalmati.blogspot.com فتحنامهسنط

سندهی اد بی بورڈ

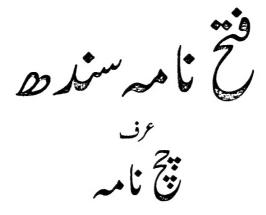

مصح بحقق اورشارح نبی بخش خان بلوچ

> مترجم اختر رضوی



# [اس كتاب كے تمام حقوق سندهى ادبى بورد ميں محفوظ ہيں]

تعداد ایک ہزار تعداد پانچ سو تعداد ایک ہزار مال 1963ء مال 2002ء مال 2008ء اشاعت ادل اشاعت ددتم اشاعت سوتم

قيت: تين سؤ پانچ روپ |Price Rs. 305-00

خریداری کیلئے رابطہ: سندهی او بی بورڈ کتاب گھر تلک چاڑھی، حیدرآ باد سندھ

(Ph: 022-2633679, Fax: 022-2771602)

Email Address: sindhiab@yahoo.com Website: www.sindhiab.com, www.sindhiadabiboard.org

# عرضِ ناشر

''نی نامن سندھ کی تاریخ پرنہایت ہی اوا کلی کتاب ہے، اس لئے اسے برصغیر کی تاریخ کی بنیادی ما خذیب شارکیا جاتا ہے۔ یہ کتاب اصل میں عربی زبان میں کسی گئی تھی، جے بلی کوئی نے بھر کے علی تاضی خاندان کے لئی کتب خانے سے حاصل کر کے ساتویں صدی ہجری میں اس کا فاری زبان میں ترجمہ کیا۔ علی تاضی کوئی ناصر الدین قباچہ کے دور میں (602-625ھ) میں کوفہ ہے ہجرت کر کے سندھوارد ہوئے تھے، ایک تحقیق کے مطابق انہوں نے بیز جمہ 613ھ کے دور میں کیا تھا۔ کی صدیوں کے بعد سم العلماء و اکثر عمر بن محمد واؤد ہوتہ صاحب نے اس قلمی نسخ کو درست کیا اور یوں 1939ء میں حمدر آبادد کن ہے 'دہلی مطابق فارسیہ' کے تعاون سے اس کتاب کی اشاعت کا انظام ہوا۔ جبکہ حمدر آبادد کن سے 'دہلی معتشر ق لیفٹینٹ ٹی پوشن (T. Postans) نے اس کا انتظام ہوا۔ جبکہ انگریز کی زبان میں ترجمہ کر کے شائع کیا۔ بعد میں شمس العلماء مرزا تھے بیگ نے 1900ء میں اس کا کمل انگریز کی زبان میں ترجمہ کر کے شائع کیا۔ بعد میں شمس العلماء مرزا تھے بیگ نے 1900ء میں اس کا کمل انگریز کی زبان میں ترجمہ کا کیے ہیاد کی ماخذ کو تاریخ میں محفوظ کر کے شاگر دوں اور و نیا

سندھی ادنی بورڈ کے قائم ہوتے ہی 1951ء میں بورڈ کے علماءاورا کابرین نے اس گرانقدر کتاب کے سندھی ترجے کا اہم کام ممتاز عالم مخدوم امیر احمد کے سپر دکیا، جبکہ سندھ کے جید عالم ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ نے اس کی تھیج تحقیق اورحواثی اور تعلیقات کھنے کا بیڑا ایپے سرلیااوراسےاحس طریقے سے پایڈ بھیل تک بہنچایا، یوں'' بچ نامہ'' کے پہلے سندھی ایڈیشن چھنے کا سامان میسر ہوا۔

اس کے بعد سندھی او بی بورڈ کی'' تاریخ سندھ' اسکیم کے تحت اس کا اردو میں ترجمہ کرنے کی فرمیواری اردوزبان کے عالم محتر م اختر رضوی نے اپنے سرلی، یوں سال 1963ء میں'' فی تامہ'' کا پہلا اردوا پڑیشن شالع ہوا۔

دوسرے ایڈیشن چھپوانے کے لئے مالی وسائل سندھ کی تاریخ و خقیق اور علم وادب سے عشق کی حد تک والہانہ محبت رکھنے والے ممتاز فاضل محتر م مظہر یوسف چیئر مئن سندھی کتاب گھر، کراچی کی ذاتی مخلصانہ دلچیس کی وجہ سے میسر ہو سکے تھوڑ ہے ہی عرصہ میں اس ایڈیشن کوار دوزبان کے قارئین میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، لہذا میری ایا مکاری میں بیج نامہ کا سیتیسرا اُردوا یڈیشن چھپنے کو میں اپنے لئے اعزاز سمجھتا ہوں۔

الھڈتو وگھيو سيريٹری سندھي اد بي بورڈ

جام شوروسندھ بروزمنگل،۱۲-جمادی الثانی ۴۲۹اھ بمطابق 17- جون 2008ء

# \_\_\_\_\_\_ ن خ نامهُ سنده عرف في نامه \_\_\_\_\_

# عنوانات کی فہرست

| صفحهم | <u>عنوان</u>                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 24-12 | از راهِ پیش گفت                                                            |
| الف-ب | (الف) مسح کی طرف سے پیش لفظ                                                |
| 46-1  | (ب) مسح کی طرف سے مقدمہ                                                    |
| 52-49 | مؤلف علی کوفی کی طرف ہے کتاب کی تمہید                                      |
| 53-52 | قباجة السلاطين خلد الله ملكه كى تعريف                                      |
| 55-53 | علی کوفی اس کتاب کی تصنیف کا سبب بیان کرتا ہے                              |
| 55    | كتاب كا ترجمه                                                              |
| 56-55 | مدح ملك الوزراء اشرف الملك ضاعف جلاله                                      |
| 58-57 | معذرت مصنف                                                                 |
| 60-59 | آ غاز كتاب، حكايت راجه واجربن في اور محمد بن قاسم ك باتھوں اس كا بلاك مونا |
|       | ارائے گھرانہ ا                                                             |
| 62-61 | فی بن سیلائج کی حاجب رام کی خدمت میں آ مد                                  |
| 63-62 | وزارت کا چچ بن سیلائج کے حوالے ہونا                                        |
| 64-63 | رانی (سونہں دیوی) کا 🕏 پر عاشق ہونا اور 👺 کا اس کی محبت سے انکار کرنا      |
| 66-64 | دارالفناء سے سامسی رائے کا انتقال کرنا                                     |
|       | [برهمن گھرانه]                                                             |
| 67-66 | چے بن سیلائج کا راجہ ساہسی رائے کے تخت پر بیٹھنا                           |
| 68-67 | بچ کا مہرتھ سے جنگ کرنا اور اسے مکر ہے قتل بکرنا                           |
| 69-68 | چ کی رانی سونہس د ایوی سے شادی                                             |
| 69    | جح کا اپنے بھائی چندر کوشہر اروڑ میں لانا اور اس کا تقرر کرنا              |
| 70    | فی کا اینے بھائی چندر کی نیابت کے بارے میں پروانے جاری کرنا                |
|       |                                                                            |

|       | فتح نامهُ سنده عرف في نامه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 70    | فی کا وزیر برهیمن سے مملکت کے حالات اور سمیرس رائے کے ملک کی حدود دریافت کرنا    |
| 71-70 | بدهیمن کی تقریر                                                                  |
| 72-71 | چ کا مملکت اروژ کی حدود کے بارے میں فیصلہ کرنا اور حدیں واضح کرنا                |
| 73-72 | ج کا اسکنندہ کے قلع کی طرف جانا                                                  |
| 74-73 | چچ کا سکه ادر ملتان کی طرف منزل انداز ہونا                                       |
| 74    | قاصد کا کشمیرے خالی ہاتھ واپس ہونا                                               |
| 75-74 | بچ کا ملتان کے قلعے میں اپنا نائب مقرر کرکے آ کے بردھنا                          |
| 76-75 | تشمیر کی سرحد مقرر کر کے بچ کا واپس ہونا                                         |
|       | لشكر كالسيوستان جإنا                                                             |
| 77    | ج كا برجمن آبادكى طرف لوہانے كے (بادشاہ) اتھم كے پاس قاصد بھيجنا                 |
| 77    | فیج کا شہر برہمن آباد آنا اور لوہانہ کے (حاکم) اٹھم کو فرمان بھیجنا              |
| 79-78 | جج کا شہر برهمن آباد اور لوہانہ کے حاکم اٹھم سے جنگ کرنا ·                       |
| 79    | 👺 کا فرمان                                                                       |
| 80    | ج<br>چ کا آگھم کی بیوی ہے شادی کرنا اور جیتجی اس کے بیٹے سربند کی زوجیت میں دینا |
| 81-80 | م کی پروہت کے پاس جانا اور اس سے حال وریافت کرنا                                 |
| 82    | 🕏 کا برجمن آباد والیس جانا                                                       |
| 83-82 | جے کا برہمن آباد میں مفہر کر وہاں کے باشندوں پر محصول مقرر کرنا                  |
| 84-83 | 😤 کا کرمان جا کر مکران کی حد واضح کرنا                                           |
| 84    | چ کا ار ما بیل جانا اور وہاں محصول مقرر کرنا<br>                                 |
| 84    | دارالکومت اروڑ میں چندر بن سیلائج کی تخت نشینی                                   |
| 85    | سیوستان کے بادشاہ''متو'' کا جانا                                                 |
| 86-85 | سيرس كا جواب                                                                     |
| 87-86 | سيرس كا واہر بن في كي پاس قاصد بھيجنا                                            |
| 87    | چندر کا 🗗 بن سلائے کے تخت پر بیٹھنا                                              |
| 88    | و ہرسینہ کا اپنی بہن کو بھامیہ کے رائے کے حوالے کرنے کے لیے اروڑ بھیجنا          |
| 89    | داہر کا بہن کے متعلق تھم پوچھنے کے لیے نبوی کے پاس جانا                          |
| 89    | نجوی کے ارشادات                                                                  |
| •     | ( )                                                                              |

|         | فتع نامهُ سنده عرف في نامه                              |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 90-89   | وزمر بدهيمن كا راجه داهر كومشوره                        |
| 91-90   | وزير بدهيمن كاطلسم                                      |
| 91      | دا ہر کا دہرسینھ کے یا س تعظیم کے ساتھ خط لکھ جھیجنا    |
| 91      | دا هر کا خط د هرسینه کو بهنچا                           |
| 92      | وزیر بدهیمن کا ڈاھرکورو کنا                             |
| 93-92   | دا برکا د برسینه کو خط بھیجنا                           |
| 93      | و ہرسینہ کا واہر کو گرفت میں لانے کے لیے اروڑ جانا      |
| 94-93   | د ہرسینہ کی ڈاھر کو قابو میں لانے کی کوشش کرنا          |
| 95-94   | داہر کا وزیر ہے مشورہ کرنا                              |
| 97-95   | د ہرسینہ کا ہاتھی پر بیٹھ کر اروڑ کے قلعے میں آنا       |
| 97      | داہر کو دہرسینہ کی موت کی خبر ملنا                      |
| 98      | د ہر سینہ کی لاش کو جلانا                               |
| 98      | داہر کا برہمن آباد کے <u>قلعے کی</u> طرف جانا           |
| 99      | رال کے باوشاہ کا واہر سے جنگ کرنے کے لئے آنا            |
| 100-99  | عرب محمد علانی کا رال کے بادشاہ سے جنگ کرنے کے لیے جانا |
|         | <u>(خلفاء راشدین)</u>                                   |
| 103-101 | خلفاء راشدین سے ولید کی عہد حکومت تک کی تاریخ           |
| 103     | امير المؤمنين على بن الي طالب رضى الله عنه كى خلافت     |
| 104-103 | ان کی جنگ کے حالات                                      |
|         | ابنو امیه: معاویه بن ابی سفیان                          |
| 106-104 | معاویه بن الی سفیان کی خلافت                            |
| 106     | سرحد ہند پر سنان بن سلمہ بن انجحق البُذ کی کا تقرر      |
| 107     | مرحد ہند پر راشد بن عمرو البحد یدی کا تقرر              |
|         | [ولايت سنان بن ساهم]                                    |
| 108.    | ولايت سنان بن سلمه                                      |
| 109     | ولا بیت مُنذر بن جارُود بن بُشر                         |
| 110-109 | منذر کي تحمرانی                                         |
| 110     | ولا يت تحكم بن منذر                                     |
|         |                                                         |

|         | فتح نامهُ سنده عرف في نامه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
|         | [عبدالملک]                                                                     |
| 111-110 | خلافت عبدالملك بن مروان                                                        |
| 113-111 | علا فی اور ان کی بغاوت کا حال ۔                                                |
| 114-113 | علاق اوران کی بلاوت کا حال<br>ولایت منجاعه بن سعر بن بزید بن حذیفه (انتیمی)    |
|         | <u> اولید بن عبدالملک</u>                                                      |
| 114     | محمد بن ہارون بن ذراع النمر ی کا تقرر                                          |
| 115-114 | ان تحفوں کا ذکر جو سراندیپ سے خلیفہ وقت کے لیے بھیج گئے تھے                    |
| 115     | حجاج کا واہر کے پاس قاصد بھیجنا                                                |
| 116     | حجاج كا دارالخلافه بساح اجازت طلب كرنا                                         |
| 117-116 | حبیسینہ بن داہر کا نیرون سے پہنچنا                                             |
| 117     | بدیل کے شہید ہونے کی خبر                                                       |
|         | امحمد بن قاسم کا تقررا                                                         |
| 118     | عُماْد الدّين محمد بن قاسم [بن محمد بن حَكم] بن البي عقيل ثقفي كا تقرر         |
| 118     | हाउँ प्र स्व                                                                   |
| 119     | وارالخلافہ میں خط کا پہنچنا اور لشکر کے لیے ہندوستان کے سفر کرنے کی اجازت ملنا |
| 119     | حجاج کا شام کی جانب خط لکھنا                                                   |
| 120     | جعد کے دن تجاج کا خطبہ دینا                                                    |
|         | افتوهات مكران                                                                  |
| 121-120 | مچمہ بن قاسم کو ہند اور سندھ کی طرف روانہ کرنا                                 |
| 121     | لشكركا شيراز بهنچنا                                                            |
| 121     | حجاج کا خط محمد بن قاسم کو ملنا                                                |
| 122-121 | اونٹوں کی کمک دینا                                                             |
| 122     | محمد بن قاسم کا مکران پہنچینا                                                  |
| 122     | محمد بن ہارون کا محمد بن قاسم کے ساتھ روانہ ہونا                               |
| 123     | لشکر کا ار ما بیل ہے آ گے بڑھنا                                                |
| 123     | ار مائیل کی منزل پر محمد بن قاسم کو تجاج کا خط پہنچنا                          |
|         | اِفتح دیبلِ                                                                    |
| 126-124 | لشکر عرب کی تیار می اور حجاج کا خط پہنچنا                                      |
|         |                                                                                |

|         | نخ نامهٔ سنده عرف نخ نامه                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 127-126 | جعونہ کامنجنق ہے بت خانہ کے جھنڈے کو گرانا                                        |
| 129-127 | محمہ بن قاسم کا جعونہ مخبقی کواپیے پاس بلانا                                      |
| 129     | جس برہمن کوم کہ بن قاسم نے امان دی تھی اُس کا آنا                                 |
| . 129   | قبله نامی جیلر کو حاضر کرنا                                                       |
| 130     | محمد بن قاسم کا تر جمان ہے یو چھنا                                                |
| 130     | قید یوں سے حال دریافت کرنا                                                        |
| 131-130 | ویبل کے اموال غنیمت، غلاموں اور نفتر میں سے پانچواں حصہ وصول کرنا                 |
| 131     | دیل کے للنے کی خبر راجہ داہر کو پہنچنا                                            |
|         | محمد بن قاسم کا ارمابیل میں منزل کرنا                                             |
| 132-131 | راجه واهر کا خط                                                                   |
| 133-132 | محمد بن قاسم کا خط راجہ داہر کے نام                                               |
|         | [فتح نيرون                                                                        |
| 134     | دیبل فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم کا نیرون کی طرف جانا                            |
| 135-134 | محمه بن قاسم کو حجاج کا خط پہنچینا                                                |
| 136-135 | دیبل کی خبر اور نیرون والول کا حجاج سے پروانا لیٹا                                |
| 136     | محمد بن قاسم کا اپنے معتمدوں کو نیرون جھیجنا                                      |
| 137     | تشنی کا زادراه اورتحفول سمیت محمد بن قاسم کی خدمت میں حاضر ہونا                   |
|         | <u>  فتوحات سيوستان  ور بدهيه  </u>                                               |
| 138-137 | سیوستان اوراس کے نواح کے فتح کرنے اور قلعہ حاصل کرنے کی خبر                       |
| 139-138 | لشکر کی (اہل) سیوستان ہے جنگ                                                      |
| 139     | سیوستان کا ہاتھ آیا اور بحبرائے کا چلا جانا                                       |
| 139     | (مضافات کے) منکھیوں کا کا کہ بن کوتل کے پاس آنا                                   |
| 140     | كاكه كا جواب                                                                      |
| 142-140 | كاكد (بن) كول كا نباية بن حظله كے ساتھ ثمد بن قاسم كى خدمت ميں جانا اور بيعت كرنا |
| 142     | حجاج بن بوسف کا دریا پار کرکے داہر سے جنگ کرنے کا تھم پہنچنا                      |
| 143-142 | لشکر عرب کا نیرون کوٹ واپس آنا                                                    |
| 145-143 | محمد بن قاسم کا خط کے ذریعہ سے حجاج بن پوسف کو حالات ہے آگاہ کرنا                 |
|         | 4                                                                                 |

|         | فتح نامهُ سنده عرف في نامه                                                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 147-145 | محمد بن قاسم کے پاس حجاج کا خط پہنچنا                                                               |
| 148-147 | محد بن قاسم کے نیرون کوٹ چینچنے کی واہر کو اطلاع ہونا                                               |
| 149-148 | محمد بن قاسم کا نیرون کے شنی کوخلعت پہنا نا                                                         |
|         | افتح اشبهار اور مهران پار کرنے کی تیاری                                                             |
| 149     | مہران کی ساحلی منزل پرمحمد بن قاسم کا جنگ کرنا                                                      |
| 150     | موکوابن وسایو کے معاہدے کی خبر ڈاحر کو ہونا                                                         |
| 150     | ملک موکو ابن وسایو کی درخواست                                                                       |
| 151-150 | موکو (بن) وسایو کا (محمد بن قاسم ہے) عہد نامہ کرنا                                                  |
| 151     | موکو (بن) وسایو کے کہنے پر نباتہ بن حظلہ کو بھیجنا                                                  |
| 152-151 | نباته بن حظله کا جانا اورموکو (بن) وسابو کو ٹھا کروں سمیت گرفتار کرنا                               |
| 152     | محمد بن قاسم کا شامی قاصد اور مولائی اسلام کو بھیجنا                                                |
| 152     | شامی قاصد کا واہر کے پاس جانا                                                                       |
| 153-152 | واجر کا وحمکانا                                                                                     |
| 153     | شامی کا پیغام ادا کرنا                                                                              |
| 154-153 | داہر کا وزیر سیا کر سے مشورہ کرنا                                                                   |
| 155-154 | علافی کا داہر کونصیحت کرنا                                                                          |
| 155     | داهر کا پیغام                                                                                       |
| 155     | محمد بن قاسم کے قاصدوں کا داہر کے پاس سے واپس آنا                                                   |
| 157-155 | محمد بن قاسم کو تجاج کا خط ملنا                                                                     |
| 158     | تجاج کا خط پڑھ کرمحمہ بن قاسم کا ساتھیوں کو خطاب کرنا                                               |
| 158     | مہران کے کنارے پر داہر کا سامنے آنا                                                                 |
| 159-158 | شامی کا شهبید ہونا                                                                                  |
| 160-159 | [محد بن] مصعب كاسيوستان جانا                                                                        |
| 160     | جیسینہ بن واہر کا محمد بن قاسم کے مقابلے کیلئے قلعہ بیٹ میں آنا                                     |
| 161-160 | محمد بن قاسم تُقفیٰ کے پاس واہر کا پیغام                                                            |
| 161     | طيار كا والبس جانا                                                                                  |
| 162     | حجاج کا خط کے ساتھ محمد بن قاسم کے پاس دو ہزار گھوڑے بھیجنا<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|         | 10                                                                                                  |

|         | فتح نامهُ سنده عرف في نامه                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 162     | محمد بن قاسم کا حجاج کا خط مربر هنا                                                             |
| 163-162 | حجاج بن بوسف کا سر که جھیجنا                                                                    |
| 164-163 | مہران کے مغربی کنارے پر حجاج کا خط پہنچنا                                                       |
|         | ر <b>دریانے مھران عبور کرنا</b>                                                                 |
| 165-164 | محمد بن قاسم کے دریائے مہران پار کرنے کی خبر                                                    |
| 165     | دا هر کا وزیر کو جواب دینا                                                                      |
| 166     | داہر کا وزیر سے مشورہ                                                                           |
| 166     | اسلامی لشکر کے ساتھ محمد بن قاسم کے مشرقی کنارے کی طرف پار کرے آنے کی خبر                       |
| 167-166 | سلیمان کا جنگ پر جانا                                                                           |
| 167     | محمد بن قاسم کا وریا پار کرنے کے لیے مقام تلاش کرنا                                             |
| 168-167 | دا ہر کوموکو (این) وسایو کی کشتیاں مہیا کرنے کی خبر ملنا                                        |
| 168     | راسل کو حکومت دینا                                                                              |
| 169-168 | واہر کے گمان کے خلاف بغاوت کی خبرآ نا                                                           |
| 169     | داہر کا نیند سے بیدار ہونا اور وربان کو کافروں کے فرار اور اسلام کی فتح کی خبر لانے پر سزا وینا |
| 170-169 | دریا عبور کرنے کے لیے بل بنانا                                                                  |
| 170     | لشكرعرب كالكذرنا                                                                                |
| 170     | واہر کو پار ہونے کی خبر ملنا                                                                    |
| 171-170 | داہر کا محمد علاقی کو بلانا                                                                     |
| 171     | محمه علانی کی درخواست اور داهر کا اس کو جواب دینا                                               |
| 171     | محمد علاقی کا چلا جانا                                                                          |
| 172     | (محمد بن قاسم کا) محمد علافی کو امان دینا                                                       |
| 172     | واہر کا علاقی سے صلح کرنا                                                                       |
| 173     | محمہ بن قاسم کا حجاج کے پاس خط بھیجنا                                                           |
| 173     | حجاج کا خط محمد بن قاسم کو ملنا                                                                 |
|         | <u>داھر سے جنگ اور فتح ا</u>                                                                    |
| 173     | وابركا مقدمه كي طور برجيسينه كو جنگ برجيجنا                                                     |
| 175-174 | واہر سے پہلے دن جنگ (اور راسل کا بیعت کرنا)                                                     |
| •       |                                                                                                 |

|         | نخ نامهٔ سنده عرف نخ نامه                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 176-175 | راسل کا محمد بن قاسم ہے معاہدہ کرنا                                                 |
| 176     | محمد بن قاسم کا جیور کی منزل پر مظهر نا                                             |
| 177     | دوسرے دن جنگ کرنا                                                                   |
| 178-177 | داہر کا تیسرے دن عربوں ہے جنگ کرنا                                                  |
| 178     | چوتھے دن کی جنگ                                                                     |
| 179-178 | داہر کا محمد علافی کواپنے بیٹے جیسینہ کے ساتھ جھیجنا                                |
| 180-179 | داہر کا چوشے دن عربوں کے لشکر سے جنگ کرنا                                           |
| 180     | جعرات کے دن جنگ کرنا                                                                |
| 182-180 | دسویں تاریخ ماہِ رمضان سنہ ترانوے ہجری                                              |
| 183-182 | اسلامی کشکر کے میمنه، میسره اور قلب کوتر تنیب دینا                                  |
| 183     | محمد بن قاسم کا خطاب کرنا                                                           |
| 184-183 | محمد بن قاسم کی جنگجو جوانوں کو تا کید                                              |
| 184     | محمد بن قاسم کا باروں کو خطاب کرنا                                                  |
| 184     | کچھ لوگوں کا امان طلب کرنے کے لیے آنا                                               |
| 185     | محمد بن قاسم کا ہمراہیوں کومنتخب کرنا                                               |
| 185     | لش <i>كر عر</i> ب كا كافرول پرحمله كرنا                                             |
| 186-185 | شجاع حبثی کاقتل ہونا                                                                |
| 186     | داہر کا (شجاع) حبثی سے جنگ کرنا                                                     |
| 187-186 | محمد بن قاسم کا ساتھیوں کو پکارنا                                                   |
| 187     | محمد بن قاسم کا حملہ کرنا                                                           |
| 187     | دا ہر کے قتل ہونے کی خبر                                                            |
| 188-187 | عورتوں کا آ واز دینا                                                                |
| 189-188 | دا ہر کا چیچیے بلٹمنا                                                               |
| 191-189 | محمد بن قاسم کا منادی کرانا                                                         |
| 191     | داہر کی بیوی لاڈی کا اپنے اسر ہونے کا واقعہ بیان کرنا کہ وہ کیسے گرفتار ہوئی        |
| 192     | محد بن قاسم کا تجاج کے پاس داہر کے قل ہونے اور حکومت پر قبضہ کرنے کا فتح نامہ لکھنا |
| 193-192 | واهر کا سر عراق جمیجنا                                                              |
|         |                                                                                     |

|           | فتح نامهُ سنده عرف في نامه                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 195-193   | امیر حجاج کی کعب ہے گفتگو                                                        |
| 195       | عباح کا اپنی مٹی محمد بن قاسم کو دینے کی حکایت                                   |
| 196       | حجاج کا کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دینا                                          |
| 196       | محمد بن قاسم کے فتح نامہ کے جواب میں خط لکھنا                                    |
|           | افتح راوڑا                                                                       |
| 197       | راوڑ کے غلاموں کی خبر، جن میں سے پچھ داہر بن ﷺ کے عزیز تھے                       |
| 197       | حیسینہ بن داہر کا غرور کے ساتھ راؤڑ کے قلع میں مقیم ہونا اور (اس کے) جنگ         |
|           | کرنے کی خبر                                                                      |
| 199-198   | راوژ کا قلعه فتح ہونا اور داہر کی بیوی مائیں کا سی ہونا                          |
| 199       | بردول، پارچہ جات اور نفتری کے اعداد کا شار                                       |
| 200-199   | جاج کا داہر کے سر اور اس کے حجنٹہ وں کو دارالخلا فیہ جیجنا                       |
| 200       | راوڑ کی فنتح کی خبر مکنے کے بعد حجاج کا خط                                       |
| 201-200   | حبیسینه کا برہمن آباد سے اروڑ ، بھالیہ اور دیگر اطراف کی جانب خطوط لکھ کر بھیجنا |
|           | افتح بهرور اور دهلیله                                                            |
| 201       | بہرور اور دہلیلہ کی جنگ اور دونوں کو فتح کرنے کی خبر                             |
| 202-201   | د ہلیلہ کے راجہ کا بھاگ جانا                                                     |
| 202       | دہلیلہ کی فتح اور خزانے کا پانچواں حصہ دارا لخلافہ کی جانب بھیجنا                |
| 202       | وزیر سیا کر کا آنا اور امان طلب کرنا                                             |
| 203-202   | سياكر كا وزمير ہونا                                                              |
| 203       | نوبت بن مارون کو د ہلیلہ کی حکومت عطا کرنا                                       |
|           | [فتح برهمن آباد]                                                                 |
| 204-203 2 | لشكر عرب كا جلوالى، آبنائے (ياجميل) كے كنارے اثرنا اور دعوت اسلام دينے ك         |
|           | ليے قاصر بھيچنا                                                                  |
| 204       | محمد بن قاسم کا کیم ماہِ رجب کو آ کر اتر نا                                      |
| 205-204   | موکو کے پاس معتد آ دمی جھیجنا                                                    |
| 205       | جيسينه کا چ <u>ت</u> ورجانا                                                      |
|           | (IF)                                                                             |

|         | نُحْ نامهُ سنده عرف نَحْ نامه                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 206     | (علافی کا) کشمیر کے راجہ کے یاس جانا                            |
| 206     | تشمیر کے راجہ کا (علانی کو) خلعت دینا                           |
|         | رجیسینہ کا چتور کے طرف جانا <sub>ا</sub>                        |
| 208-207 | پخته معامده کرنے کے بعد امان دینا                               |
| 208     | محمد بن قاسم کا محاج کی خدمت میں عرضداشت بھیجنا                 |
| 209     | حبیسینہ اور راجہ داہر (بن) چ کی بیوی کا مقابلہ کے لیے کھڑا ہونا |
| 209     | دا ہر کی بیوی لاڈی اور وو کنواری بیٹیوں کو گرفتار کرنا          |
| 209     | مال غنیمت کے اعداد اور حمس                                      |
| 209     | تا جروں اور دستکاروں کو امان دینا                               |
| 210     | داہر کے رشتہ دار برہمنوں کی خبر                                 |
| 210     | برہمنوں کا محمد بن قاسم کے پاس آنا                              |
| 211-210 | محمد بن قاسم کا برہمنوں سے وعدہ کرنا اور امان دینا              |
| 211     | برہمنوں اور ملک کے امینوں کا تقر ر کرنا                         |
| 211     | تاجروں، دستکاروں اور کسانوں کا اندراج                           |
| 211     | مقررہ جزیہ وصول کرنے کے لیے اضروں کا تقرر                       |
| 211     | برہمنوں کا درخواست کرنا<br>                                     |
| 212-211 | برہمنوں کے کیے حکم                                              |
| 212     | کاموں پر مامور کرنا<br>ر                                        |
| 213-212 | برہمنوں کا دلجمعی کے ساتھ مضافات میں جانا                       |
| 213     | مضافات اورشهرون برمحصول مقرر كرنا                               |
| 213     | محمد بن قاسم کا رعایا پرمهربانی کرنا                            |
| 214-213 | محمد بن قاسم کا اہلِ برہمن آ باد کو پروانہ دینا<br>۔            |
| 214     | محمد بن قاسم کا جواب                                            |
| 214     | محمد بن قاسم کا حجاج کو خط لکھنا اور جواب پہنچنا                |
| 215-214 | عجاج کا خط پہنچنا<br>م                                          |
| 215     | محمد بن قاسم کا اہلِ برہمن آ باد کو امان اور پروانہ دینا        |
| 216-215 | محمد بن قاسم کا سیا کر وزیر کو بلانا                            |

|             | فتح نامهُ سنده عرف تح نامه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 217-216     | محمہ بن قاسم کا حجاج بن پوسف کے پاس خط بھیجنا                             |
| 217         | حاِج کا جوا <b>ب</b>                                                      |
| 218-217     | تجاً جي بن پيسف کا خط پهنچنا                                              |
| واھ 219-218 | شہر کے سربراہوں میں سے جار اشخاص کو سلطنت کے استحکام کے لیے پ             |
|             | آ زادی (عطا کرنا)                                                         |
|             | اِ <b>فتح اروڑ</b> ا                                                      |
| 221-219     | محمد بن قاسم کے روانہ ہونے کی خبر                                         |
| 222-221     | سموں کا استقبال کے لیے آنا                                                |
| 222         | محمہ بن قاسم کا لوہانہ ہے سہتہ (علاقے) کی جانب منزل کرنا ( کوچ کرنا )     |
| 223         | اہلِ اروڑ سے جنگ کرنا                                                     |
| 223         | داہر کی بیوی لاڈی کا اروڑ کے قلعے والوں سے گفتگو کرنے کے لیے جانا         |
| 224         | داہر کی موت کے بارے میں ایک ساحرہ کا امتحان کرنا                          |
| 225-224     | عہد وثیق کرکے قلعۂ اروڑ کوحوالے کرنا                                      |
| 226-225     | مزدورون اور رعایا کا امن طلب کرنا                                         |
| 226         | اہلِ قلعہ کا اقرار     .                                                  |
| 226         | محمه بن قاسم کا قلعے میں داخل ہونا                                        |
| 227-226     | محد بن قاسم کا اہلِ حرب کوتل کرنا                                         |
| 228-227     | ا یک فخص کا با ہرنکل کر امان طلب کرنا                                     |
| 229-228     | جبیسینه کا کیرج کی طرف جانا                                               |
| 230-229     | چنگی کا حبیسینہ سے نا امید ہونا                                           |
| 231         | دروہر کا حیسینہ کے خلاف منصوبہ بنانا اور اس کی بہن چنگی کا حبیسینہ سے مکر |
| 232-231     | حیسینہ کا دوہتھیار بندوں کے ساتھ آنا                                      |
| 233-232     | حبیسینه کی میردانگی اوراس کے نام کا سبب (وجه تشمیه)                       |
| 234-233     | احف بن قیس کے نواہے رواح بن اسد کا قلعہ اروڑ پر مامور ہونا                |
|             | إفتوحات ملتان                                                             |
| 234         | ککسو پر فتح حاصل ہونا اور اس کا محمہ بن قاسم کے پاس آنا                   |
| 235-234     | ککسو کی مثیری                                                             |
|             |                                                                           |

|         | فع نامهُ سنده عرف في نامه                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 236-235 | محمد بن قاسم ثقفی کے ہاتھوں سکہ اور ملتان کی فتح ہونے کی خبر                     |
| 237-236 | محمد بن قاسم کا راجہ کندا ہے جنگ کرنا                                            |
| 238-237 | نفتری کی تقشیم کرنا                                                              |
| 238     | منروی ( بتخانه )                                                                 |
| 239-238 | محمد بن قاسم کا وحوکہ کھا نا                                                     |
| 239     | بت خانه کھولنا اور خزانه حاصل کرنا                                               |
| 240     | محمد بن قاسم کا شہرملتان کی رعایا سے عہد لینا                                    |
|         | اقِینوج پر حمله کی تیاری                                                         |
| 240     | ا پوھکیم کو دس ہزار سواروں کے کشکر کے ساتھ قنوج روانہ کرنا                       |
| 241     | کشکر کا اودھاپور پہنچنا اور ابو حکیم کا زید کو (راجہ ہر چندر رائے کے پاس بھیجنا) |
| 242-241 | تنوج کے رائے ہر چندر کا جواب                                                     |
|         | [محمد بن قاسم کی معزولی]                                                         |
| 243-242 | محمد بن قاسم کو دارالخلافه کا پروانه ملنا                                        |
| 243     | محمد بن قاسم کا اودھا پور پہنچنا اور دارالخلافہ کے پروانے کا موصول ہونا          |
| 244     | خليفه كا صندوق كحولنا                                                            |
| 244     | داہر کی بیٹی چنگی کی خلیفہ ولید بن عبدالملک ہے گفتگو                             |
| . 245   | چنکی کی دوبارہ گفتگو                                                             |
|         | [کتاب کا خاتمه]                                                                  |
| 245     | وعا                                                                              |
| 246-245 | مخلص كتاب منهاج الدين والملك، الحضرة الصدر الاجلال العالم عين الملك              |
|         | امصحح کی طرف سے تشریحات، توضیحات اور                                             |
|         | فهارس]                                                                           |
| 347-247 | تشريحات وتوضيحات                                                                 |
| 352-348 | کتابیات                                                                          |
| 366-353 | فهرست رجال<br>                                                                   |
| 378-367 | فهرست اماکن واقوام                                                               |
|         | <b>₩</b> ₩                                                                       |

فتح نامهُ سنده عرف بي نامه

# از راهِ پیش گفت

نی نامہ تاریج سندھ کی اولین کتاب ہے۔ عربی زبان میں کسی گئی تھی۔ عام تاثر یہ ہے کہ اس کا فاری ترجمہ غالبًا 613ھ میں ہوا ہوگا۔ کین اصل عربی کتاب کا نہ تو اب کوئی نسخہ موجود ہے اور نہ ہی مصنف کا نام معلوم ہے۔

کتاب کے فاری مترجم، علی کوئی سے جو دیگر علاء کی طرح منگولوں کے حملے کے خوف سے اپنا وطن چھوڑ کر امن کی تلاش میں ہندستان آئے تھے۔ اُج شریف میں سکونت پذیر ہوئے بابا فرید شکر گئے کے آباؤ اجداد بھی ای وجہ سے اپنا وطن چھوڑ کر ہندوستان آئے تھے۔ قلندرلعل شہباز بھی ای طرح اپنا آبائی شہر مُروَ \* چھوڑ کر پہلے ملتان آئے، پھر سیوھن میں سکونت پذیر ہوئے۔

سلطنت سندھ اُس زمانے میں سات اقلیم پرمشمل تھا۔ سیوہن ایک اہم اقلیم تھا۔ آج سیوہن غالبًا سندھ کا سب سے قدیم شہر ہے جو اب تک سانس لے رہا ہے۔ سکندر اعظم نے اس میں چھ ماہ قیام کیا تھا اور قدیم قلعے کی مرمت کرائی تھی۔ برطانوی دورِ حکومت میں شائع شدہ گزیٹیئر زمیں لکھا ہوا ہے کہ''مہا بھارت کی جنگ کے زمانے میں سیوہن اینے عروج برتھا۔''

قی نامہ کا فاری مترجم علی کوئی جب ہجرت کرکے ہندوستان آیا تو سندھ کی ہفت اقلیم سلطنت کا حاکم ناصر الدین قباچہ تھا، جو ملتان میں رہتا تھا۔ اس نے علی کوئی کی سر پرتی کی۔ قباچہ کی حکومت کا دور <u>000ھ</u> سے <u>625ھ تھا۔ علی کوئی کے فاری ترجمے سے ہی آگے جل کر چ</u> نامہ کے سندھی، اُردواور اگریزی تراجم ہوئے۔

### \*\*\*

'' ﷺ نام'' کی صحت اور سند کا انتصار گویا علی کوفی کے فاری ترجے پر ہی ہے۔ چنانچہ اس بات کی تصدیق کرنا ضروری ہے کہ علی کوفی نے جس عربی نسخے کا فاری زبان میں ترجمہ کیا تھا وہ اس نے کہال سے حاصل کیا؟ اس سلسلے میں علی کوفی کا اپنا بیان ہے کہ:

"محمد بن قاسم کی فتح سے ہند اور سندھ میں طلوع اسلام ہوا۔ ساحل سمندر سے لے کر کشمیر اور قنوح تک مساجد اور منبر تعمیر ہوئے۔ دار الخلاف اروڑ کا راجہ داہر

<sup>\*</sup> قلندر شہباز کو ای نسبت سے "مروندی" کہا جاتا ہے۔ مُر وَ کے خوبصورت باغ اور میش بہا کتب خانے دور دور تک مشہور ہوا کرتے تھے۔ See. 'Literary History of Persia' by Edward Brown

قتل ہوا۔ محمد بن قاسم کی حکومت قائم ہوئی۔ میں نے سوچا 'فتح سندھ کی تاریخ' مرتب کروں۔ ملک میں رہنے والے لوگوں کا مزاج اور وہنی کیفیت وغیرہ معلوم کروں۔ اس مقصد کی خاطر معلومات کتب حاصل کرنے کی غرض سے میں نے اُچ شریف سے اروڑ اور بھر کا سفر اختیار کیا۔ وہاں کی ائمہ عربوں کی نسل سے تھی۔ مولانا اسلحیل بن علی بن محمد بن موئی بن شیبان بن عثان ثقفی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ سندھ کی فتح کی تاریخ ان کے آباؤ اجداد کی تحریر کروہ عربی زبان میں کتاب کی شکل میں موجود ہے جو ان کے خاندان میں پشت ہے۔ پشت ورثے میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ "

معالم برتبرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: معالم برتبرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

''سلطان محمود غرنوی نے تنخیر جمھر سے فارغ ہوکر سیوستان اور معظمہ میں بنوامیہ اور بنوعباس کا ایک عمال بھی نہیں چھوڑا۔ چند لوگ جو فضیلت اور نیک چلنی کے کردار کے حامل شے اور اہل وعیال کی ذمہ داریوں میں جکڑے ہوئے تھے، البتہ اپنے عہدوں پر برقرار رہے۔ ماہرین انساب نے ایسے اٹھارہ قبیلے ثابت کے ہیں۔ انہی میں سے ایک تفقی خاندان ہے۔ بھر اور اروڑ کے قاضوں کا قبیلہ موئی بن لیعقوب بن طائی بن محمد شیبان بن عثان تفقی کی اولاد میں سے ہیں۔ عربی زبان میں تنخیر سندھ کا بہلا تذکرہ قلمبند کرنے والے قاضی محمد اسلمیل بن علی بن محمد بن موئی بن طائی ای قبیلے کے فرد شے۔ محمد بن قاسم نے اسلمیل بن علی بن محمد بن تاسم نے اسلمیل بن علی بن محمد بن قاسم نے معمور کیا تھا۔''

مندرجه بالا اقتباسات سے واضح ہوتا ہے کہ:

- (1) معلی کونی کوروجی نامه کا عربی نسخه قباچه کے دور حکومت (602 ه تا 625 ه) میں دستیاب موا-
- (2) یونٹ اس کو بکھر کے قاضی خاندان سے ملا جو محمد بن قاسم کے زمانے سے قضا کے اہم عبدے پر فائز تھا۔ پر ہیزگار تھا، اہلِ علم تھا۔ اس کی علمی دیانتداری مسلمہ تھی۔
- (3) " في نامهُ اى متبرك خاندان ميس عربي ميس كهي بوئى كتاب كي صورت ميس محفوظ تعا-يشت به يشت نشقل موتا رہا۔

(4) في نامه كا مصنف قاضى محد المعيل رحمة الله عليه ك آباد اجداد ميس سے تعار

ان حقائق کی روشی میں'' چھ نامہ'' کی صحت اور سند میں شک اور شہبے کی کوئی گئجائش نہیں رہتی۔ تاہم اگر ہم قیاس کریں کہ غالبًا اس کی فلال روایت درست نہیں ہوگی تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی جا ہے کہ علاء اور محقق تو حضور اکرم میں ہے کی بعض احادیث کے بارے میں بھی شک اور شہبے کا اظہار کرتے ہیں۔

### $^{\wedge}$

مثم العلماء ڈاکٹر عمر بن محمد داؤد پوند پہلے سندھی عالم تھے، جنہوں نے ﷺ نامہ کو جدید طرز پر ایڈٹ کیا اور زیور طباعت سے آ راستہ کیا۔ سندھ کے متازمحقق پیر حیام الدین راشدی کہتے تھے کہ:

''سندھ کی علمی اور ادبی روایت نہایت قدیم ہے۔ سندھی عالم نہ جانے کب سے کتابیں لکھتے آئے ہیں، لیکن ان میں بعض لکیر کے فقیر ہوتے تھے۔ تاریخی واقعات اور حقائق چھان بین کئے بغیر کتاب میں ورج کردیتے تھے۔ ہم مش العلماء ڈاکٹر واؤد پولتہ کے ممنوع احمان ہیں جنہوں نے ہمیں جدید انداز سے کتابوں کو ایڈٹ کرنا سکھایا۔''

سندھ کے دوسرے متازمحق ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ نے بھی ایبا ہی اظہار خیال کیا ہے۔فرماتے ہیں کہ:

''موجودہ تحقیق کے اصولوں اور معیار کے مطابق یہ پہلی کوشش تھی جس میں فاصل مصح (مش العلماء ڈاکٹر داؤد بوتہ) نے کتاب کے جملہ مختلف شخوں کو سامنے رکھ کرمتن کی تھیج کی اور مقدمہ لکھا۔ حواثی اور تعلیقات تحریر کئے اور آخر میں افراد اور ملکوں کے ناموں کی فہرست شامل کی۔''

تی نامہ کے سندھی اور اردو تراجم سندھی ادبی بورڈ نے شائع کے، جس کا پس منظر یوں ہے کہ برطانوی دور حکومت میں جناب بی۔ ایم۔سیداس وقت کے وزیرِ تعلیم سندھ کی تحریک پر 1940ء میں Advisory Board of Control for Sindhi Literature نام سے سندھی زبان اور ادب کی ترتی کے لئے ایک ادارہ قائم ہوا۔ اس کا قابلِ تحسین کارنامہ سہ ماہی رسالے دمہران' کی اشاعت تھی گوکہ اس دورکا'' مہران' شخامت کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہوتا تھا۔

بورڈ کے میمران میں ہندو اور مسلمان عالم شامل تھے۔سب کے سب اعزازی اور نہایت سینئر عالم ادیب ہوتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد ہندو ادیب ہندوستان چلے گئے تو ادارے کا \_ فنتح نامهُ سنده عرف ننج نامه ؛

کام متاثر ہوا۔ اس صورت حال میں حکومت سندھ نے پھر جناب جی۔ ایم۔ سید ہی کی تحریک پر سندہ میں گریک پر سندھی او بی بورڈ' کا موجودہ ادارہ قائم کیا۔ ادارے کے صدر وزیر تعلیم تھے۔ لیکن روح روال جناب جی۔ ایم۔ سید تھے۔ صوبے بھر سے متاز ادارے کے صدر وزیر تعلیم تھے۔ لیکن روح روال جناب جی۔ ایم۔ سید تھے۔ صوبے بھر سے متاز العلماء ڈاکٹر داؤد بوت، مخدوم محمد زمان طالب المولی، پیرحمام الدین راشدی، ڈاکٹر نبی بخش خال بلوچ، شخ عبدالمجید، سید میرال محمد شاہ اور آغا بدرالدین درانی اسپیکر سندھ اسمبلی کے اسائے گرای مرفہرست ہیں۔ نامور دانشور محمد ابراہیم جو پوسیکر یئری مقرر ہوئے۔ جناب محمد ابوب کھیمو و بعد میں مرفہرست ہیں۔ نامور دانشور محمد ابراہیم جو پوسیکر یئری مقرر ہوئے۔ جناب محمد ابوب کھیمو و بعد میں موزیر اعلی سندھ مقرر ہوئے و ادارے سے بطور صدر وابستہ ہوگئے۔ گویا اُس زمانے میں کوئی بھی یئم پختہ اہل قلم یا نو آ موز سیاستدان بورڈ کی میمری کا خواب تک نہیں دکھ سکتا تھا۔

بورڈ نے سندھی ادب کی ترقی کے لئے متعدد اسکیمیں تیار کیں۔ سندھی لغت اور لوک ادب کے متعدد اسکیمیں تیار کیں۔ سندھی لغت اور لوک ادب کے منصوبے بنائے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی، پچل سرمست اور سندھی نابان کے تمام کلا سکی شعراء کے دواویں شائع کرنے کا فیصلہ کیا۔ نیز قدیم دور کے سندھی عالموں کی عربی اور فاری میں کھی ہوئی قلمی کتابوں کو شائع کرنے اور دنیا بھر سے تعلی کتابوں کو شائع کرنے اور دنیا بھر سے جدید علوم کی دوسو سے زیادہ منتخب کتابوں کے تراجم کا پردگرام بنایا، جن میں ایسی کتابوں کو ترجیح دی گئی جن کا تعلق تاریخ سندھ سے تھا۔ بی نامہ کی اشاعت ای سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

شالی سندھ میں'' کھہڑا'' نام ہے ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، جس نے ماضی میں دینِ اسلام کی بڑے بڑے ملٹے اور عالم پیدا کئے جو اب بھی'' نخادیم کھہڑا'' کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ تاریخی قصبہ علمی لحاظ ہے آج اپنے ماضی کی صرف ایک یادگار ہے۔ غالب نے کیا خوب کہا ہے کہ: ہر اک مکال کو ہے مکیں سے شرف اسد مجنون جو مرگیا ہے تو جنگل اُداس ہے

لیکن، کاتب تقدیر نے آج نامہ کے سندھی ترجے کا اعزاز بھی مخادیم کھیڑا کے حق میں ککھ دیا تھا۔ کیا تھا۔ کیا جنانچہ مخدوم امیر احمد صاحب (مرحوم) نے آج نامہ کا سندھی ترجمہ نہایت خوش اسلولی سے کیا۔

### \_\_\_ نتح نامهُ سنده عرف چي نامه \_\_

چنانچہ حکوستِ پاکتان کے سیکریٹری وزارتِ مالیات اور اردو زبان کے بہت بڑے محن اور اردو زبان کے بہت بڑے محن اور اردو زبان کے متعدم علمی واد کی اداروں کے صدر (مرحوم) متازحت نے سندھی اد بی بورڈ کے کام برتبرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ:

"..... of all the 'Learned- Bodies' in Pakistan. I found the Sindhi Adabi Board most active and producing books of real merit"

بورڈ نے اپنے تمام اشاعتی پروجیکش (Publication Projects) کی نگرانی کا کام ایسے اہلِ علم اصحاب کو تفویض کیا تھا جو بورڈ کے سینٹر میم ر اور تسلیم شدہ محقق تھے۔ مثلاً: مثس العلماء ڈاکٹر واؤد بچت، بیر حمام الدین راشدی، ڈاکٹر نبی بخش خال باوچ اور مولانا عبدالرشید نعمانی۔ اس زمانے میں فوٹو اسٹیٹ کا رواح عام نہیں ہوا تھا۔ لہذا مندرجہ بالا عالموں کے ماتحت تین نقل نویس مقرر ہوئے۔ مولانا اعجاز الحق قدوی اردو کے، مولانا محمد میں ماعر عربی کے اور حبیب اللہ رشدی فاری کے۔

ﷺ نامہ کے ساتھ دو اور کتابیں تاریخ سندھ کے بنیادی ماخذ میں شار ہوتی ہیں: ایک تاریخ معصوی، دوسری تاریخ تخفۃ الکرام۔ بورڈ نے ان تینوں فاری کتابوں کے سندھی اور اردو تراجم کی اصلاح، ایڈیٹنگ اور طباعت کے پروجیکٹ کا ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر نبی بخش خال بلوچ کو مقرر کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے تینوں کتابوں کے متن کو ایڈٹ کیا، لیکن ﷺ نامہ کے تعلیقات اور حواثی پرتو خاص طور پر بہت بردی محنت کی، جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اگر ڈاکٹر صاحب زندگی بحراور کوئی کتاب ایڈٹ نہ کرتے تب بھی ﷺ نامہ کے ایڈیٹر کی حیثیت سے آپ کا صاحب زندگی بحراور کوئی کتاب ایڈٹ نہ کرتے تب بھی ﷺ نامہ کے ایڈیٹر کی حیثیت سے آپ کا ضاحت نام سندھی اوب کی تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھا جاتا۔

حقیقت یہ ہے کہ آپ نے صیح معنول میں ج نامہ کی ایدیٹنگ کا حق ادا کیا اور آئندہ آنے والے سندھی ادیوں اور محققوں کے لئے ایک مثال قائم کی۔

### \*\*\*

قی نامہ کے سندھی ترجے کے اب تک چار ایدیشن شائع ہو چکے ہیں ادر اردو ترجے کا ایک ایدیشن شائع ہو چکے ہیں ادر اردو ترجہ سندھی ایک ایدیشن کا فی عرصے سے سندھی خواہ اردو دونوں تراجم نایاب سے۔ اب اردو ترجمہ سندھی کتاب گھر کرا چی کے مالک جناب مظہر یوسف کے تعاون سے شائع ہورہا ہے۔

محرّم مظہر یوسف علمی مزاج کے آدی ہیں۔ تاریخ سندھ سے خصوصی شغف رکھتے ہیں۔ آپ نے انگریزی زبان میں شاہ عبداللطیف بھٹائی پر نایاب کتابیں دوبارہ شائع کی ہیں۔سندھ

فتح نامهُ سنده عرف تي نامه

کی تاریخی جیل '' منچم'' پر انگریزی میں ایک معیاری کتاب شائع کی ہے۔ آپ انشیٹیوٹ آف سندھالا جی کے علمی جریدے Sindhological Studies کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں۔ ایک زمانے میں ہفت روزہ '' مح سندھ'' نکالا تھا۔ یہاں ان کی علمی اور ادبی خدمات گوائی مقصور نہیں ہیں۔ البتہ یہ بتانا ہے کہ آج نامہ کی اشاعت میں ان کی دلچین کا حقیق سبب سندھ کی دھرتی ہے والہانہ محبت ہے۔ چنانچہ آپ نے بورڈ کو آج نامہ کے ساتھ تاریخ سندھ کے دواور بنیادی ماخذ یعنی تاریخ معصومی اور تاریخ تخفۃ الکرام کے شے اردو ایڈیشن اپنے ادارے''سندھی کتاب گھ'' کے ساتھ بھمومی اور تاریخ تخفۃ الکرام کے شے اردو ایڈیشن اپنے ادارے''سندھی کتاب گھ'' کے ساتھ بھمومی اور تاریخ کانے کی پیشکش کی۔

جناب مظمر یوسف کی طرح سندھ سے محبت کرنے والے ایک اور کرم فرما ہیں محترم سید انیس شاہ جیلائی۔ ویسے تو آپ گھوٹی کے جیلائی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آج کل صادق آباد کے قریب محمد آباد میں سکونت اختیار کرلی ہے۔ آپ نہ صرف سندھی زبان پر کلمل عبور رکھتے ہیں بلکہ سرائکی اور اردو کے مایہ ناز اہل تلم ہیں۔ آپ نے بھی مشورہ دیا کہ یہ نیوں کتا ہیں اردو میں ترجی بنیاد پر شائع کرنا ضروری ہیں۔ صرف سندھی نہیں سرائکی اور اردو کے اہل علم اصحاب کے لئے بھی از حدمفید ہیں۔

جے نامہ کا زیرِ نظر اردو ایڈیشن ایسے احباب کے مشورے کے مطابق شائع ہورہا ہے۔ انشاء اللہ اب تاریخ معصومی اور تاریخ تحنۃ الکرام بھی عنقریب شائع ہوجائیں گی۔

یہاں اس بات کی طرف اشارہ کرنا مناسب ہے کہ ہمارے تحقق دموہی جو دروؤ سے دستیاب ہونے والی مہروں کی زبان اب تک پڑھ نہیں سکے۔ تاہم یہ مہریں اس حقیقت کا قابل وقت شہوت (Convincing-proof) ہیں کہ طلوع اسلام سے قبل بھی سندھ میں لکھنے پڑھنے کا رواج تھا۔ اس صورت میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ عربوں کی آ مد سے پہلے سندھ میں جولٹر پچر تھا۔ اب اس کا سراغ کیوں نہیں ملتا؟ بلاشبہ رگ وید میں دریائے سندھ کی تعریف میں پچھ گیت ال اب اس کا سراغ کیوں نہیں ملتا؟ بلاشبہ رگ وید میں دریائے سندھ کی تعریف میں پچھ گیت ال جائیں گے۔ پچھ لوک واستانیں بھی ال جائیں گی، مثلاً سندھ کا فلاں راجہ درویدی کی شہرت سن کر اسے انوا کرکے جارہا تھا کہ درویدی کے رشتے داروں نے اسے راستے میں جالیا۔ وغیرہ۔ لیکن ہم ایسے گیتوں اور لوک داستانوں کو تاریخ نہیں کہہ سکتے۔ اس صورت حال میں سندھ کی قدیم تاریخ معلوم کرنے کے لئے بی نامہ کا وجود بہت بردی غنیمت ہے۔
تاریخ معلوم کرنے کے لئے بی نامہ کا وجود بہت بردی غنیمت ہے۔

''عرب اسلامی دور کے متعلق عربی زبان میں کسی ہوئی تاریخوں میں متند حوالے (Reference) موجود ہیں، لیکن اس سلسلے میں جو تاریخ بہال سندھ میں

ي نخ نامهُ سنده عرف نج نامه

مرتب ہوئی اور جے''فتح نامہ'' کہا گیا اور بعد ازاں عام طور پر''فتح نامہ'' کہا گیا وہ بہت ہی فیتی کتاب ہے۔ اسے نہ صرف سندھ کی تاریخ کے متعلق بنیادی کتاب کی حیثیت حاصل ہے، کیکن تاریخ کے موضوع پر بیاولین کتاب ہے جو برسفیر میں مرتب ہوئی۔ یہ کتاب (قدیم سندھ کی تخت گاہ) اروڑ میں قاضی خاندان نے مرتب کی۔''\*

### 444

یہاں یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ اس کتاب کوصدیوں سے ہمارے علاء " جے نامہ " کے نامہ اس کی کیا وجہ ہے؟ نامہ اس کی کیا وجہ ہے؟

بلاشبہ فی تاریخ سندھ کی ایک اہم اور دلیب شخصیت ہے۔ لیکن اس کے پاور (Power) میں آنے سے پہلے ہی سلطنت سندھ کی سرحدیں مشرق میں کشمیر تک، مغرب میں مکران تک، جنوب میں ساحل سمندر تک اور شال میں کردوں کے پہاڑ تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کے چار اقلیم شخص، ہرائیم کے حکمران کو رانا کہا جا تا تھا۔ ایک رانا برہمن آباد میں رہتا تھا، ووسرا سیوستان میں، تمسرا بی پور میں اور چوتھا ملتان میں جو کشمیر کی سرحد تک حکومت کرتا تھا۔ اس عظیم سلطنت سندھ کا راجا خود دارالخلافہ"اروڑ، میں رہتا تھا جو اینے دور کا بہت خوبھورت شہرتھا۔ راجا کورائے کہتے تھے۔

رائے سہای کے دور حکومت میں تو رعایا اس کے عدل اور انصاف سے بہت آسودہ حال ہوئی۔ اس کا وزیر اعظم ہرقتم کے علم و حکمت میں طاق تھا۔ اس نے ایک برہمن سیریٹری مقرر کیا، جس کا نام نے تھا۔ آگے چل کروہ ایک مجیب اتفاق سے سلطنت سندھ کا راجا بنا۔

ہر واقعہ کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے۔قدیم دور میں سندھ کے شرفاء کی خواتین غیر محرم مردوں سے پردہ کرتیں تھیں، اس لئے کہ ہر دور میں انسان کا مزاج ایک جیسا رہا ہے۔ وہ جنسِ خالف کی طرف مائل ہوجاتا ہے۔قصر شاہی کی بلند و بالانصیلیں اور حرمسراء کی دیواریں درمیان میں آ زنہیں بنتیں۔ بیسویں صدی میں لیڈی ڈایانا اور پرنس چارلس نے بھی انگلتان کے ونڈسر محلات میں رہتے ہوئے کتاب عشق کے اندر نئے نئے باب رقم کئے۔ایک دن رائے سہای کے محلات میں بھی اہم واقعہ ہوا۔

عام روایت یہ ہے کہ رائے سہاس اپنی رانی کے ساتھ خلوت میں بیٹا تھا کہ وزیر کے دفتر سے آغ کوئی اہم فائل لے آیا۔ راجا نے آغ کو طلب کرنے سے پہلے رانی کو پردے کے پیچیے جانے کو کہا۔ رانی نے بہانا بنایا اور اپنی جگہ بیٹی رہی۔ آغ خوبصورت نوجوان تھا۔ بقول آخ نامہ

<sup>\*</sup> ریای پاکتان حیدرآبادے ڈاکٹر صاحب کے ایک انٹرویو مؤرخہ 15 جنوری 1958ء سے اقتباس۔

و فتح نامهُ سنده عرف في نامه

''اس کے رخبارسیب کی طرح سرخ تھے۔'' وہ رانی کے دل پر چھا گیا۔ رانی نے اپنی ایک محرم راز عورت کے ذریعے پچ سے اینے عشق کا اظہار کیا۔

قی نے جواب بھیجا کہ ''ہم برہمن ہیں۔ میرے بھائی اور باپ راہب ہیں۔ ہم تو بس عبادت کرتے ہیں اور مراقبے میں ہیں۔ میرے لئے اتن بے عزتی ہی کافی ہے کہ میں نے راجہ کی ملازمت اختیار کی ہے۔ راجاؤں کے حرم میں خیانت کرنا جان کا خطرہ، ونیا میں بدنا کی اور آخرت میں عذاب ہے۔''

غالبًا بیسب کہنے کی باتیں تھیں۔ راء سہاس کی رانی ''سنوصن دیوی'' (ملکہ حسن) بلاکی فرجین تھی۔ اس کے کسن اور ذہانت کی تبش میں آج کی پر ہیزگاری رفتہ رفتہ بھیلتی گئے۔ چنانچہ رائے سہاس کی وفات کے بعد رانی نے بڑی حرفت اور ہوشیاری سے آج کو سلطنت سندھ کا تاجدار بنایا اور پھر اس سے شادی کرلی۔

بعد کے واقعات یوں نظر آتے ہیں کہ فیج ہمیں برہمن آباد کے حاکم کو مطیع کرنے کے فوج کئی کرتا نظر آتا ہے۔ وہاں کا راجا اسھم پہلے تو لڑتا ہے، پھر اپنی عافیت اس میں سمجتنا ہے کہ قلع کے دروازے بند کرکے بیٹھ جاتا ہے۔ فیج اپنا کے ساتھ قلعے کا محاصرہ کرلیتا ہے۔ راجا اسھم بیار پڑ کر مرجاتا ہے۔ قلعے کے رہنے والے تنگ آکر سفیروں کے ذریعے بات چیت شروع کرتے ہیں۔ لیکن فیج اب صرف ذہبی کتابوں کا عالم نہیں تھا۔ ونیاوی محاملات میں بھی ماہر تھا۔ سلے اس شرط پر کرتا ہے کہ ''راجا اسھم کی ملکہ مجھ سے شادی کرے۔'

راجا اسم کے خاندان کے لوگ یہ پیغام س کر پریشان ہوئے اور ج کو جوالی پیغام بھیجا کہ:''ہمارے خاندان میں کی ایک نوجوان، حسین اور غیر شادی شدہ خواتین موجود ہیں۔ ان میں ہے کوئی قبول کرلیں۔'' لیکن ج اپنی بات پر بھندرہا۔

سی بھی راجا کی ملکہ لو لی ننگڑی اور کند ذہن عورت تو ہوتی نہیں۔ خداداد حسن کے ساتھ عقل کی نعمت ہے بھی مالا مال ہوتی ہے۔ راجا آتھم کی ملکہ بھی باجمال اور با کمال خاتون تھیں۔ اس نے بھی مثادی کا پیغام قبول کرلیا۔ بظاہر سے بجیب کی بات گئی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ مشہور مثل ملکہ نور جہاں نے بھی تو اپنے شوہر کے قاتل سے سوچ سمجھ کر شادی کر لی تھی اور اتنی ذہین تھی کہ یوری مغل سلطنت اپنی مشی میں کر لی تھی۔

راجا اسلم کی ملکہ نے بھی کو جومشورے دئے ان پر عمل کرتے ہوئے اس نے سرکش قبائل کو دبادیا اور اقلیم برہمن آباد کو پوری طرح اپنے قبضے میں لے لیا۔ ملکہ کے ساتھ مہنی مون'

\_\_\_\_\_\_ فتح نامهُ سنده عرف في خامه .

(Heneymoon) کا عرصہ پورا کرنے کے بعد فیج نے سربند \* کو گورنر مقرر کیا اور پھر ایک فاتح کی طرح خود برہمن آباد سے اپنی تخت گاہ اروڑ کی طرف روانہ ہوا۔

برہمن آباد بھی غالبًا سیوہن کی طرح ایک اہم اقلیم تھا کیونکہ سندھ کی اسلامی فتح کے بعد بھی مرکزی اہمیت کا حامل رہا۔ عربوں نے اس کے قریب ''منصورہ'' نام سے ایک نیا شہرآباد کیا۔ چونکہ اس کامحل وقوع وسطیہ سندھ تھا اس لئے اسے دارالخلافہ بنایا۔''منصورہ'' عربی دورحکومت میں علم کا مرکز رہا۔ محمد اسحاق بھٹی نے اپنی کتاب''فقہائے ہند'' (پانچ جلدیں) میں تفصیل سے بتایا ہے کہ منصورہ نے کتنے بلندیا بیسندھی عالم اور فقیہ بیدا کئے۔

برہمن آباد کا ایک رانا آگرا قبیلے سے تھا۔ جسودھن نام تھا۔ سندھ کے عظیم ترین شاعرشاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ الله علیہ نے اپنے لافانی کلام میں اس کی سخاوت اور شجاعت کو سراہا ہے۔ سندھی لوک داستانوں میں بھی جسودھن کا ذکر موجود ہے۔

برہمن آباد کی طرح نے نے جہاں جہاں ضروری سمجھا، وہاں مقامی باغی حکمرانوں براشکر کئی کی حتیٰ کہ شال میں کشمیر کی سرحد تک فقوعات کیں۔ پھراس وسیع سلطنت پر تقریباً جالیس برس بدی شان سے حکومت کرتا رہا۔ نے کو اپنی پہلی ملکہ سے دو بیٹے ہوئے: داہر اور دہرسین اور ایک بیٹی ملکہ سے دو بیٹے ہوئے: داہر اور دہرسین اور ایک بیٹی مابین ۔

اس منظرنامے میں ہمیں کتاب کا نام " فی نامن کے کا جواز نظر آتا ہے۔

تاریخ سندھ میں چے جیسی دوسری مثال جام نظام الدین سمہ کی ملتی ہے جس نے بھی سندھ پر چالیس برس برٹ بوت ہوں مثالی کے۔لیکن جام نظام اپنی شخصی زندگی میں بھی صحح معنیٰ میں پر ہیزگار شخص تھا۔ بقول پیر حسام الدین راشدی صبح سویر گھوڑوں کے اصطبل میں جاتا اور ان کی پیٹے پر ہاتھ پھیر کر کہتا: ''خدا وہ دن نہ لائے کہ میں کسی پر ہاتھ پھیر کر کہتا: ''خدا وہ دن نہ لائے کہ میں کسی پر ٹلم کرنے کے لئے آپ پر سواری کروں۔''

ج کے کردار پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو سلطنت سندھ کا تاجدار بنانے میں سب سے اہم رول رانی ''سونھن دیوی'' (ملکہ حُسن) کا ہے۔ گویا، قدیم دور میں وادی سندھ کی عورت موجودہ دور کی عورت سے زیادہ جرائمند اور بیباک تھی۔'' ج نامہ' میں اس سے مختلف کیکن عورت کی جرائت کی ایک اور دلچسپ مثال ملتی ہے۔

راجا ڈاہر کا بیٹا حیسینہ کیرج کے راجا دروہر کے پاس مدد لینے گیا۔ اس دن راجا دروھر نے اپنے دستور کے مطابق رقص و سرور کی محفل بر پا کر رکھی تھی جس میں شاہی خاندان کی بیگمات

<sup>\*</sup> ملك كوراجا المحم سے ايك بينا تھا، جس كا نام سربند تھا۔

بھی شریک تھیں۔ راجا دروہر نے حیسینہ کو فرزند قرار دے کر اس محفل میں شریک کیا۔لیکن حیسینہ

محفل میں ہمہ وقت سر جھکائے زمین پر لکیریں تھنچتا رہا۔

راجا دروہر نے اس سے کہا کہ'' یہ غورتیں تیریٰ مائیں بہنیں ہیں، سر اُٹھا کر میٹھو۔'' حيسيد في ادب سے جواب ديا كر "مم رامب لوگ نامرم عورتوں كي طرف نہيں ديكھتے" محفل میں راجا دروہر کی بہن چنگی بھی موجودتھی جوالیک کری چبرہ پیکر حسن و نازتھی، لیکن

شنرادے جیسینہ کے دلفریب حسن پر نہلی نگاہ میں ہی فریفتہ ہوگئی۔ رات کے تاریک بردے میں معتد کنیروں کے ساتھ اس کی قیام گاہ پر پہنچ گئی۔

حبیبینه حیران موگیا۔ پوچھا که نشمزادی صاحبه اس وقت کیے آنا موا؟"

شمرادی نے معنیٰ خیر جواب دیا کہ'' یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟''

حیسید نے جواب دیا کہ: ''شہرادی! ہم برہمن لوگ نکاح میں آئی ہوئی اپن عورت کے سواکسی بھی نامحرم عورت سے میل جول رکھنے کو گناہ سمجھتے ہیں۔"

ت شہزادی مین کر داپس چلی گئی، لیکن مبع ہوئی تو حبیسینہ نے اپی عصمت اور جان کی عافیت اس میں مجھی کہ راجا دروہر کے ملک سے نکل جائے۔

چنانچراس نے ایما ہی کیا۔

چ نامہ کا اہم کردار راجا داہر ہے۔ عام تاثر ہد ہے کہ وہ بُردل شخص تھا۔ لیکن چ نامہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بلاشبراپ باب فی کی طرح ایک فاشح نہ تھا، کیکن انفرادی طور پرلڑنے کافن جانتا فیا۔مثلاً جب محد بن قائم دریائے سندھ کو پار کرکے جیور کے سامنے منزل انداز ہوا تو داہر نے ہاتھی پر پاکلی باندھنے کا علم ویا اور اس پرسوار ہوکر اسلامی تشکر کے سامنے جا پہنچا۔

ایک شامی (عرب شہسوار) جوکہ تیراندازی میں ماہر تھا، آ کے بردھالیکن اس کا گھوڑا یانی

راجا واہر نے اپنی کمان طلب کی اور نشانہ لگا کر تیر حچیوڑا جو شامی شہسوار کے تالو پر لگا اور اس کے سرے گذرتا ہوا ناف میں آ کر پیوست ہوگیا۔ وہ گھوڑے سے گر بڑا۔

راجا داہرائے قلع میں داپس چلا گیا۔

چ نامہ میں راجا داہر کے بارے میں الی ایک اور روایت موجود ہے کہ محمد بن قاسم کے لشكر ميں ايك فخص تھا، جے شجاع حبثى كهه كر يكارتے تھے۔ اس نے برى بهادرى كے كارنامے دکھائے تھے۔ شجاع حبثی مُشکی گھوڑے پر سوار تھا۔ اُس کا گھوڑا ہاتھی سے ڈرنے لگا تو اس نے گھوڑے کی آئیس باندھ لیں اور ڈاحر کے ہاتھی پر حملہ کر کے اس کی سونڈ کو زخمی کردیا۔ لوگوں نے راجا داہر کو بتایا کہ' پہنچھ سے مقابلہ کرنے کے لئے آ رہا ہے۔''

\_\_\_\_\_ نخ نامهٔ سنده عرف 🕏 نامه 🚅

راجا داہر نے قینی جیسا دو شاخہ تیر اس طرح کھینج مارا کہ شجاع حبثی کا سر گردن سے اڑا دیا۔صرف اس کا دھڑ گھوڑے پر رہ گیا۔

 $^{\wedge}$ 

محمد بن قاسم فقوحات کرتا ہوا''ساکرہ'' میں پہنچا تو راجا داہر کے وزیر نے آ کر کہا کہ: ''عربوں کا لشکر آپ کے دروازے پر آ پہنچا ہے، مگر میں آپ کو دن بھر سیر و شکار میں مشغول دیکھتا ہوں۔''

راجا داہر نے کہا کہ: "تیری تجویز کیا ہے؟"

وزیر نے کہا کہ:

"" پ راجا جسوم کے ملک میں چلے جائیں۔ اس سے امداد طلب کریں اور واپس آ کر دشن سے بدلہ لیں۔"

يين كرراجه دامرنے اسے جواب ديا كه:

''میں یہ بات برداشت نہیں کروں گا کہ کو، کے دردازے پر جا کرصدا دوں کہ اندر آنے کی اجازت ہے؟ میں تو اپنے مخالف کا مقابلہ کروں گا۔ اگر فاتح ہوا تو میری بادشاہت متحکم ہوگی۔ اگر قتل ہوگیا تو عرب اور ہندستان کی کتابوں میں یہ بات کھی جائے گی کہ سندھ کے راجا نے اپنے ملک کی خاطرا پئی جان فدا کردی۔''

راجا داہر میدان جنگ میں مارا گیا۔ محمد بن قاسم کی فتح ہوئی۔ ایک قتل ہوا ایک کامران۔
قدرت کی کے ساتھ بے انسافی نہیں کرتی۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ یہاں ازل سے ''سبب''
(Cause) اور'' نتیجہ' (Effect) کا اصول کارفرما ہے۔ بی نامہ میں راجا ڈاھر کی شکست اور محمد بن
قاسم کی فتح کا ایک اہم سبب سندھ میں بدھ ندہب مانے والے لوگوں کی ناراضگی نظر آتی ہے۔
قاسم کی فتح کا ایک اہم سبب سندھ میں بدھ ندہب مانے والے لوگوں کی ناراضگی نظر آتی ہے۔
قاسم کی فتح کی نامہ ایک کھی ہوئی کتاب ہے۔ قاری دکھ رہا ہے کہ سندھ میں کئی مقامات پر بدھ
نہب کے پیروکار اپنے قلع کے دروازے کھول کر ڈھول بجاتے ہوئے ہاتھوں میں پھولوں کے ہار کئے محمد بن قاسم کے لئکر کا استقبال کرنے کو آرہے ہیں! \*

<sup>\*</sup> طلوع اسلام سے پہلے سندھ میں اکثر لوگ بدھ اور ہندہ ندہب کے رہتے تھے۔ بدھ ندہب در حقیقت ہندہ برہمن کے تشدد کے خلاف ایک بہت بڑا انقلاب تھا، جس نے نہ صرف ہندستان کے ذہن پر ان مث اثرات جیوڑے بلکہ افغانستان، چین، جاپان اور مشرق بحید کو متاثر کیا۔ آج بھی ان ممالک میں مہاتما بدھ کے بیروکار لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ کیکن خود ہندستان میں ہندہ برہمن نے بدھ ندہب کا صفایا کردیا۔ اس کی منظر میں عہد جدید کے ایک بہت بڑے مفکر ایم۔ این۔ رائے نے بہت عمدہ کتاب کھی ہے۔ جس کا نام ہے: Historical Role of Islam

### فتح نامهُ سنده عرف في نامه

اس طرح قارئین کرام خود ہی ہد بات بھی نوٹ فرمائیں گے کہ موکو بن وسایو نے عین موقعہ پر فیصلہ کن جنگ میں کیا کردار ادا کیا تھا۔

پس ہم یہ نتیجہ اخذ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ سندھ میں اپنی رعایا پر تشدد در حقیقت حکمران برہمن کے لئے وبالِ جان ثابت ہوا۔ قدرت کے قانون اٹل ہوتے ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں:

Though the mills of GOD grind slowly yet they grind exceeding small though with patience. HE stands waiting with exactness grinds HE all.

ہندہ حکمرانوں کی ایک کمزوری تو بدھ رعایا کی رنجش تھی۔ ددسری کمزوری تھی ان کاعلم نجوم پر تکییہ۔ وہ ہر معالمے میں نجومی سے رائے لیتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ یہ بات مغلوب ذہنیت کی نشاندہی کرتی ہے۔

بہادر شخص پُر اعتاد ہوتا ہے۔ اپنی ہمت اور حوصلے سے کام لیتا ہے۔ نیپولین بوناپارٹ ایک جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد اس شہر کا توشا خانہ دیکھنے گیا۔ سامنے دیوار پر''فریڈرک اعظم'' کی تلوار چیک رہی تھی۔ جب سیر کرکے باہر لکلا تو اس کے ایک جرنیل نے کہا کہ'' حضور اچھا ہوتا اگر آپ وہ تاریخی تلوار اٹھالیتے''

تیولین نے شرکی طرح گرج کر کہا کہ: ''کیا میرے پاس میری تلوار نہیں ہے؟'' تاریخ نویسوں نے چنگیز خان کوئیولین بوناپارٹ سے بھی بردا جرنیل تشلیم کیا ہے۔اس کی جنگی حکمت کا تجزید کرتے ہوئے اس کے سوانح نگار چالس لیمب نے لکھا ہے کہ:

''درشمن کو مغلوب کرنے کے لئے چنگیز خان پہلے اپنے جاسوسوں کے ذریعے خوف اور دہشتگر دی کی فضا پیدا کرتا تھا۔ اس طرح اپنے مخالف کو نفسیاتی طور پر مغلوب کرتا تھا کہ اس کا ایک خوفناک وشمن سے بالا پڑا ہے!''

تی نامہ کے اوراق میں ہم واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ عربی لشکر پورے سندھ میں فتو حات کرتا ہوا سندھ کے وارالخلافہ تک پڑھ کر اس کا مقابلہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی؟

عربوں نے خراساں، روم، شام، عراق اور ایران میں غیر معمولی فتوحات حاصل کی تھیں۔ فاہر ہے کہ ان کی صدائے بازگشت سندھ میں سنائی دیتی ہوگی۔ اب جو عربی لشکر اروڑ کے دروازے پر دستک دے رہا ہے تو راجا داہر کا نفسیاتی طور پر مغلوب ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ اس \_ فنتح نامهُ سنده عرف في نامه

ذبنی کیفیت میں اس کی جنگی حکمت عملی بھی غلط ہو عمق ہے۔ چی نامہ میں اس کی ایک واضح مثال موجود ہے۔ راجا ڈاھر کا وزیر سیا کر سامنے آ کر راجا ڈاھر کو اپنی غلطی ہے آگاہ کرتا ہے:

د'اے راجا! آپ جس روش پر جنگ کررہے ہیں، وہ غلط ہے۔ آپ ہے کئ بار غلطیاں ہوئی ہیں۔ مگر اب بھی آپ نے اس تجربے سے فائدہ نہیں اٹھایا۔
اول تو جب عربوں کا لشکر دریائے مہران عبور کر رہا تھا اور ٹولیوں ٹولیوں میں ہوکر گذررہا تھا اس وقت آپ کو ان کا سامنا کرنا تھا کہ آئہیں جنگ سے خوف ہوکر مقابلے کے لئے آئے ہیں تو آپ کے لئے ہوتا ہے۔ اب جب وہ اکشے ہوکر مقابلے کے لئے آئے ہیں تو آپ کے لئے بہتر ہوگا کہ ساری فوج ملازموں، پیادوں اور سواروں کے ساتھ ہاتھی پر سوار ہوکران برجملہ کیجئے۔''

راجا داہر نے طوعاً و کرہا ہیہ بات قبول کی ۔ لیکن تب تک (انگریزی محاورے میں) ''پُل کے پنچے بہت سایانی گذر چکا تھا۔''

کین راجاً واہر کی تخکست کے عوامل (Factors) بیرونی حالات کے علاوہ خود اس کے باطن میں بھی تلاش کرنے چاہئیں۔ سب سے اہم بات سے ہے کہ ہندو ذہن اول آسان کے ستاروں کی میں بھی تلاش کرنے چاہئیں۔ سب سے اہم بات سے ہے کہ ہندو ذہن اول آسان کے سیاروں کی گردش کو دیکھتا تھا، بعد میں عمل کا راستہ اختیار کرتا تھا۔ مثلاً ﷺ کی وفات کے بعد اس کے بیٹے وہرسینہ نے محسوس کیا کہ اس کی بہن کا متارہ عروج پر ہے۔ اس نے بہن کو ڈاھر کے پاس بھیجا کہ فلال راجا سے اس کا رشتہ آیا ہے۔ میں بہن کو بھیج رہا ہوں۔ آپ اس کی شادی کا اہتمام بہتر طور پر کریں گے۔

راجا داہر بھی علم نجوم کے ایک ماہر کے پاس گیا۔ اس نے ڈاھر کو بتایا کہ: ''یہ تو سندھ کے راجا کی رانی بن گئے ہیں پہنچا تو اپنے میں کر ڈاھر سکتے میں آ گیا۔ جب واپس قلع میں پہنچا تو اپنے وزیر بھیمن کوطلب کیا، جس نے مشورہ دیا کہ:

'' بہن سے شادی کرلیں۔ البتہ، میاں بیوی کے تعلقات استوار نہ کریں۔ گناہ بھی نہیں ہوگا اور نام کی خاطر وہ آپ کی رانی بھی کہلائے گی۔ للبذا حکومت بھی قائم رہے گی۔''

راجاً داہر نے ایبا ہی کیا۔

علم نجوم کے ایک اور ماہر کا قصہ بھی ﷺ نامہ میں ملتا ہے۔

حیسینه کی خکست کے بعد داہر اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایسی جگہ آ کر تھہرا کہ عربوں اور اس کے لشکر کے درمیان صرف تین میل کا فاصلہ تھا۔ وہاں داہر نے ایک نجومی سے پوچھا کہ''آ ج مجھے جنگ کرنی جا ہے یانہیں؟'' \_\_\_\_\_ نتخ نامهُ سنده عرف نتى نامه \_\_\_\_\_

نجوی نے اپنے علم سے نتیجہ نکالنے کے بعد جواب دیا کہ ''علم نجوم کے مطابق غلبہ عربوں کے لشکر کا ہے، کیونکہ زہرہ ان کے پیچھے اور آپ کے سامنے ہے۔''

نجوی کی بات س کر ڈاھرکو عصر آیا۔

نجومی نے کہا: ''راجا کو عصر کرنا نہ جاہیے۔ زہرہ کی سونے کی تصویر بنائی جائے تا کہ وہ آپ کے پیچھے رہے اور فتح آپ کو حاصل ہو۔''

چنانچہ زہرہ کی شکل بنا کراس کے فتراک میں آ ویزاں کردی گئی۔

گویا علم نجوم کے ماہر نے راجا داہر کی شکست کو فتح میں تبدیل کرنے میں ذرہ برابر بھی در مرابر بھی در نہیں لگائی۔ ہر چند کہ آسان میں زہرہ کی گردش پر نجوی کا کوئی زور نہیں چاتا تھا، کیکن زہرہ کا اثر زائل کرنے کے لئے اس نے سونے کی شکل بنا کر راجا داہر کے پیچے نصب کرادی۔ اب عرب جو چاہیں سوکریں۔ جنگ میں فتح تو ہر صورت میں راجا داہر کی ہے!

راجا ڈاھر اور محد بن قاسم کے درمیان فیصلہ کن جنگ جعرات کے دن س ترانوے ہجری کی دسویں تاریخ کو ہوئی۔

راجا داہر میدانِ جنگ میں اس انداز سے گیا کہ سفید ہاتھی پر سوار تھا اور پاکی میں دو حسینا ئیں اس یا کی گاوریاں پیش کررہی تھیں۔ نی نامہ میں جنگ کا ذکر ان الفاظ میں آتا ہے:

''..... شجاع عبثی کے قل ہونے کے بعد مشرکوں نے پیر جما کر حملہ کیا اور اسلامی الشکر کو چاروں طرف سے گھیر لیا جس کی وجہ سے اسلامی الشکر کر زامی اور اس کی صفیں درہم برہم ہوگئیں۔

محد بن قاسم ایبا مرہوش ہوگیا کہ اپ غلام ساتی ہے کہنے گا کہ "اطعمنی المماء"
(جھے پانی کھلا) پانی پی کر سانس لے کر اعلان کروایا کہ "اے عربو! آپ کا امیر محمد بن قاسم میں موجود ہوں۔ کہاں بھاگ رہے ہو۔۔۔۔۔ کافر فکست کھا چکے ہیں۔ فتح ہماری ہے۔ "اس اعلان کے بعد تمام عربی لشکر کیجا ہوگیا۔ موکو ولد وسابو بھی اپنے سار کے لشکر سیت عربی لشکر کے ساتھ شامل ہوگیا۔ محمد بن قاسم نے اپنے خاص بہادروں کے نام لے کرآ کے برخے کو کہا، پھر خدا کا نام لے کر تملہ کرنے کا کہا، پھر خدا کا نام لے کر تملہ کرنے کا تحکم دیا۔ کافر بھی جم کر لانے لگے۔ بہت خوفاک جنگ موئی۔ تمواروں کے محرانے سے فضا میں چنگاریاں اڑنے لگیں۔ نیزے ایک دوسرے سے دوسرے سے محرانے لگے۔ آخر کار ہتھیار ٹوٹ کے اور سپاہی ایک دوسرے سے دوسرے سے کافر قبل وست و گریباں ہوگئے۔ شبح صادق سے غروب آفاب تک بہت سے کافر قبل

۔ نتح نامهُ سندھ عرف نیج نامہ .

ہوئے۔ راجا ڈاھر راجکماروں کے باتی ایک ہزار سواروں کے ساتھ رہ گیا۔ آفتاب ڈو بنے لگا تھا کہ اچا تک بائیں طرف سے شور وغل ہوا \* راجا واہر نے اسے اپنالشکر سمجھ کر نعرہ لگایا:''لی من 'نی من' (یس یہاں ہوں، میری طرف آؤ)۔ اس پرعورتوں نے پکارا کہ''اے راجا! ہم آپ کی عورتیں ہیں اور عرب لشکر کے ہاتھوں کرفتار ہوئی ہیں۔''

، راجا داہر نے کہا کہ '' ابھی تو میں زندہ ہوں۔ آپ کو کس نے گرفار کیا ہے؟''
راجا داہر نے اپنے ہاتھی سے اسلامی لشکر پر چڑھائی کی۔ ادھر سے محمد بن قاسم
نے نفت اندازوں سے کہا کہ '' اب آپ کو موقع ملا ہے۔'' ایک ہوشیار نفت
انداز نے راجا داھر کی پاکی کو مارا جس سے اس کو آگ لگ گئ۔
راجا داہر نے فیلبان سے کہا کہ '' ہاتھی واپس کروکہ اس کو پیاس گئی ہے۔'' لیکن،

راجا داہر نے فیلبان سے کہا کہ''ہاتھی واپس کرو کہ اس کو بیاس تلی ہے۔'' کیکن، ہاتھی فیلبان کے قبضے میں نہیں آیا اور پانی میں جا کر گرا۔ انتھی انی می کر قلعہ کی طرف مان میں انتہا کی صلالان میں انتہاں کی کی اس

ہاتھی پائی پی کر قلعے کی طرف روانہ مور ہاتھا کہ مسلمان تیر انداز پہنچ گئے۔ ایک ماہر تیر انداز نے نشانہ لے کر تیر مارا جو راجا ڈاھر کے دل میں پیوست ہوگیا۔ وہ وہیں گر کر مرکیا۔

میدانِ جنگ پر رات کی تاریکی چھا گئ۔ جب منتج ہوئی اور آ فتاب افروز ہوا تو سندھ کی تاریخ ہمیشہ کیلئے بدل چکی تھی۔

### \*\*

سندھ پر عرب مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگئ، جن کا سپہ سالار محمد بن قاسم اتنا کمسن تھا کہ جیرت ہوتی ہے کہ اس عربیں اس نے لشکر کی کمان کیے سنجالی ہوگئ؟ تاہم فیج نامہ سے ثابت ہے کہ وہ جس جگہ بھی جملہ کرتا ہے، وہاں کامیا بی اس کے قدم چوشی ہے۔ عام محاور سے میس غالبًا اس بات کو'' خوش بختی'' سے ہی تجبیر کیا جائے گا۔ لیکن حقیقت بیہ ہے کہ محمد بن قاسم کی جنگی حکمت عملی راجا واہر سندھ کا حکمران تھا۔ اس کی زمین اور عوام عملی راجا واہر سندھ کا حکمران تھا۔ اس کی زمین اور عوام سے نا آشنا نہیں تھا۔ بی کی عظیم سلطنت کا وارث تھا۔ اپنی سلطنت سے اور پڑوی حکمران دوستوں سے مدد کے لئے فوجیں طلب کرسکتا تھا۔

لیکن ﷺ نامہ میں ایسا ذکر کہیں نہیں ماتا۔ دیبل میں، برہمن آباد میں، سیوہن میں، غرض کی جہاں جہاں جبال جنگیں لوی گئیں، وہاں صرف مقامی سندھی فوج اور مجمد بن قاسم کے عربی لشکر کا

<sup>\*&#</sup>x27;'آ فآب دُوبِ لگا قا'' الفاظ اب تاریخی تناظر میں کتے معنی خیز مگتے ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں کہ 'Coming events cast their shadows' لیٹی آنے والے واقعات کی پرچھائیاں پہلے سے پڑتی ہیں۔

فتح نامهٔ سنده عرف بی نامه سنده عرف بی نامه سنده کی فوج نامه معلانه بیار تقل نهیں آتی! مقابله ہوا، حتیٰ که فیصله کن جنگ میں بھی سلطنتِ سنده کی فوج ظفر موج کہیں نظر نہیں آتی! محراؤں اور نه دریاؤں سے۔ وہ سندھ کی روایات سے بھی نا آشنا تھا۔ اسے میہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کون سے قبیلے جنگجو اور خونخوار ہیں؟ تاہم وہ ہر مشکل پر قابو پالیتا ہے اور ثابت قدمی سے آگے بڑھتا رہتا ہے۔

جی نامہ میں نتج سندھ کے بعد بھی محمد بن قاسم کے تشدد کی کوئی داستان نظر نہیں آتی۔ اگر ہم کہیں کہ یہ غیر مہذب بات تھی کہ اس نے مفتوح اور مقتول راجا کا سر کٹواکر بغداد بھیجا تو جاننا چاہئے کہ ہر حقیقت اپنے بس منظر میں دیکھی جاتی ہے۔ اس زمانے میں یہ ایک عام رواح تھا۔ کتنے ذکھ کی بات ہے کہ حضور پنیمبر علی ہے کو اسے کا سرمبارک یزید جیسے ظالم اور فاس کے دربار میں بھیجا گیا تھا۔

اسلام میں انسانی جسم کی بے حرمتی تو کیا اس کی تصویر کشی بھی ممنوع ہے۔لیکن امولی دورِ خلافت میں مجم کے تاثرات اسلامی ثقافت پر اثر انداز ہونے لگے تھے۔تصویر کشی کا بھی عام روائ ہوگیا تھا۔

عجم کے سلاطین اپنے مفقوح علاقے کے حاکم کی شبیہ سنگ مرمر کے کمروں سے بنواکر اپنے محل کے صحن کے کمپاؤنڈ وال میں نصب کرواتے تھے۔ اس میں اپنی شان اور شوکت سجھتے تھے۔ 1966ء میں ایک علمی محفل میں رئیس غلام مصطفیٰ بحرگڑی سے سنا تھا کہ شام کے ایک محل میں راجا واہر کی تصویر موجودتھی۔ 1760ء میں سندھ یو نیورش کے ایک پروفیسر نے از راہ محبت میں راجا واہر کی تصویر موجودتھی۔ 1760ء میں سندھ یو نیورش کے ایک پروفیسر نے از راہ محبت اسلامی تاریخ کے موضوع پر مجھے اپنی تصنیف تحفیاً دی، جس میں ایک جگہ لکھا تھا کہ:

"فلاں اموی خلیفہ نے شام میں ایک قصر تغمیر کرایا تھا، جس میں اپنی شان و شوکت دکھانے کی خاطر عجم کے رواح براس نے مفتوح علاقوں کے سلاطین کی تصاویر صحن کے کمیاؤنڈ وال میں نصب کرائیں تھی۔سندھ کا راجا داہر چوتھے نمبر پر کھڑا تھا۔"

اگر کہیں کہ محمد بن قاسم نے بیرتو بہت کرا کام کیا کہ راجا داہر کی دو بیٹیاں خلیفے کے شبتان کے لئے بھیجیں تو وہ بھی کوئی غیر معمولی بات نہیں، کیونکہ بیاس عہد کا ایک عام رواح تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو چھوڑ کر کتنے اموی خلیفے تھے جن کا شبتان پری چہرہ حسیناؤں سے بھرا ہوانہیں تھا؟ ان میں کتنی ان کی منکوحہ بویاں تھیں اور کتنی کنیزیں تھیں جو میدانِ جنگ میں مال غنیمت کے ساتھ اسلامی لشکر کے ہاتھ آئیں تھیں۔ راجا داہر کی حرمسراء کی عورتیں بھی فیصلہ کن جنگ میں گرفتار ہوئیں تھیں جن کا اویر ذکر آچکا ہے۔

فتح نامهُ سنده عرف فيح نامه

اموی خلیفے اپنی جگد، عبای دورِ خلافت میں خود شہرہ آفاق خلیفہ ہارون الرشید کے بارے میں'' تاریخ طبری'' میں اتنا دکھ لیس کہ آپ دو پہر کو قیلولہ کیسے فرماتے تھے؟

الف لیلیٰ کی داستانیں کس عہد کی یادگار ہیں؟ لیکن حقیقت سے ہے کہ ہر جگہ یہی حال تھا۔ عہد جدید میں بھی یہی حال ہے۔

میں 1984ء میں چین گیا۔ ہمیں شاہی محل میں لے گئے، جہاں ہارے گائیڈ نے بتایا کہ دو ہزار دوسو چوہیں''حسینان چین'' بادشاہ سلامت سے صرف ایک رات کی ہم بستری کے لئے اپنی باری کا انتظار فرمارہی تھیں کہ سوشلسٹ انقلاب آگیا۔

\*\*\*

اس پورے پس منظریس ﷺ نامہ کے اندر محد بن قاسم کا کردار صاف سقرا نظر آتا ہے، لیکن حیرت ہے کہ خود اس کے اپنے وطن میں اس کا انجام کتنا دردناک ہوا۔

اسلامی تاریخ میں سب سے المناک داستانِ شہادت حضرت امام حسین ہے۔ بہت سے عظیم شعراء نے اپنے انداز سے اس کا ذکر کیا ہے۔ روایت ہے کہ فاری زبان کے عظیم شاعر حافظ شیرازی نے اپنے دیوان کی ابتداء ہی اس کی ہے اور اپنا تاثر بیان کرنے سے پہلے پر یک کا مصرع دیا ہے۔ حافظ کے دیوان کا اولین شعر ہے ہے:

اَلا يسا اَيُها السَّاقى إدرِ كاساً و ناولها كه عشق آسان نمود اول ولے افاد مشكلها

محمد بن قاسم ایک ملک کا فاق کھ اور بیدکوئی معمولی بات نہیں تھی۔لیکن اس کے ہم نمہب اور ہم قوم عربول نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کونی قوم اپنے ایک عظیم فاق بلکہ ہیرو کے ساتھ اس قسم کا سلوک روا رکھتی ہے؟ جواب پھر بھی وہی ہے کہ ہر حقیقت اپنے اپنے پس منظر میں پہچانی جاتی ہے۔

قبائلی عرب معاشرے میں پرانا بغض اور عناد آسانی سے ختم نہیں ہوا بلکہ اموی دورِ حکومت میں تو پرانی عصبیوں کو اور بھی بھڑکایا گیا۔ بلاشبہ محمد بن قاسم نے خود کسی برظلم نہیں کیا، کیکن اس کا محن حجاج بن یوسف انتہائی سفاک تھا، جس نے خانہ کعبہ کو آگ لگائی تھی۔ مؤرخین کہتے ہیں کہ ایسا طالم محض پوری اسلامی تاریخ نے نہیں دیکھا۔ ظاہر ہے کہ عوام وخواص کو حجاج بن یوسف کے ساتھ اس کے عزیز وا قارب سے بھی دشنی ہوگی۔

\*\*

آج سندھ ایک اجڑا ہوا دیارہ، جس کو ایک ایسے تاریخ نویس کی ضرورت ہے جو اسلامی فتو صات کے وسیع پس منظر میں' سندھ کی فتخ'' کاعمیق مطالعہ(In-depth study) کرے اور

- فتح نامهُ سنده عرف في نامه

معروضی جائزہ لے کرحقائق بیان کرے۔لیکن صرف یہ بھی کافی نہیں ہے۔ دراصل ہمیں اپنی تاریخ کی تعبیر اور تشریح کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وقائع نگاری کی اہمیت سے انکار ہے۔ تاریخ واقعات کا ایک تسلس ہے۔ تاہم کس بھی قوم کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ ماضی کو بھول جائے حال کونظر انداز کرے اور مستقبل کی تعبیر کا نقشہ بنانے بیٹھ جائے۔

یونانی مفکر تاریخ کو زبان اور مکال میں "عالم ظہور" کا مکمل انکشاف سیحقتے تھے، جس نے انسان اور فطرت دونوں کو آغوش میں لے رکھا ہے۔ لیکن جدید دور کا انسان بول محسوس کرتا ہے کہ تاریخ وقت کی غلام گردشوں میں کھو گئی ہے۔ اس کے اظہار کی بہترین مثال ایک تیزروندی ہے جو اپنی راہ میں آنے والے ہر شجر اور پھر کو اٹھا کر دور دور تک بھینک دیتی ہے۔ آئ سیندی ایک بھیرا ہوا طوفان خیز دھارا معلوم ہوتی ہے۔ ہم خوفزدہ مسافروں کی طرح ایک مشی میں سوار ہیں اور اس کو تیز رفتار ندی میں لاتعداد چٹانوں، منجدھاروں، گردابوں سے بچانے کی کوشش کررہے ہیں۔ نہیں معلوم کہ ہماری مزل کہاں ہے؟

سر آغاز میں نے '' فی نام' سے حقائق لے کر قدیم زمانے میں سلطنتِ سندھ کی سرحدیں بیان کی ہیں۔ ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں بیکٹی وسیع سلطنت تھی! چنانچہ تاریخ نویس تو چھوڑ ہے آج ایک عام قاری بھی بجا طور پر ہم سے بیسوال کرسکتا ہے کہ پھر کیا ہوا کہ اتن عظیم سلطنت بتدریج رفتہ رفتہ سکڑتی گئ؟

آئے سندھ ایک چھوٹے سے رقبے کا نام ہے حالانکہ سی (Sibi) اور لسبیلہ میں صاف سندھی زبان بولی جاتی ہے۔ ای طرح رتی سے ملتان تک جو قبیلے آباد ہیں، وہ سب سندھی جھسے ہیں۔ بعض بولتے بھی ہیں۔ بعض بولتے بھی ہیں۔ بعض تو نسلا سندھی ہیں۔ مثلاً ریاست بھاولپور کا حکمران عباسی خاندان سندھی ہے جو سندھ سے ہجرت کر کے گیا ہے۔ اس طرح سرائکی زبان کے عظیم شاعر خواجہ خلام فرید کے آباؤ اجداد مصلے سے ہجرت کر گئے تھے۔ کوریجہ قبیلہ سے ہیں۔ خواجہ صاحب نے سندھی میں بھی کافیاں کہی ہیں۔

و کی چن میں مرطرف بھری ہوئی ہے داستان میری، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ اب اہلِ سندھ کی کہیں بھی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔

اگر ہم مجھیں کہ بیسب کچھ اسلامی انقلاب کامنطقی نتیجہ تھا تو اس سے زیادہ غلط بات اور کوئی نہیں ہوگی!

ا کیے زمانہ تھا کہ پوری دنیا میں اندھیرا تھا روثنی کا چراغ یا تو چین میں جل رہا تھا یا بابل اور نینوا میں \_مصرمیں یا پھر سندھ میں، جس کا ثبوت''موہن جو دڑو'' آج بھی موجود ہے۔

<sup>\*</sup> ریخ گیزوں۔عبد جدید کے معروف فرانسیی مفکر کی سواخ حیات از رائن فیلڈ

\_\_\_\_\_ نخ نامهُ سنده عرف نخ نامه \_\_\_\_\_

اسلام نے مصر، شام، اردن، عراق، ایران اور سندھ سب بی کو فتح کیا۔لیکن آج چین اپنی جگه موجود ہے۔ اور ہمارے قدیم رفقاء ایران، عراق، مصر وغیرہ جو ہمارے ساتھ ہی مشرف بہ اسلام ہوئے تھے وہ بھی اینے گھروں میں خوش ہیں۔

ایک سندھ ہے کہ نتجارت میں، صنعت میں، حرفت میں، کاریگری اور سپہ کیری میں کہیں بھی نہیں ہے۔ وطن عزیز پاکستان کا بیصوبہ اب جہالت، رہزنی، ڈاکہ زنی، لوث کھسوٹ اور قتل میں سب سے آگے ہے۔

ان ڈاکو اور ر ہزنوں کا سر پرست کوئی غیر سندھی نہیں ہے۔ خود سندھی ہیں۔ سندھ میں جاگیردارانہ نظام کا جرا آنا سخت ہے کہ کوئی بھی مظلوم انساف کی امید نہیں رکھ سکتا۔ معروف اگریز مصنف ڈیوڈ چیز مئن نے اس موضوع پر حال ہی میں ایک اہم کتاب کھی ہے۔ انگلتان میں چھپی ہے۔ اس کا یورا نام اور ملنے کا بیتہ یہ ہے:

LANDLORD POWER AND RURAL INDEBTEDNESS IN COLONIAL SINDH, 1865-1901 by Davidchees man (printed in Great Britain by T.J. Press Ltd, padstow, cornwall, 1997)

سندهی معاشرے میں اخلاقی گراوٹ کی ایک نا قابلِ تردید مثال یہ ہے کہ''کاروکاری'' کی قربان گاہ پرسندهی مواشرے میں اخلاقی گراوٹ کی ایک سندهی جا گیروار نے اس ساہ کارنا ہے پر فخر کرتے ہوئے اسے''سندهی کلچ'' قرار دیا۔ بعض مذہبی جماعتیں معاشرے کی اصلاح کرنے کے لئے ''صالح بندے'' تیار کرنے میں دن رات معروف ہیں، لیکن وہ بھی اس شرمناک فعل پر خاموش ہیں۔ خاموثی نیم رضا ہوتی ہے۔ اس قتلِ عام میں مال بہن اور بیوی میں کوئی فرق روانہیں رکھا جاتا، حالانکہ ہمارے پیغیم تی ہے۔

یاتا، حالانکہ ہمارے پنجبر اللہ نے فرایا تھا کہ بہشت مال کے قدموں کے نیچے ہے۔
صدیال گذر گئیں کہ ہمارے صوفیائے کرام نے ہمارے معاشرے کو ہرقتم کی ہُرائی سے
پاک صاف کرنے کے لئے کئون اخلاق کی تعلیم دی تھی لیکن آج خود ان صوفیائے کرام کی
درگا ہوں پر جائے تو سب سے پہلے محصول، کتوں اور گداگروں کے غول آپ کا استقبال کریں
گے۔لیکن اصل دکھ اس خرافات کا ہے جو درون خانہ جاری ہے۔ اس کی خبریں آئے دن پرلیں
میں آتی رہتی ہیں۔ چند برس پہلے اپر سندھ کے ایک ڈپٹی کمشنر نے ججھے راز داری میں بتایا کہ فلاں
درگاہ پر ہمیں سادہ لباس میں پولیس کھڑی کرنی پڑی، کیونکہ دہاں ہیروئن فروخت ہورہی تھی۔

اس کے برعکس آپ اپنے پڑوی اسلامی ملک ایران میں مشہد، اصفہان یا شیراز یا کسی اور شہر میں کسی بھی خانقاہ پر تشریف لے جانمیں تو آپ کو ایسی صفائی اور پاکیزگ کی فضا ملے گی جیسے آپ بہشت بریں میں آگئے ہوں۔اس کی وجہ ایرانیوں کی نفاست پسندی نہیں ان کا قومی کلچرہے۔

پ فنح نامهُ سنده عرف ننج نامه پ

کمال اور زوال ہر توم کی تاریخ میں نوشۂ دیوار کی طرح نظر آتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ یونان نے فیٹاغورث جبیہا انسان پیدا کیا۔ستراط، افلاطون اور ارسطو کو جنم دیا۔لیکن وہی یونان آج س حال میں ہے؟

۔ سندھ نے کوئی ابن خلدون پیدائہیں کیا۔کوئی ابن سینا پیدائہیں کیا۔کوئی ابن عربی پیدا ہیں کیا۔

ہاں! سندھ نے شاہ عبداللطیف بھٹائی جیبا اعلی انسان، عظیم مفکر اور باکمال شاعر پیدا کیا لیکن ان کے پیغام کا بنیادی موضوع ''خود شنای'' اور''خدا شنای' ہے۔ بلاشبہ شاہ ہمیں حب الوطنی کا درس بھی دیتا ہے، کین دنیاوی معاملات کو درست کرنے کے لئے تو حضور پیمبر میالیتہ کی طرح شمشیر برہند ہاتھ میں لے کرخود میدان میں لکانا پڑتا ہے۔

بہرحال، انسان اُمید کے سہارے ہی مشکل سے مشکل حالات میں زندہ رہتا ہے اور روٹن مستقبل کے خواب دیکھتا ہے۔ امید روثنی کی وہ سفید لکیر ہے، جو سیاہ بادلوں کے کناروں پر چمکتی رہتی ہے۔متازمفکر مینگ نے کتنا اچھا کہا ہے کہ:

# " آخر کار افراد ہی تاریخ کے معمار کھہرتے ہیں۔"

سو، اہلِ سندھ بھی امید کرتے ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ خاک پاک سندھ سے کوئی نہ کوئی ایسا با کمال فرد پیدا ہوگا، جو اس اجڑے ہوئے دیار کا کھویا ہوا وقار بحال کردے گا۔ تب تک سندھ کے شال جنوب مشرق اور مغرب کے ہرشہر ہرگاؤں اور ہر قصبے پرسلام بے حساب اور دلِ درومند کی دُعا:

خوشا شیراز و ضعش بیمالش خداوندا، نگهدار از زوالش

غلام ربانی آگرو

سندهی ادبی بورژ جام شورو، سنده 23 مارچ 2002ء فتح نامهُ سنده عرف مي نامه

# يبش لفظ

سابقه حکومت سندھ کے قائم کردہ ''سندھی ادبی بورڈ'' نے اپنی پہلی نشست منعقدہ 20- اكتوبر 1951ء مين ايك تجويزيه بهي منظورك تقى كه تاريخ سندھ سے متعلق تين بنيادي كتابين: (1) فتخنامه سنده (2) تاریخ معصومی اور (3) تخفة الکرام جوکه فاری مین تھیں، ان کے سندھی تراجم شائع کیے جاکیں، تاکہ اہلِ وطن اپنی تاریخ کو اپنی زبان میں پڑھ اور سمھ سکیں۔ بورڈ کی طرف سے ان کتابوں کے ترجمہ کا کام مخدوم امیر احمد صاحب، پرٹیل اور نیٹل کالج حیدرآ باوسندھ کے سرد کیا گیا اور اس کی گرانی راقم الحروف کے ذمہ کی گئی۔ بیسندھی تراجم علی الترتیب 1955ء (تاریخ معموى) 1957ء (فتحنامه) اور 1958ء (تحفة الكرام) من بورد كي طرف سے شائع ہوئے۔ اس کے بعد بورڈ نے "قوی تاریخ و اوب کے منصوب" کے تحت ان تیوں کتابوں کے اردوتراجم شائع کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کام کی مگرانی بھی بندہ کے سپرد کی محترم اختر رضوی نے سندھی تراجم سے اردوتراجم کے مسودے تیار کیے، جن کو فارس متن سے مقابلہ اور ضروری تھیج کے بعد مرتب کیا گیا۔ تحفۃ الکرام اور تاریخ معصوی کے اردو ترجے بورڈ کی طرف سے 1959ء میں شائع ہو پچکے ہیں اور اب اس سلسلے کی آخری کتاب فتحنامہ کا اردو ترجمہ پیش کیا جار ہا ہے۔ "فتختامه سنده" جس كا دوسرانام" بجيامة "مجى ب، سنده ك زمانه ما قبل اسلام اور اسلام کی ابتدائی فتوحات کے تاریخی دور کے متعلق ہے۔ 613ھ میں علی کوفی نے اس کتاب کے عربی موادکو جوکہ جھر کے قاضیوں کے پاس محفوظ تھا، فاری میں منتقل کیا، اور بدفاری ترجمہ ہی ہم تک بہنچا ہے۔ جے مثم العلماء و اکثر واؤو پوند مرحوم نے مرتب کر کے شائع کیا۔ واکثر صاحب مرحوم کی فاصلانہ اصلاح کے باوجود مطبوعہ فاری نسخہ اصلاح طلب تھا۔ اس کیے جب مخدوم امیر احمد صاحب نے فاری متن سے سندھی ترجمہ کا مسودہ تیار کیا تو میں نے مناسب سمجما کہ اسے فاری کے مطبوعہ اور تلمی شخوں اور دیگرعر لی تواریخ کی مدو سے از سرنو مرتب کیا جائے۔ ای دوران "سندهی ادبی بورڈ" کے سیرٹری کا ایک مراسلہ موصول ہوا، جس کے ساتھ بورڈ کے رکن رکین اور میرے محترم ووست سید حسام الدین صاحب راشدی کی پر زور سفارش بھی شامل تھی کہ میں اس اہم تاریخی کتاب بر نے سرے سے تحقیق کروں، تاکہ بدکتاب محض ترجمہ کے بجائے ایک مستقل ب فتح نامهُ سنده عرف في نامه

ایدیشن کی صورت میں شائع ہو سکے۔ چنانچہ میرے ارادے کو تقویت ہوئی، لیکن سے کام بہت مشکل تھا اور تقریبا دو سال کی مسلسل محنت کے بعد پایہ بھیل کو پہنچا۔ کتاب کا بیسندھی ایدیشن 1953ء میں بورڈ کی طرف سے شائع ہوا اور اس کی چھیائی اور پردف ریڈنگ کی مگرانی میں نے خود کی۔ میری رائے میں صحت اور تحقیق کے لحاظ سے ''فتح نام'' کا بیسندھی ایڈیشن کافی مشد ہے اور وہ مورخ اور محقق جو آئندہ اس موضوع پر کام کرنا چاہیں، اس کی طرف رجوع کریں۔

محرم اخر رضوی نے اس سندھی ترجہ سے اردوکا مسودہ تیار کیا ہے۔ ایک مشکل تاریخی کا بہت کتاب کا ترجمہ کرنا آسان کام نہیں، پھر یہ ان کی پہلی کوشش تھی اس لیے اس میں تھیج کی خاصی سخیائش تھی۔ میری استدعا پر مولانا اعجاز الحق صاحب قد وی نے، جوسندھی اوبی بورڈ کے اطاف میں سے، فاری متن اور سندھی ایڈیشن سے مقابلہ کرکے اردو ترجمہ کی تھیج کا کام اسپنے ذمہ لیا۔ اس سلط میں انہوں نے جس محنت اور مشقت سے کام لیا ہے وہ قابل قدر اور واجب تشکر ہے۔ البت کتاب کی طباعت چونکہ کرا جی میں ہوئی، اس لیے میں اس کی گرانی نہ کرسکا۔ تاہم متن اور حواثی میں جو اغلاط رہ گئی تھیں، ان کی دری صحت نامہ میں کردی گئی ہے۔ مقدمہ اور عوانات، نیز اساء میں کردی گئی ہے۔ مقدمہ اور عوانات، نیز اساء اور امان کی فہرستوں کو از سر نو مرتب کر کے حیر آباد میں چھوایا گیا، جس سے ایک حد تک مافات کی تلانی ہوگئی ہے۔

میں اپنے فاضل استاد مولانا عبدالعزیز میمن، سابق پروفیسر وصدر شعبہ عربی مسلم یو نیورشی علی گڑھ کا رہین منت ہوں، جنہوں نے میری طالب علمی کے زمانے (1943ء-1945ء) میں بیش بہا تاریخی اور اوبی معلومات سے مستفیض فرمایا جو اس کتاب کی تحقیق میں بھی میرے لئے مشعل راہ ثابت ہوئیں۔ میں اپنے محترم رفیق اور مہربان دوست مرحوم قاضی احمد میان اختر، سابق پروفیسر تاریخ اسلام سندھ یو نیورٹی، کا بھی شکرگذار ہوں، جنہوں نے وقت بے وقت میری کاوش حقیق کے نتائج کو خور سے نیا اور اسینے مفید مشوروں سے نواز کر میری ہمت افزائی فرمائی۔

خادم العلم نبی بخش

> سندھ يونيورش، حيررآ بادسندھ 1963-4-26ء

فتح نامهُ سنده عرف في نامه

# مرتثيرميه

یہ کتاب جو عام طور پر '' بی نام ہے مشہور ہوگئ ہے نہ صرف سندھ کی تاریخ کے متعلق پہلی بنیادی کتاب ہے، بلکہ پورے براغظم ہند و پاک کے تاریخی سلسلے کی سب سے پرانی کتاب ہے۔ اس میں سندھ کے قبل از اسلام کی حکومتوں کے مختصر حالات اور سن 15 سے 96ھ کتاب ہے۔ اس میں سندھ کے قبل از اسلام کی حکومتوں کے مختصر حالات اور سندھ کی اور بحری حملوں اور آخر میں مکران اور سندھ کی اسلامی فقوعات کا مفصل اور مستند ذکر موجود ہے۔ اس وجہ بلحاظ قدامت ہے کتاب بری تاریخی اہمیت رکھتی ہے۔

یہ اصل کتاب عربی زبان میں تھی، <u>613</u> ھے تحریب اس کا فاری زبان میں ترجمہ ہوا اور ہم تک اس کتاب کا صرف وہی فاری ترجمہ پہنچا ہے، جس کے بعد پھر اس کے انگریزی اور سندھی زبانوں میں ترجمے کئے ہیں۔ یوں تو اس'' آج نامہ'' کے بارے میں بہت سے مصنف اس سے پہلے بھی بہت کچھ لکھ بچے ہیں، لیکن پھر بھی اس کتاب کے بیہ پہلو اب تک محقیق طلب ہیں کہ:

(1) اصل كتاب (عربي) كون ى تقى،كس كى لكهنى بهوئى تقى اور كب لكهنى كئى؟

(2) فاری ترجمہ کو جو ہم تک پہنچا ہے، اس کی اصل عربی کتاب سے مطابقت اس میں جو تبدیلیاں اور اختلافات ہوئے ہیں، ان تبدیلیوں اور اختلاف کے بارے میں کیا رائے قائم کی جائے؟

(3) خود فاری ترجمہ کے ترجموں اور اس کی طباعت میں غلطیوں کی کس قدر اصلاح کی گئی ہے اور کس قدر گنجائش اب تک باتی ہے؟

اس مقدمہ میں ہم انبی اہم مسائل کو قدرے حل کرنے کی کوشش کریں گے اور آخر میں اس اردو ترجمہ اور اس میں شامل کردہ تحقیقات پر روشیٰ ڈالیس گے۔

# اصل عربی کتاب

على كوفى كابيان: سب سے بہلے على كونى كا، جو إس كتاب كا عربى سے فارى ميں

مترجم ہے، اس کا اصل عربی ماخذ کے بارے میں یہ بیان قابل غور ہے:

میں نے 613ھ (چیسوتیرہ) میں جب کہ میری عمر اٹھاون سال کی تھی، جملہ مشاغل ہے باته الما كرفيتي كتابول كواپنا انيس وجليس بنايا..... جس طرح الطلح مصنف خراسان، عراق، ايران، روم اورشام کی فتوحات میں سے ہرایک کانظم اور نثر میں بیان لکھ یکے ہیں (ای طرح) میں نے ہندستان کی فتح (کے بارے میں کہی ہوئی کتاب) (ص54) کی تلاش کے لیے نفس امارہ کو تکلیف دی اور اُچ مبارک سے اروڑ بکھر کی طرف رُخ کیا۔ کیونکہ وہاں کے امام عربوں کے خاندان اورنسل سے تھے۔ اور جب اس شہر میں پہنچا تو ......مولانا قاضی اسلیل بن علی بن محمد ین موسیٰ بن طائی بن لیقوب بن طائی بن محمد بن موسیٰ بن شیبان بن عثان ثقفی (ص54) سے ملاقات ہوئی۔ میرے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ اس فتح کی تاریخ ان کے اجداد کی تحریر کردہ تجازی (عربی) زبان میں ایک کتاب (کی صورت) میں لکھی ہوئی ہے جو کہ (ہمارے خاندان میں) میراث کی حیثیت سے ایک سے دوسرے کے ورش میں منتقل ہوتی رہی ہے۔ مگر چونکہ بیرعربی کے تجاب اور تجازی کے نقاب میں چھپی ہوئی تھی، اس لئے عجمیوں (غیرعربوں) میں مشہور نہ ہوئی، جب میں اس کتاب سے واقف ہوا تو (دیکھا کہ) یہ کتاب حکمت کے جواہروں ے آراستہ اور نفیحت کے موتیوں سے پیراستہ تھی (ص55) میں نے اس کتاب کوعربی زبان سے فاری میں منتقل کیا ہے (ص57) میر کتاب ..... ہند اور سندھ کی فتوحات کے بارے میں عرب کے عالموں اور ادیب حکیموں کی تصنیف ہے ..... حالائکہ زبانِ تازی اور لہج کازی میں اس کا برا مرتبہ تھا اور شاہانِ عرب کو اس کے مطالعہ کا بے حد شوق اور اس پر حد سے زیادہ فخر تھا، کیکن چونکہ بردہ تجازی میں (پوشیدہ) تھی اور بہلوی (فاری) زبان کی ترکین اور آراکش سے عاری تھی، اس وجه سے عجم میں رائج نہ ہوسکی۔ (246)

اس بیان سے اس کتاب کے بارے میں سے اہم نکات واضح ہوتے ہیں کہ: (1) جس طرح خراسان کی فتح، عراق کی فتح یا ایران اور شام کی فقوحات کے بارے میں کتابیں کھی ہوئی تھیں، اس طرح یہ کتاب ''بند وسندھ کی فقوحات کے بارے میں تھی۔'' (2) یہ کتاب عربی زبان میں کھی گئی تھی اور در حقیقت عرب عالموں ہی کی تصنیف تھی۔ (3) وہ اصل عربی کتاب 613 ھیں کتاب دوڑ اور بھر کے بڑے قاضی مولانا آسمیل کے پاس تھی جو کہ عربوں کے ثقفی خاندان کے تھے اور عثان ثقفی کے دمویں پشت میں تھے \* یہ کتاب اس خاندان میں قدیم زمانے سے موجودتھی اور ایک سے دوسرے کی میراث میں نشقل ہوتی رہی۔ (4) یہ کتاب مولانا قاضی آسمیل

\_\_\_\_ نتح نامهُ سنده عرف نتح نامه

ک' اجداد کی تحریر کردہ ' عربی زبان میں تھی۔

اگریہ کتاب ان تاضوں کے خاندان ہی کے کی بزرگ کی تصنیف یا تالیف ہوتی تو قاضی المعیل ضرور اس سے علی کوئی کو آگاہ کرتے 'کین علی کوئی کے بیان سے ظاہر ہے کہ یہ کتاب دراصل کچھ دوسرے''عرب عالموں'' کی تصنیف تھی اور مولانا قاضی المعیل کے''اجداد'' کی محض نقل کی ہوئی تھی۔ جس سے یہ نتیجہ لکتا ہے کہ یہ کتاب دوسرے کی مصنف یا مؤلف کے اصل قلمی نینج کی پہلی نقل یا نقل کی بھی نقل تھی کہ جس کا علی کوئی نے فاری میں ترجمہ کیا۔

سسندھ کی تاریخ اور عرب مؤرخ: اس وقت تک کوئی بھی الی تاریخ معلوم نہیں ہو۔ البتہ جن عرب ہوگی ہے کہ جو صرف سندھ اور ہندکی ابتدائی اسلامی نقوعات کے بارے میں ہو۔ البتہ جن عرب مؤرخوں کی تواریخ اس وقت موجود ہیں یا جنہوں نے اپنی کتابوں میں سندھ کے عربی دور حکومت کے متعلق تھوڑے بہت حالات بیان کئے ہیں وہ یہ ہیں:

(1) احمد بن یجی بن جابر بن داؤد الکتاب البغد ادی جو ''البلاذری'' کے لقب سے مشہور ہیں اور جنہوں نے 280-280ھ میں وفات پائی۔ بلاذری نے اپنی مشہور تاریخ ''کتاب فتوح البند'' (فقو حات سندھ) کے عنوان سے قلم بند کیا ہے۔ البلدان'' میں ایک خاص باب' فقوح السند'' (فقو حات سندھ) کے عنوان سے قلم بند کیا ہے۔

(2) احمد بن داؤد بن وتند جوکه "ابو حدیقة الدینوری" کے نام سے مشہور ہیں، اور جنہوں نے ماہ جمادی الاول 282ھ میں وفات پائی۔ ان کی تاریخ "کتاب الاخبار الطّوال" میں سندھ کے متعلق کچھ مختفر حوالے موجود ہیں۔

(3) احمد بن ابی یعقوب اسحاق بن جعفر بن وہب بن واضح الکاتب العبای "الاصبانی" \* جوکہ "الیعقوبی" کے لقب سے مشہور ہیں اور جنہوں نے 284ھ میں وفات پائی۔ ان کی کتاب "کتاب التاریخ کبیر" جو عام طور سے ان کے نام سے "تاریخ الیعقوبی" سے موسوم ہے۔ یہ کتاب 252ھ کے واقعات پرختم ہوجاتی ہے۔ اس تاریخ میں گھ بن قاسم کے سندھ فتح کرنے کے حالات کمی قدر تفصیل سے ملتے ہیں اور اس میں سندھ کے عرب گورزوں کے متعلق محمی یند حوالے موجود ہیں۔

(4) ابوجعفر محمد بن جریر الطمری جو <u>224</u> هد میں پیدا ہوئے اور ماہ شوال <u>310</u> هد میں وفات پائی۔ ان کی'' تاریخ الرسل والمملوک' جے عرف عام میں'' تاریخ الطبر ک' کہا جاتا ہے، اس میں <u>302</u> ه تک کے تاریخی واقعات کا ذکر ہے۔ سندھ کی فقوعات کے متعلق بھی اس میں پچھ مختصر حوالات موجود ہیں۔

<sup>\*</sup> يعقو في وطن ك لحاظ سے اصلبان كا تفا (و يكيم ابن الفقيه الهمد انى كى" كتاب البلدان" ص ٢٩٠)

\_\_\_ نُتْح نامهُ سنده عرف نِجْ نامه \_

مذكوره مؤرخوں كے علاوہ ابن الاثير (عز الدين ابوالحن على بن محمد 555-630هـ) كى ''الكامل في التاريخ'' اور ابن خلدون (عبدالرحمٰن ابو زيد ولي الدين 732-808هـ) كي تاريخ " كتاب العبر" ميس بهي سنده كي ابتدائي اسلامي فتوحات كا تذكره بي دونول مؤرخ بهت بعد کے ہیں اور ان کی تاریخوں میں جو مواد ہے وہ تچھلی تواریخ سے خصوصاً بلاذری اور طبری سے ماخوذ ہے، ای وجہ سے فرکورہ حیاروں مؤرخوں کی تاریخیں نبتاً اصولی اور بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان مؤرخوں کے سال وفات (279، 282، 284، 310ھ) سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے تیسری صدی جری میں اپنی تاریخیں کھیں۔سندھ اور ہندی ابتدائی فتوحات پہلی صدی ہجری (15-96ھ) میں وقوع پذر ہوئیں۔اس کے سمعنیٰ ہوئے کہ ان مؤرخوں اور سندھ کی ابتدائی فتوحات کے درمیان ایک صدی ہے بھی کچھ زیادہ کی مدت حائل تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے سے حالات اپنے سے پہلے کے مورخول یا ان کی کتابوں سے اخذ کئے ہول گے۔اب سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ ہنداورسندھ کی فتوحات کے متعلق ان حاروں مؤرخوں کے ماخذ کیا تھ؟ عرب مؤرخوں كا اهم ماخذ المدائيني: يونكدابومدية الدينورى ك"كاب الاخبار الطّوال' میں سندھ کی فتوحات کے بارے میں کوئی اہم حوالہ نہیں ہے اس لئے ہم بلا ذری،

یعقونی اور طبری کے حوالوں کے متعلق معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔

نقل کے ہیں، ان میں ابوالحن علی بن محد المدائن كا نام خاص اہميت ركھتا ہے۔ كونكه زيادہ تر مواداى سے منسوب ہے۔سندھ کی فتوحات کے حالات تو خاص طور پر ای کے حوالے سے بیان کئے گئے ہیں۔اس کے علاوہ مختلف واقعات اور حالات کے بارے میں بلاذری نے کم از کم 25 بیانات ایسے قلم بند کئے ہیں کہ جواس نے خود براہ راست ابوالحسن مدائن کی زبانی سنے اور 21 دوسرے بیانات مدائی ہے منسوب کر کے شامل کئے جوشایداس نے بلاذری کی مختلف کتابوں سے نقل کئے۔<sup>2</sup>۔

''فقوح السند' لینی سندھ کی نقوعات کے باب کی ابتدا ہی اس طرح ہوتی ہے: اخبرناعلی بن محمد عبدالله بن الى سيف- الخ اليعن جميل على بن محمد بن عبدالله بن الى سيف نے خر دى-یہاں ابتدائی میں بلاذری نے ابوالحن المدائن کا پورا نام لیا ہے اور گمانِ غالب ہے کہ بیسارا

<sup>1</sup> باذری نے ایے بیانات کے لئے حدثی، حدث، اخرنی یا اخرا کے الفاظ کے ساتھ مائی کا نام لیا ہے۔ د کھتے "فوح البلدان" (مطبوعه يورب) صفحات 9، 11، 13، 35، 56، 77، 77، 280، 281، 300، 131، 303، 327، 336، 342 (دوروايتير) 353، 356، 382، 384، 392، 431، 438، 431 اور 464

<sup>2</sup> ایسے بیانات سے پہلے "قال" یا "نی روایة" کے الفاظ کے بعد مدائن کا نام لیا ہے۔ دیکھے فتوح البلدان (مطبوعہ بورپ) صفحات 7، 47، 128، 219، 240، 247، 377، 344، 354، 358، 359 (دور روايتين)، 362، 365، في اليناص 431 468 (1465) 438 (382) 374 (373) 367

و فتح نامهُ سنده عرف في نامه

باب بلاذری نے خود مدائن کی زبانی سنا اور اپنی کتاب میں قلم بند کیا۔ مندرجہ ذیل ولائل جمارے اس قیاس کی تائید کرتے ہیں:

(1) باب کی ابتدا ہی مائن کے ذاتی نام کی سند سے ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کسی دوسرے راوی کا نام نہیں لیا گیا۔

(2) باب کے شروع میں جس پہلے واقعہ کا ذکر ہے، وہ حضرت عمر کے دورِ خلافت میں،
عمان اور بحرین کے گورنر عثمان بن ابی العاص کی طرف سے، 15 بجری میں اس کے بھائیوں حکم
اور مغیرہ کی سرکردگی میں دیبل، بھڑ وچ اور تھانہ کی چڑھائی اور فتو حات کا واقعہ ہے۔ اگر مدائی کی
سند اور زبان بیان کا تعلق صرف اس واقعہ تک ہوتا تو اس کے بعد دوسرے واقعہ (حضرت عثمان
غنی کی خلافت میں محاذ ہند کی سرگرمیوں) یا اس کے بعد تیسرے واقعہ (حضرت علی کی خلافت
میں اس محاذ کی فتو حات ) کے متعلق بلا ذری ضرور کی دوسرے رادی کی سند پیش کرتا جو کہ اس کا
اصولی وستور ہے۔ لیکن باب کے شروع میں مدائی کا نام لینے کے بعد بلاذری بغیر کسی دوسری سند

(3) اس باب میں بلاذری نے جہاں بھی بعض دوسرے راوبوں کی روایتی نقل کی ہیں، وہ صرف جملہ محرضہ کے طور پر اس بیان کی تصدیق، تھیل یا اس سے اختلاف واضح کرنے کے لئے شامل کی ہیں، جسے وہ بحوالہ مدائی نقل کرتا رہا ہے۔ لیپورے باب میں اصولی طور پر وہی

ہمرمال میہ جملہ روائیتیں مدائن کے بیان کی تصدیق یا اس کی مزید بھیل یا بھر اس سے اختلاف ظاہر کرنے کے لئے نقل کی گئی ہیں۔

<sup>1.</sup> اسک کل 12 روایتی ہیں، جن پوغور کرنے ہے جارے اس خیال کی پوری تاکید ، وتی ہے۔ مثانا ا - 437 پر و ببل کے بختانہ کا ذکر کرنے کے بعد تصدیق کے طور پر تم یہ بن یکی کی روایت اور مضعور بن حاتم کا ذبانی بیان ورج کی گیا ہے، جس نے بااذری کے بونوں میں خود اس بتانہ کے گھنڈر کو دیکھا تھا۔ ای طرح ص 438 پر تھدیت کے لئے مشعور بن حاتم کا بیان تش کیا ہے، جس بیان تش کیا ہے، جس نے واہر اور اس کے قاتی کی تصویر میں بھڑ وج اور دیبل میں دیکھیں ۔ 2 - اس بیان کی تحکیل کے طور پر 437 کی تو بر اور کا کا مسلم کیان تش کیا ہے، جس نے واہر اور اس کے قاتی کی تصویر میں بھڑ وج اور دیبل میں کی دومرے راوی کا نام مسلم آیا، بلکہ صرف '' قالوا'' (لیخی کہتے ہیں) کا لفظ استعمال کیا جمیا ہے۔ اس طرح '' قالوا'' ( کہتے ہیں) ہے شروع کی مسلم کی حکم اس کر کے ص 439 پر میں تا اس کی طرف ہے تباح کے پاس بھیج وہ ہے سوئے اور نفتی کا ذکر ہے۔ ص 446 میں اس کر کے میں فاطر اس نے اپنے ہموحروں مضعور بن حاتم کا بیان (فضل بن بابان کے متعلق) اور ابو بحرکا بیان (مسلم کی خیاب کی خیاب کی خیاب کی خیاب کی خوابر کیا بیان کی حکم کی اس کی خوابر کی بابان کے متاب کی خوابر کر این انظمی کے بیانات دیے ہیں جس میں ہی اس نے مران دوسرے میں واہر کے قاتی کا نام ''قام بی بن شاہد'' یاں کیا ہے۔ اس میان ہے اس کی تارہ وہ کی بیان کی ہیں، کی بیاب کیاب کیاب کی ہیں، کی اس بیان ہے اس کی دوسرے کی اور ' قام بی بن شاہد'' کی ہیں، کین ان آراء کوضعیف کے فائی کا غام ''قام کی نام گی ہیں، کین ان آراء کوضعیف کے فائی کا غام '' کی کی دولی کی آراء بھی شائی کی ہیں، کین ان آراء کوضعیف کے ساتھ نقل کیا ہے۔ ۔

فتح نامهُ سنده عرف في نامه

بیان مسلسل چلا گیا ہے کہ جو ابتدائی سے ابوالحن مدائن کی زبانی شروع ہوتا ہے، جس سے اس امر کی تقمدیق ہوتی ہے کہ بلاذری کے اس پورے باب ''فقوح السند'' کا اصل راوی اور مؤلف مدائن ہے۔

بعقولی نے فتوحات سندھ کے متعلق دیتے ہوئے بیانات میں مدائی کا نام سند کے طور پر نہیں استعال کیا ہے۔لیکن مندرجہ ذیل دلائل کے بنا پر کافی وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ سندھ کے واقعات کے متعلق یعقوبی کا خاص ماخذ مدائی ہی ہے۔

1- نتوحات سندھ کے بارے میں یعقوبی کے بیانات اصلی طور پر بالکل وہی ہیں کہ جنہیں بلاذری نے ''فتور السند'' کے باب میں مدائن کی زبانی نقل کیا ہے۔ البتہ اختصار کی وجہ سے یعقوبی نے پچھ باتیں حذف کردیں ہیں اور اس کے ساتھ بعض چند ضعیف روایتوں کا اضافہ کرویا ہے۔

2- لیقوبی نے اپنی تاریخ میں اختیار سے کام لیا ہے اور اسناد کا سلسلہ اکثر نظر انداز کر ایداز کردیا ہے، حالانکہ ان واقعات کے بارے میں بیانات بالکل وہی ہیں کہ جو دوسری تاریخوں میں مدائن کی سند سے نقل کئے گئے ہیں۔ مثلاً یعقوبی (جلد 2 ص278) میں امیر معاویہ کا عبداللہ بن سوار کو'' چار ہزار'' کے ساتھ کران پر فوج کشی کے غرض سے روانہ کرنے کا ذکر کیا ہے۔ یہی بیان ہوبہو فتح نامہ (ص105) پر چار ہزار کی فوج کے ذکر کے ساتھ ابوالحن مدائن کی روایت سے فور ہے۔

3- بی بھی ثابت ہے کہ لیقونی، مدائن سے واقف تھا، کیونکہ اس نے اپنی تاریخ (جلد 2 ص4) میں مدائن کا ذکر کیا ہے۔

ابو جعفر طبری: اس نے اپی ضخیم تاریخ میں ابوالحن مائی سے بالواسطہ بہت کے فقل کیا ہے۔ اس کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کم از کم پانچ سو روایتیں مائی کی سند سے اس کی کتاب میں ندکور ہیں۔ خراسان کے جملہ حالات، شروع سے آخر تک زیادہ تر مدائی کی روایت سے مفقول ہیں، یہاں تک کہ پورے وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اس نے مدائی کی پوری کتاب "فقوح خراسان" کو اپنی کتاب ہیں سمولیا ہے، ای طرح عراق کی فقوعات اور نظام حکومت کے بارے میں بھی اکثر حالات مدائی کی روایتوں سے نقل کئے گئے ہیں اور غالبًا مدائی کی کتاب دفقوح العراق" کو بھی طرح استعال کیا ہے۔ البتہ خاص مشرق ممالک جیسے کہ کرمان، بجتان اور مکران کی فقوعات، جو سندھ کی فقوعات کا پیش خیمہ ٹابت ہو کیں، ان کے کرمان، بجتان اور مکران کی فقوعات، جو سندھ کی فقوعات کا پیش خیمہ ٹابت ہو کیں، ان کے

\_\_\_\_ فتح نامهُ سنده عرف فيح نامه

حالات مدائنی کے بجائے (جس نے ان ممالک کی فقوعات پر مشمل کتابیں کھیں تھیں) دوسرے راویوں کی روایتوں کے ذریعے نقل کئے ہیں۔ !،

سندھ کی فتح، اس کے بعد سندھ کے گورزوں یا سندھ کے بارے میں دوسرے بالواسطہ اشاروں کے متعلق طبری نے تقریباً چالیس حوالے دیئے ہیں جن میں سے اکثر مختفر ہیں اور بغیر سند کے دیئے گئے ہیں۔ کل تقریباً ایسے 9 حوالے ہوں گے جوکہ اسناد کے ساتھ ہیں۔ <sup>2</sup> ان میں سے ایک حوالہ منصور بن جمہور کے سندھ میں بھاگ کر آنے کے متعلق مدائی کی روایت سے دیا گیا ہے۔ <sup>3</sup> اس کے علاوہ مدائی کے شاگرد، عمر کی وساطت سے ایک خاص بیان طبری نے مدائی کی روایت سے نقل کیا ہے۔ (قال عمر قال علی و اخبرنا ابو عاصم خاص بیان طبری نے مدائی کی روایت سے نقل کیا ہے۔ (قال عمر قال علی و اخبرنا ابو عاصم الزیادی عن الہلواث الکھی قال کنا بالھند مع محمد بن قاسم۔ النے 1275x2) جس کا اصل راوی ہندوستان میں محمد بن قاسم کے ساتھ تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ سندھ کے متعلق مدائی کی روایتوں سے طبری بخوتی واقف تھا۔

نوصات سنده كا اولين مصنف "المدائن" اس كا پورا نام "ابوالحن على بن محمد بن عبدالله بن البوالحن على بن محمد بن عبدالله بن البي سيف المدائن" ہے اور وہ مش بن عبد مناف كے خاندان كے عبدالرحل بن سمرہ كا آزاد كردہ غلام تھا۔ تقريباً 135ھ ميں بھرہ ميں پيدا ہوا اور وہيں پرورش پائی۔ اس كے بعد وہاں سے منتقل ہوكر شہر" مائن" ميں جابسا اور" المدائن" كى نسبت سے مشہور ہوا۔ پھر بغداد ميں سكونت پذير ہوا، جہاں غالباً 225/224ھ ميں اس نے وفات يائى۔ 4

مدائنی تاریخ اسلام کے واقعات کا بڑا ماہر تھا۔خصوصاً خلافتِ اسلامیہ کے مشرقی ممالک، جیسا کہ عراق، خراسان، بحرین، عمان۔ کرمان، بحستان، کابل، زابلستان، کرمان اور سندھ وغیرہ کی اسلامی فقوحات کا اسے مفصل اور کلمل علم تھا۔ چنانچہ ان کے متعلق اس نے مندرجہ ذیل کابیں تصنیف کیں: کتاب فتوح العراق، کتاب فتوح خراسان، کتاب فتح کیں: کتاب فتوح العراق، کتاب فتوح بحستان، کتاب کابل وزابلستان، کتاب فتح محران، کتاب المحرین، کتاب فتح محران، کتاب کابل وزابلستان، کتاب فتح محران، کتاب

<sup>1</sup> مثلاً دیکھئے: طبری جلد 1 ص2705، 2707 اور 2708 جن میں بجتان، کرمان اور کرران کی فتو حات کی روایتی اس طرح بیان کی گئی بین: کتب ابوالسری عن شعیب عن سیف عن محمد وطلحة والمبلب وعمر وقالوا- الخ\_

<sup>2</sup> د كليخ طرى: 2 /1233/3 ،409/3 ،1979/2 ،1946/2 ،1839/3 ،360-350/3 ،282/3 ،149/3 ،1979/2

<sup>3</sup> تاریخ طبری 3 /1979 جس پر مدائن کی روایت اس طرح بیان کی گئی ہے: ذکر علی بن محمد بن عاصم بن حفص الیمی وغیرہ صدقہ - الخ-

<sup>4</sup> اس کے مفسل حالات کے لئے و کیھئے فہرست ابن غدیم (طبع یورپ) ص100-103، یاتوت کا مجم الادباء (ممب میموریل) 4/309-318، تاریخ بغداد (قاہرہ) نمبر (1438) ن12 ص54، انساب السمعانی (المدائن)، شذرات الذہب (قاہرہ) 54/2، مردیج الذہب (بیرس) 282/7

۽ فتح نامهُ سنده عرف چيج نامه .

ثغر الهنداور كتاب عمال الهند\_ <sup>1</sup>.

مدائن کی ان تقنیفات کا براہ راست یا بالواسط سندھ کی ابتدائی اسلای نتوحات سے تعلق میں ہے۔ عراق کے فتح ہوجانے سے وہاں مفبوط فوجی مرکز کی بنیاد پڑی، جس سے چر سندھ اور دوسرے مشرقی ممالک کی فقوحات میں سہولت پیدا ہوئی۔ ای طرح بھرہ کے قریب قدیمی بندرگاہوں''ایل'''''عمان'' اور''بحرین'' کی فقوحات سے مسلمانوں کی بحری طاقت وجود میں آئی اور دیبل، بھڑ وچ اور تھانہ پر بحری حملے کرنے میں آسائی ہوئی، اور ای طرح کرمان اور بحتان کی فقوحات کی وجہ سے اسلامی فوجیس ہندستان کی شالی مغربی سرحد کی طرف بڑھیں۔ چنانچہ پہلے مکران، زابلہتان اور کابل (مشرقی افغانستان) وغیرہ تنجیر ہوئے۔ اس کے بعد ادھر سے سندھ کران، زابلہتان اور کابل (مشرقی افغانستان) وغیرہ تنجیر ہوئے۔ اس کے بعد ادھر سے سندھ اور ہندستان کے کھو علاقے فتح ہوئے۔ مدائن کی تین کتابیں 1۔ کتاب فتح مکران 2۔ کتاب مار الہند (ہند یعنی محاذ سندھ کے گورز)، خاص طور پر براہ راست سندھ کی فقوحات اور یہاں کے عربی حکمرانوں کے متعلق ہیں۔

اس کے علاوہ مدائن کی ایک اور تھنیف '' کتاب اخبار تقیف' ہے۔ جس میں تقفی خاندان کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ سندھ کی فتوحات کے سلسلے میں ثقفی خاندان بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ای خاندان کا ایک فردعثان بن ابی العاص ثقفی نے 150ھ میں سب سے پہلے اپنے دو بھائیوں حکم اور مغیرہ کی سرکردگی میں دبیل، تھانہ اور بھڑوچ کی بندرگاہ پر بحری فوجیں روانہ کیں۔ اس کے بعد حجاج اور محمد بن قاسم بھی ای ثقفی خاندان کے افراد سے کہ جن کی شجاعت، ہمت، ولیری اور حکمت عملی سے سندھ فتح ہوا۔ مدائی نے '' کتاب فتوح خراسان' میں خاص طور پر خراسان کے گورز جنید بن عبدالرحلن المری کے حالت کھے ہیں۔ فی سے جنید پہلے 5 یا 6 سال خراسان کے گورز جنید بن عبدالرحلن المری کے حالت کھے ہیں۔ فی سے جنید پہلے 5 یا 6 سال (105-111ھ) میں سندھ کا گورز رہ چکا تھا اور یہاں بڑی فتوحات حاصل کیں تھیں اور غالبًا اس کی ای شہرت کی وجہ سے اسے سندھ سے تبدیل کر کے خراسان کا گورز مقرر کیا گیا۔ جہاں وہ اپنی وفات (محرم 116ھ) تک برستور حکمران رہا۔

مدائنی کی ندکورہ تصانیف پرغور کرنے سے میں نتیجہ برآ مد ہوتا ہے کہ وہ خلافتِ اسلامیہ کے مشرقی ممالک کی فتوحات اور تاریخ سے بوری طرح باخبر تھا۔ خاص طور پر محافی ہند لیمن فتوحات کران اور سندھ اور وہاں کے عرب گورزوں کے حالات کا اے کما حقیقلم تھا اور ان پر اس نے علحہ ہ کا میں کتھیں۔ اس کے علاوہ جن خاص شخصیتوں کا سندھ کی فتوحات سے تعلق تھا ان

<sup>1</sup> و كيسيّ فهرست ابن نديم ص 103 اور بيم الادباء 5/315-316\_

<sup>2</sup> فبرست اتن نديم، ص 103

\_\_\_\_\_ فتح نامهُ سنده عرف في نامه \_\_\_\_\_\_

کے حالات سے بھی وہ پوری طرح واقف تھا۔ اس نے ان کو بھی اپنا موضوع بنایا، اور ان پر بھی کتا ہیں ککھیں۔

فت حمناهه کی بینیاد مدائمنی کی روایتوں پو: نمروہ تحقیق سے یہ حقیقت واضح اور صاف طور پر سامنے آتی ہے کہ ہر لحاظ سے مدائن ہی سندھ کی فتح اور تاریخ کا پہلا مور رق واضح اور ساتھ ہی ساتھ ہند، سندھ اور کران کی فقوعات کا بھی وہی تنہا مؤرخ اور راوی ہے کیونکہ ان واقعات کے سلسلہ میں عربی تواریخ میں کی دوسرے ایسے مؤرخ کا حوالہ نظر نہیں آتا کہ جس نے پوری طرح ان ممالک کی تاریخ پر توجہ مرکوز کی ہو یا ان موضوعات پر کوئی کتاب کسی ہو۔ مکران اور سندھ کی فقوعات کے جو حالات ہم تک پنچے ہیں ان کا ذریعہ صرف مدائی ہی کسی ہو۔ مکران اور سندھ کی فقوعات کی تاریخ کے متعلق بلاذری، یعقوبی اور طبری کے بیانات ہے، اور ان ممالک کی اسلامی فقوعات کی تاریخ کے متعلق بلاذری، یعقوبی اور طبری کے بیانات زیادہ تر مدائی کی روایتوں واقعات قدیم عرب مؤرخوں کے توسل سے ہم تک پنچے ہیں وہ بھی زیادہ تر مدائی ہی کی روایتوں سے متعلق ہیں۔ لہٰذا اس بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ 'فقتا مہ سندھ' جو کہ اصل میں عربی میں تھا اور جس میں سندھ کی ابتدائی اسلامی فقوعات کا ذکر ہے، اس کا مدار زیادہ تر مدائی کی تصافیف اور روایتوں میں سندھ کی ابتدائی اسلامی فقوعات کا ذکر ہے، اس کا مدار زیادہ تر مدائی کی تصافیف اور روایتوں میں سندھ کی ابتدائی اسلامی فقوعات کا ذکر ہے، اس کا مدار زیادہ تر مدائی کی تصافیف اور روایتوں پر ہے۔ ہارے اس خیال کی مزید تائید مندرجہ ذیل دلائل سے بھی ہوتی ہے۔

پہلے یہ بیان کیا جاچکا ہے کہ قدیم عربی تواریخ میں بلاذری کی تاریخ "کتاب فتر کے البلدان" میں ہی سندھ کی ابتدائی اسلامی فقوعات کے واقعات دوسری تمام تاریخوں کے مقابلہ میں زیادہ تفصیل سے ملتے ہیں۔ کیونکہ اس میں 15 صفحات (285-294) کا ایک پورا باب بلادری نے "فتوح السند" کے عنوان سے قلم بند کیا ہے۔ اس باب کی فدکورہ روایتوں کا تجزیہ کرنے سے بھی یہ بات واضح ہو پھی ہے کہ اس کا اصل راوی اور مصنف مدائنی ہی ہے۔

اس باب کے متن اور مواد پرغور کرنے سے بیجی معلوم ہوگا کہ: 1- اس کی ابتدا حضرت عمر کے عہد خلافت میں عمان سے سندھ اور ہند کی بندرگا ہوں (دیبل، جمر وچ اور تھانہ) پر کے گئے پہلے بحری حملے کی نتوحات کے واقعات سے ہوتی ہے، لینی کہ بیہ باب محاذ ہند (سندھ اور ہند) کے ذکر سے شروع ہوتا ہے۔ 2- اس کے بعد حضرت عثان کے عہد خلافت سے لے کر عبدالملک کے دور تک، مکران پر اسلامی لشکر کی جنگوں اور فتوحات کے حالات مذکور ہیں لیمن یہ واقعات کے دور میں محاذ ہند اور سندھ کا ذکر، عبدالله بن جمان کی فتوحات سے ساتھ کی دیبل پر فوج کئی کے واقعات سے شروع ہوتا ہے، اور بید صد محمد عبدالله بن جمان اور بدیل کی دیبل پر فوج کئی کے واقعات سے شروع ہوتا ہے، اور بید صد محمد بن قاسم کے ہاتھوں سندھ کی مکمل فتح اور ہند کے بچھ حصوں کی فتوحات کے واقعات پر ختم ہوتا

فتح نامهُ سنده عرف تي نامه

ہے۔ 4- اس کے بعد سلیمان کے دورِ خلافت سے سندھ اور ہند کے عرب گورزوں کا ذکر شروع ہوتا ہے جو کہ معتصم کی خلافت کے بعد عمر بن عبدالعزیز الھباری کے سندھ پر قبضہ کرنے کے واقعات برختم ہوتا ہے۔

باب "فوح السند" كے متن اور مواد كے ذكور بالا جائزے سے واضح ہوتا ہے كہ بلاذرى نے اس باب كى روايتوں ميں مدائنى كى تين كتابوں 1- "كتاب ثغر الهند" ـ 2- كتاب فتح كران اور 3- كتاب عال الهندكو جمع كرديا ہے ۔ يہ بات اس لئے بھى قرينِ قياس ہے كہ بلاذرى نے 1280/279 ھيں وفات بائى اور مدائنى 225ھ ميں يعنى بلاذرى سے 55 سال پہلے فوت ہوا، جس كے يہ معنى ہوئ كہ جب بلاذرى نے اس باب كى روايتيں مدائنى كى زبانى سى ہوں كى اس وقت مدائنى كافى بوڑھا ہو چكا ہوگا اور ذكورہ متيوں كتابيں اس سے بہت پہلے تصنيف كر چكا ہوگا۔ اس وجہ سے زبانى روايت ميں سندھكى فتوحات كے متعلق اس نے بلاذرى كو غالبًا الى انہى اس قصانيف كا ماصل بيان كركے سايا ہوگا۔ بلاذرى كو بھى چونكہ اجمال مدنظر تھا اس لئے اس نے اپنى اس كتاب ميں مدائنى كى روايتوں كا اختصار قلم بندكيا ہے۔

'' فتح نامہ'' کا وہ حصہ جو اسلامی تاریخ سے متعلق ہے، اس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بلافری کے باب'' فتوح السند'' کا سارا مواد ترتیب وار اس میں شامل ہے۔ مثلاً صفحہ 101 [72] پر اس کی ابتدا ہی بلافری کی باب کی طرح، حضرت عمر کی خلافت میں ممان کے گورنر کی جانب سے ہند اور سندھ کی بندرگا ہوں (دیبل، مجرد وج اور تھانہ) پر بحری فوج کش کے واقعہ سے ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عمان کی خلافت سے لے کر عبدالملک کے عہد تک اسلامی فوجوں کی مکران پر فوج کشی اور فقوات کے واقعات بالکل بلافری کے سلیلے کے مطابق و یئے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ولید کے زمانے میں محاذ ہند و سندھ کا ذکر، دیبل پر عبیداللہ بن نبھان اور بیر لی بحری فوج کشی سے شروع ہوکر مجمد بن قاسم کے ہاتھوں سندھ کی فتح کے مفصل بیانات پر بدیل کی بحری فوج کشی سے شروع ہوکر مجمد بن قاسم کے بعد جوعرب گورنر سندھ میں حکران ہوئے، فتخامہ میں ان کا کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا، اس کے بیم محنیٰ ہوئے کہ فتخامہ میں مدائن کی صرف دو کتابوں، کتاب شخر الحدید اور کتاب فتح مکران کا مواد شامل ہے لیکن اس کی تیسری کتاب، ممال الصند کا مواد شامل ہے۔ نہیں ہے۔

نہیں ہے۔ فتح نامہ کی داخلی شہادتوں سے بھی اس امر کی تقیدیق ہوتی ہے کہ اس میں مدائن کی دونوں کتابیں، کتاب تغر الھند اور کتاب فتح سمران مکمل طور پر شامل ہیں۔ مندرجہ ذیل دلائل ہمارے اس قیاس کو مزید تقویت دیتے ہیں۔ \_\_\_\_ فتح نامهُ سنده عرف في نامه

الف- بلاذري نے "باب فتوح السند" میں مدائي کے حوالے سے جو واقعات اختصار کے ساتھ قلم بند کئے ہیں، فتخامہ میں بھی وہی واقعات ای ترتیب سے لیکن زیادہ تفصیل کے ساتھ درج ہیں۔فرق صرف یہ ہے کہ بلاذری کے اس باب میں مدائن کی تینوں کتابیں شامل میں اور فتحنامہ میں غالبًا صرف دو کتابیں فتح سمران اور ثغر الصند شامل ہیں۔ لیکن اپنی پوری روایتوں کے ساتھ جس کی وجہ ہے اس میں جملہ واقعات کی تفصیل موجود ہے، اس کے علاوہ باب "فتوح السند" اورفتنامه كم مشتركه بيانات بين صرف اصولى نبين بكه جزئياتي مطابقت بهي موجود ہے۔مثلاً فتحنامہ میں (ص127) پر بیان کیا گیا ہے کہ دیبل پر حملہ کرنے کے موقع پر جان کا خط پہنیا، جس میں ہدایت ہمی کہ "مناسب سے ہے کہ سورج کی طرف پیٹے رکھو، تا کہ دیمن کو اچھی طرح د کیھ سکو۔'' یہ الفاظ بلاؤری کی عبارت (ص437) میں دیئے گئے تجاج کے حکم ''ولت كن مما يلى المشوق'' كے مين مالائل بيں۔ فتح نامہ (ص162) ميں نمور ہے كہ مجر بن قاسم نے جاج کوسرکہ جیجے کے لیے اکھا، اور یہ انظام کرنے کے لیے جاج کے حکم سے وُسکی موئی روئی کو سرکہ میں بھو کر خشک کیا گیا۔ بلاؤری (ص436) کی عبارت بھی اس کے مطابق ٢ " وعمد الحجاج الى القطن المحلوج، فنقع في الخل الخمر الحاذق. " بِها مجاہد جو کہ دیبل کے قلعہ کی فصیل پر چڑھا اس کا نام بھی بلاذری اور فتح نامہ کے بیانات میں ایک ہے (دیکھے فتح نامہ ص310-311) واہر کے قاتل کے بارے میں بھی فتح نامہ اور بلافری ك بيانات مين مطابقت ب - ان جزئياتي مطابقول سے ظاہر ب كه فتحامه ك تفصيلي بيانات مائن کی روایتوں کے مطابق ہیں، جنہیں بلاؤری نے مائن کی زبائی این باب فوح السد میں قلم بند کیا ہے۔

ب- دوسرے یہ کہ بلاذری کو مدائی نے خود اپنی زبان سے ان فتوحات کے واقعات سائے ہیں، ای وجہ سے "باب فتوح السند" کے شروع میں بلاذری نے اس کا نام بطور سند کے پیش کیا ہے اور اس کے بعد وہ واقعات کو مسلسل نقل کرتا گیا ہے، یہاں تک کہ داہر کے تل کے بعد (ص 438) پر پھراس نے اپنا اس بیان کی دوبارہ تقدیق کے لیے مدائی کا نام لیا ہے۔ اور چونکہ یہ سارا بیان بلاذری نے مدائی کی زبانی سنا اور نقل کیا ہے اس لیے اسے بار بار ہر واقعہ اور موقعہ پر اس کا نام وہرانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔

قدیم عرب مورخوں کا دستور تھا کہ اپنی تصانیف میں اکثر ہر نئے بیان سے پہلے اپنا نام دینے کے بعد اپنے سلسلۂ اسناد (بعنی ان راویوں کے نام کہ جن کے توسل سے مصنف تک اس بیان یا واقعہ کی روایت پہنچی ہو) ورج کرتے تھے اس کے بعد ہی پھر وہ بیان یا واقعہ پیش کرتے ۽ ننتح نامهُ سن*ده عر*ف ننج نامه ۽

تھے۔ مورخ ابوجعفر طبری نے اپنی تاری میں خاص طور پر اس رسم کی پابندی کی ہے اور وہ ہر نیا واقع قلم بند کرنے سے بہلے لکھتا ہے کہ: "قال فلاں اسسہ حدثنی فلاں قال حدثنی فلاں" (لیعن فلاں نے مجھ سے بیان کیا کہ اس نے فلاں سے بیانا جس سے فلاں نے بی ذکر کیا) یا "مدشی" (مجھ سے بیان کیا) کے بجائے "وعن" (فلاں سے بیان کیا) کا لفظ استعال کرتا ہے۔ غرض اس طرح خود مصنف کی کتاب میں اکثر بار بار خود مصنف اور اس کے استاد راویوں کا ذکر ماتے۔

نتخامہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانے کے دستبرد کی وجہ سے یا غالبًا فاری مترجم علی کونی کی بے احتیاطی کی وجہ سے ، مختلف روایتوں کی اسناد کو یا تو ناتص حالت میں قلم بند کیا گیا ہے یا بالکل حذف کردیا گیا ہے، لیکن پھر بھی ہدائی کے نام سے اس کے اسناد کے ساتھ فتخامہ میں پوری 13 واضح روایتیں ۔موجود ہیں۔ دو، دوسری روایتیں (ص172-174) پر ''مجہ بن صن' اور ''مجہ بن ابوالحن' ہدنی کے ناموں سے بیان کی گئی ہیں بے دونوں بھی غالبًا ہدائی ہی کی روایتیں ہیں اور اس کے نام ''ابوالحن علی بن مجہ'' کو سہورا فلط کھا ہے۔ ہے دوسری آٹھ روایتیں ایسے اشخاص کے نام سے دی گئی ہیں، جن سے دوسری روایتیں خود فتخامہ میں ہدائی کی زبانی نقل کی گئی ہیں۔ آپ سے سے یہ نیجہ نکتا ہے کہ بی آٹھ روایتیں بھی بیٹی طور پر ہدائی ہی کے ذریعہ حاصل ہوئی ہیں، کیا ان کی ابتدا میں ہدائی کی تنامہ میں کل 23 ہیں۔ ورسرے راویوں کے ناموں سے منسوب ہیں اور گمان غالب ہے کہ ان روایتوں میں سے بہتوں دوسرے راویوں کے خصے حذف ہیں اور گمان غالب ہے کہ ان روایتوں میں سے بہتوں کی اساد کے شروع کے حصے حذف ہیں اور گمان غالب ہے کہ ان روایتوں میں سے بہتوں کی اساد کے شروع کے حصے حذف ہیں اور گمان غالب ہے کہ ان روایتوں میں سے بہتوں کی اساد کے شروع کے حصے حذف ہیں اور ممکن ہے کہ ان میں سے بھی بعض ہدائی ہی کے ذریعہ کی اساد کے شروع کے حصے حذف ہیں اور ممکن ہی کہ ان میں سے بھی بعض ہدائی ہی کے دریعہ سے بہتوں کی اساد کے شروع کے حصے حذف ہیں اور ممکن ہے کہ ان میں سے بھی بعض ہدائی ہی کے دریعہ سے بہتوں کی اساد کے شروع کے حصے حذف ہیں اور ممکن ہی کہ دائی کی روایتوں پر مشتمل ہے اور سوا سے بہتی ہوں۔ بہرحال مجموعی طور پر فتخامہ کا بڑا حصہ ہدائی کی روایتوں پر مشتمل ہے اور سوا سے بہتی ہوں۔ بہرحال محموی طور پر فتخامہ کا بڑا حصہ ہدائی کی روایتوں پر مشتمل ہے اور سوا

<sup>َ</sup> وَ رَكِيحَ صَوْلَتَ 105-107-118-119-130 (دو دوايتي) 125-168-233-238 اور 1876-2397 مرائی کا نام ایواکسن ما علی بن مُثرتَر مرکها گها ہے۔

<sup>2.</sup> ريكي فتخامه كآ فريس ص 309 كا عاشيه 174/(164)

تی مثل صفات 103-104-105 پرتین روایتی بذل کے نام ہے دی گئی ہیں، کین صفات 105اور 106 پر خود حذلی کی روایتی ابوائس مدائن کی زبانی بیان کی گئی ہیں۔ دور روایتی (ص 107 اور 117) عبدالرحمٰن بن عبد ربد اسلیکی کے نام ہے دی گئی ہیں کین صفات 227 اور 233 پرعبد ربد اسلیکی کی روایتیں بھی ابوائس مدائن کی زبانی ظاہر کی گئی ہیں۔ صفحہ 191 پر ایک روایت ابوئمہ ہندی کی دونوں روایتیں ابوائس مدائن کی زبانی بنا ہرک گئی ہیں۔ صفحہ اکا کی بیان کی گئی ہیں۔ صفحہ 191 پر ایک بندی کی دونوں روایتیں ابوائس مدائن کی زبانی بیان کی گئی ہیں۔ صفحہ 131 پر ایک روایت اسان میں ان ابوب کی روایت ابوائس مدائن کی زبانی نقل ہے۔ ای طرح صفحہ 135 پر ایک روایت ابوائس مدائن کی روایت بیان کی گئی ہے۔

\_\_\_\_\_ ننتخ نامهٔ سنده عرف ننتخ نامه

اس فتخنامہ کے، سندھ کی فقوحات کے بارے میں مدائنی کی اتنی مفصل روایتیں دوسری کسی بھی عربی تاریخ میں موجود نہیں ہیں۔ای وجہ ہے اس قیاس کو زیادہ تقویت ملتی ہے کہ فتخنامہ کی اسلامی تاریخ اور فقوحات کا بڑا حصہ مدائنی کی دونوں کتابوں'' کتاب ثغر الہند'' اور'' کتاب فتح سمران'' کا مجموعہ ہے۔

فت حنامه كي مواد كي ماخذ اور ان كى داخلى صحت: محمه كى مواد كى تين سرچشم نظر آتے ہيں: (الف) مدائى كى روايتيں۔ (ب) مدائى كى علاوہ دوسرے عرب عالمول اور راويوں كى روايتيں۔ (ج) سندھ كى مقامى روايتيں۔ اب ہم ان تينوں ماغذوں يرتنقيدى لحاظ سے بحث كريں گے۔

الف - مداننی کی روایتین: عرب مورخوں نے مدائی کو ایک معتبر مؤرخ تسلیم کیا ہے، کیونکہ اس کی روایتوں کی روایتوں کی روایتوں کی روایتوں کی کرنیاں حذف ہیں جس کی وجہ سے اس کی روایتوں کا پورا تقیدی جائزہ نہیں لیا جاسکتا، پھر بھی مندرجہ ذیل حقائق مدائی کی روایتوں کی واعلی صحت کی تقددیت کرتے ہیں:

(1) پہلی تو نتخامہ میں دی ہوئی مدائی کی اکثر روایتیں اس کے ان اُستاد راویوں کے حوالے سے بیان کی گئ ہیں، جن سے اس نے مرکزی خلافت اور دوسرے واقعات کی بابت حوالے سے بیان کی گئ ہیں اور جن کے بیانات کو بلاؤری اور طبری جیسے معتبر مؤرخوں نے صحح حالات سے اور نقل کئے ہیں اور جن کے بیانات کو بلاؤری میں غورطلب ہیں:

صفحہ 104 [78] پر عبداللہ بن سوار کے متعلق بیان ابوالحن مدائی نے دو راویوں لیتی ہندلی اور مسلمہ بن محارب کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ فتخامہ میں ای طرح چار دوسری روایتیں (ص233) (ص103، 104 اور 106 (دو روایتیں) ہندلی کی وساطت سے اور ایک روایت اور ص233) مسلمہ بن محارب کے ذریعہ بیان کی گئی ہے جن میں سے ص106 پر ہندلی کی روایت اور ص233 پر مسلمہ کی روایت سے پہلے ابوالحن کا نام دیا گیا ہے، لیکن صفحات 103، 104 اور 106 پر ہندلی کی روایت سے جو کہ ابوالحن کا نام عالبًا فاری مترجم کی بے تو جبی سے حذف ہوگیا ہے۔ لیکن ماروی سے مشہور ہوا، تاریخ اسلام کا سلمی بن عبداللہ بن سلمی فیجوکہ ابو بکر الهذلی کی عرفیت سے مشہور ہوا، تاریخ اسلام کا سلمی بن عبداللہ بن سلمی فیجوکہ ابو بکر الهذلی کی عرفیت سے مشہور ہوا، تاریخ اسلام کا

متنداور شلیم شدہ راوی ہے۔ طبری نے اپنی تاریخ میں تقریباً 20 روایتیں اس کے سلسلہ اسناونقل 1. دکھے آخریں م 279-280 کا نوٹ 103-1771

ع طبری (3/2550) نے اس کا نام بالکل ای طرح تر کر کیا ہے جے تھے تصور کرنا جا ہے طبری کے ایڈٹ کرنے والوں نے اساء خاص کی فہرست میں اس کا نام "سلمہ بن عبداللہ" ککھا ہے اور "ابن رستہ" کی کتاب "الاعلاق النفیہ" (ص213) میں اس کا نام "سلیمان بن عبداللہ" کیا ہے۔ اس کے مزید حالات کے لئے دیکھیے آخر میں نوٹ سٹحہ 281۔

\_ نتح نامهُ سنده عرف تنج نامه

کی ہیں جن میں ہے آٹھ روایتیں ابوالحن مدائن کے ذریعہ بیان کی ہیں ! کینی ہذلی کی زیادہ تر روایتیں مدائن کے ذریعہ بیان کی ہیں ! کینی ہذلی کی زیادہ تر روایتیں مدائن کے ذریعہ نقل ہوئی ہیں۔ غرض ہذلی 'مدائن کے استادوں میں سے تھا اور اس کی روایتیں نہ صرف طبری بلکہ دوسرے مؤرخوں اور مصنفوں نے بھی مدائن ہی کی زبانی نقل کی ہیں یہ ابو بحر ہذلی عباسی خلیفہ منصور (وفات 158ھ -775ع) کے زمانے تک بقید حیات تھا۔ اور مدائن (ولادت سن 135ھ) کی عمر اس وقت تقریباً 23 سال تھی۔ چنانچہ اس نے جملہ تاریخی حالات خود ہذلی کی زبانی براہِ راست سنے، انہیں اپنی تصانیف میں شامل کیا اور دوسروں تک پہنچایا۔ !

"دمسلم" کا پورا نام "مسلمہ بن محارب بن سلم بن زیاد" ہے اور وہ مشہور اموی سید سالار زیاد کی اولاد سے تھا۔ جو وہ نہ صرف تاریخی روایتوں کے سلسلے میں مستند مانا جاتا ہے، بلکہ حدیث کے راویوں میں بھی معتبر شار کیا جاتا ہے۔ وہ مدائن کے استادوں میں سے ہے اور اس کی تاریخی روایتیں زیادہ تر مدائن کے ذریعہ بی بلاذری اور طبری تک پیچی ہیں اور مدائن نے اس سے براہ راست سے روایتیں سی تھیں۔ بلاذری نے "فتوح البلدان" (ص 73۔240 اور 280) میں تین روایتیں مسلمہ کے سلسلۂ اساد سے نقل کی ہیں اور اپنی دوسری تعنیف" کتاب انساب الاشراف" (جلد 4 اور 11) میں کل چے روایتیں مسلمہ کے سلسلۂ اساد سے مدائن کی زبانی نقل کی ہیں۔ آ

طبری نے کل 43 روایتی "مسلمہ" کے سلسلہ اساد سے نقل کی ہیں اور سب مدائن کی کتابوں یا مدائن کی ختامہ کے صفحہ کتابوں یا مدائن کے شاگرد عمر بن شبہ کے توسل سے خود مدائن کی زبانی نقل ہیں۔ فتحامہ کے صفحہ 334 رپھی مسلمہ بن محارب کی ایک روایت ابوالحن مدائن سے نقل کی گئی ہے۔

غرض ہذلی اور مسلمہ دونوں مدائن کے بزرگ جمعصر اور تاریخ کے متند عالم تھے۔ چونکہ فتخامہ میں جو روایتی مدائن کے زبانی نقل کی گئی ہیں ان کے پچھلے سلسلے (یعنی ہذلی اور مسلمہ نے جن لوگوں سے میہ واقعات سے اور ان لوگوں نے جن سے میہ سے، ان کے نام) حذف ہیں، اس

ر. تا طري س 1/2832، 1/1287، 1/3068، 1/3135، 1/3198، 1/3198، 1/326، 1/326، اور 3/1326 اور 3/

<sup>۔</sup> 2. مثلاً بازری نے نور البلدان (ص18) میں صرف ایک روایت بدل کی سند سے بیان کی ہے اور بدالوائس مائی کے زبائی نقل ہے۔ زبائی نقل ہے۔ ای طرح اس نے اپنی دوسری تعنیف" کتاب انساب الاشراف" (جلد 11 ص227) میں بھی بدل کی روایت مائی کی وربین نقل کی ہے۔

<sup>3.</sup> د كيم طبري 435, 424, 401/3 اور 436\_

م طبری نے مدائن کی بذلی کی بیان کی :ونی روایش مدائن کے شاگر عمر بن شبر کی زبانی نقل کی ہیں۔

<sup>5</sup> و مکھئے تاریخ طبری 445/2

<sup>6.</sup> د كيسي بخاري كي "التاريخ الكبير" جلد 4 ص 279

ج. و كيي كماب الانب الاشراف، جلد 4، صفحات 73, 81, 106 اور جلد 11 سفحات 226,168, 27

۽ نتح نامهُ سند*ه عرف چچ* نامه

وجہ سے عینی شہادتوں اور معاصرانہ روایتوں کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ تاہم بعض روایتوں کی بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ مدائن کی روایتوں کا سلسلہ بالآخر ان لوگوں تک پہنچتا ہے جو کہ بیان کردہ واقعات ہے پوری طرح باخر تھے۔ مثلاً صفحہ 100 پر ابوالحس مدائن کی روایت ابوبکر بذلی ہے اور ہند کی کی روایت ابود ہے بیان کی گئی ہے اور یہ روایت امیر معاویہ کے عہد (41-60ھ) میں راشد بن عمرو کے محاذ ہند پر تقرر کے بارے میں ہے۔ اس روایت میں طالانکہ بذلی اور اسود کے درمیانی راویوں کے نام حذف ہیں۔ لیکن اس کے باوجود خارجی شہادتوں کی بنیاد پر کافی واؤ ق درمیانی راویوں کے نام حذف ہیں۔ لیکن اس کے باوجود خارجی شہادتوں کی بنیاد پر کافی واؤ ت تاریخ طبری میں کم از کم نو ایس تاریخ کی روایتیں ہیں، جن کے سلسلہ اسناد کی آخری کڑی اسود ہیں۔ جو کوفہ کے برگزیدہ تابعین میں سے سے اور حضرت عثمان کی شہادت (سن 35 ہجری) کے موقع پر ان کی طرف سے انہوں نے مدا فعت کی تھی جہد بیا نے بعد امیر معاویہ کے عہد تک ان کا زندہ رہنا اور راشد بن عمرو کی تقرری سے باخبر ہونا قطعی قرین قیاس معلوم ہوتا ہے، اس لحاظ سے مدائن کی یہ روایت مثال کے طور پر یہ ثابت کرتی ہے کہ اس کی روایتیں بڑی باوزن محوں اور معاصرانہ ہیں۔

اس تفصیلی بحث کے بعد اب ذیل میں ہم فتخامہ میں مدائن کے باقی دوسری روایتوں کے ماخذوں کامختصر جائزہ لیں گے۔

2- فتخامہ کے صفحہ 105 پر ابوالحن مدائن کا حاتم بن قبیصہ بن المہلب قیم کا براہ راست سائی بیان فقل کیا گیا ہے۔ حاتم بن قبیصہ ن 98 بجری میں طخار ستان کا گورز تھا۔ ایک وہ تاریخی کا بیان فقل کیا گیا ہے۔ حاتم بن قبیصہ ن 103 بحری نشہ نے مدائن سے تاریخی روایتیں فقل کی ہیں، ای طرح اس سے بھی روایتیں نقل کی ہیں۔ آجہ ای وجہ سے مدائن کا حاتم بن قبیصہ سے روایتیں اخذ کرنا بالکل قرین قیاس ہے۔ البتہ فتخامہ میں بیان کی گئی ہے روایت عبداللہ بن سوار کی جنگ کے متعلق ہے

<sup>1.</sup> چونکہ بدلی اورسلمہ دونوں جمعصر اور بدائی کے اہم باخذ ہیں اور بدائی نے ایمض روایش ان سے ایک ہی وقت ہیں کی ہیں (و کیکئے تاریخ طبری 73/2) طبری نے ایک روایت آتی کی ہے، جو اُس نے این حمید سے اور ابن حمید نے مسلمہ سے اور مسلمہ نے ابواساق نے اور ابواساق نے عبدالرحمٰن سے اور عبدالرحمٰن نے اپنے باپ اسود سے من (55/12) اس سلماتہ اساد کے مطابق مسلمہ اور اسود کے درمیان دوسرے راوی ہی ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کو فتحامہ کی فدکورہ روایت میں مسلمہ سے معرصر بدلی اور اسود کے درمیان ہی کم از کم دوراویوں کے نام ہونے عابیش جو کہ حذف ہوگئے ہیں۔

<sup>2</sup> د کیمنے تاریخ طبری: 1 /2960, 2861, 2896\_

<sup>3</sup> من من من المبلب" ب- علم بن قبيصة البائل" غلط ب اورضيح نام" عاتم بن قبيصه بن المبلب" ب-

<sup>4</sup> د میمن تاریخ طبری: 1324/2

<sup>&</sup>lt;u> 5</u> تاریخ طبری: 2/109-110

۽ فنح نامهُ سنده عرف چي نامه

جے امیر معاویہ نے تقریبا 41-42 ھیں گاذ ہند پر مامور کیا تھا اور اس جنگ میں حاتم بن قبیصہ کا موجود ہونا ناممکن نظر آتا ہے۔ طبری نے سن 50 ہجری کے دوجیثم دید واقعات جن لوگوں کی نبانی حاتم بن قبیصہ کی وساطت سے نقل کئے ہیں، ان لوگوں اور حاتم بن قبیصہ کے درمیان کم از کم ایک راوی کا واسطہ ہے۔ ای وجہ سے فتنامہ کی اس روایت کا آخری حصہ حذف معلوم ہوتا ہے اور جس شخص نے ابن سوار کو جنگ میں دیکھا وہ حاتم بن قبیصہ نہیں بلکہ وہ راوی معلوم ہوتا ہے جس نے اس سے یہ روایت بیان کی۔

3- فتحامہ صفحہ 119 پر ابوالحن مدائی کا اسحاق بن ابوب کی زبانی سنا ہوا بیان دیا گیا ہے جوکہ سن 93 ھیں جائی کا محمد بن قاسم کو سندھ روانہ کرنے کے لئے فو جیس فراہم کرنے کے متعلق ہے۔ طبری نے ابوالحن مدائی کی اسحاق بن لیقوب سے نقل کی ہوئی دو روایتیں اپنی تاریخ میں بیان کی ہیں جو کہ امیر معاویہ کے عہد اور ولید کے متعلق ہیں۔ جو نختا مہ کی بیر روایتیں بھی ولید کے عہد کی ہیں اور روایت حصل ہیں۔ نختامہ کے صفحہ 121 پر ایک اور دوسری روایت میں اسحاق بن ابوب اور ہاواٹ کلی کے نام ملتے ہیں اور اس میں مدائی کا نام چھوڑ دیا گیا ہے، حالانکہ ہاواٹ کی روایت بھی مدائی ہی کے ذریعہ بیٹی ہیں۔ قب

4- نتخنامہ کے صفحہ 125 پر ابوالحن نے دیبل کے محاصرہ کا بیان "ابو محم مولی بن تمیم" سے نقل کیا ہے اور صفحہ 238 پر ابوالحن نے پھر ای "ابو محم ہندی" سے ملتان کے منروی بتخانہ کا بیان نقل کیا ہے۔ اس سے پہ چلتا ہے کہ ابو محم، ہندی سندھ کا باشندہ تھا اور بنو تمیم کا پروردہ تھا۔ ممکن ہے کہ ابو محمد کو ان واقعات کا براہ راست علم ہو، کیونکہ یہ واقعات 30-59ھ کے بیں اور ممکن ہے کہ وہ کہ م از کم 56 سال بعد تک زندہ رہا ہواور 150ھ کے قریب جب کہ ابوالحن مدائن کی عمر 15 سال کی تھی، ابو محمد نے اسے ان واقعات کی خبر دی ہو۔ لیکن فتخامہ بین ان روایتوں کا بھی آرین قیاس ہے کہ ابو محمد خود ان واقعات کا شاہد بینی نہ ہوں آخری حصہ غالبًا حذف ہے اور یہ بھی قرین قیاس ہے کہ ابو محمد خود ان واقعات کا شاہد بینی نہ ہو۔ بلکہ اس نے یہ حالات کی دوسرے راوی کی زبانی سے ہوں۔ چنا نچہ بلاذری نے نوح ہو۔ بلکہ اس نے یہ حالات کی دوسرے راوی کی زبانی سے ہوں۔ چنا نچہ بلاذری نے "ابو محمد البلدان (ص 438) میں محمد بن قاسم کی فتح کے متعلق ایک بیان نقل کیا ہے جو مدائی نے "ابو محمد نے وہ دو" بوالفرح" نامی راوی سے نقل کیا ہے۔ بہرحال بلاذری کے اس

<sup>1.</sup> طبری نے من 50ھ کے دونوں واقعات کو ای روایت سے بیان کیا ہے لیٹی طبری نے عمر بن شبر سے ،عمر بن شبر نے حاتم بن قبیصہ سے ، حاتم بن قبیصہ نے غالب بن سلیمان سے اور غالب بن سلیمان نے عبدالرحمٰن بن صبح سے سا۔ ( تاریخ طبری: 2/109-110)

ج و کیمے تاریخ طبری: 201/2 اور 1741/2

<sup>3.</sup> ديکھئے زير مطالعه مقدمه صفحه 9

حوالے سے سیٹابت ہوتا ہے کہ ابو محر، مدائن کے استاد راویوں میں سے ہے۔

البتہ فتحنامہ میں ص 191 پر داہر کے قل، لاؤی کی گرفتاری اور محمد بن قاسم کے اسے خرید نے کی حکایت بھی ابو محمد ہندی ہی سے منقول ہے، جس نے اسے ''ابومسبر عابیٰ' سے اور اس نے ''ہند کے کسی اور شخص' سے سی تھی، لیکن سے روایت مشکوک ہے، کیونکہ ہر چند کہ ابو محمد مشہور راوی ہے لیکن ''ابومسبر عابیٰ' کون تھا، اس کا کچھ پیتہ نہیں چاتا، لیکن اگر ہم اس کو ''ابومسبر عبدالاعلیٰ' تسلیم کرلیں ا جوایک مشہور راوی ہے، تب بھی روایت کی آخری کڑی نامعلوم اور مہم ہے۔

5- فتنامہ کے ص 239 پر ابوالحن نے خریم بن عمرو سے ملتان کے خزانہ کی روایت نقل کی ہے۔ چونکہ تجاج نے خریم بن عمرو کو محمد بن قاسم کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ یہ اور سندھ کی فقوعات میں خریم اس کے ساتھ تھا یہ قائب آخر وقت تک وہ محمد بن قاسم کے ساتھ رہا ہے۔ ای وجہ سے وہ ملتان کی فتح اور خزانہ کے حقائق سے یوری طرح باخر تھا۔

6- فتخامہ کی صفحہ 187 پر ابوالحن کی ایک روایت جوکہ واہر کے قل کے بارے میں ہے، ابواللیث ہندی سے اور اس کے بعد اس کے باپ سے منقول ہے۔ اس سے پہلے صفحہ 135 پر بھی محمہ بن قاسم کی دیبل کی جانب روا گی کا بیان' (ابواللیث المیمی الہندی' سے قل کیا گیا ہے، لیکن اس میں ایک راوی (ابوالحن مدائن) کا نام حذف ہوگیا ہے۔ یہ دوسرا بیان ابواللیث نے جعونہ بن علیم کے السلمی سے سادی فتحامہ کے صفحہ 126 پر منقول بیان سے فاہر ہے کہ جعونہ السلمی، محمہ بن قاسم کے ساتھ تھا اور خاص منجنیق اس کے حالے تھی اس سے ان روایتوں کی صحت کی تقد ایق ہوجاتی ہے۔ ماتھ تھا اور خاص منجنیق اس کے حالے تھی اس سے ان روایتوں کی صحت کی تقد ایش عبد الرحمٰن بن عبد رہ السلیمی سے منقول ہیں۔ دوسری روایت بیک وقت مسلمہ بن محارب اور عبدالرحمٰن بن عبد رہ السلیمی سے منقول ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عبدالرحمٰن اور مسلمہ دونوں مدائنی کے بزرگ معاصر ہے۔

<sup>1</sup> ابومسبر عبدالا کل بن مسبر تاریخ کے راویوں میں ہے ہے اور طبری نے تین روایتوں میں (2/4، 1130/3 اور 2426/3 (218 اور 2426/3) بطور سند اس کا نام لیا ہے؛ جن میں ہے ایک (130/3) ہے بید گمان :وتا ہے کہ وہ مامون رشید کی حکومت کے آخری سال 218ھ کے ک زوہ قا۔

ع و ميكي فتخنامه صفحات 121 اور 124

<sup>4</sup> سندھ سے محد بن قاسم کی معزول 90 ہے کے ضف اول میں وقوع پذیر ہوئی، اس وقت تک خریم بن عمروکی کی دوسری جگه موجودگی کا کوئی جُوت کمبین ما ما چر محمد بن قاسم کی موجودگی کا کوئی جُوت کمبین ما اور فتحامہ کے حوالوں سے اس کا لیتین ہوتا ہے کہ وہ سندھ بی میں رہا چر محمد بن قاسم کی معزول کے بعد 96 ہے کہ نصف آخر اور 97 ہے کے قریب تحبیہ کے آتی ہوئے کے وقت وہ خراسان میں نظر آتا ہے۔ (دیکھنے تاریخ طبری 20/1300 اور 1312/2)

فتح نامهُ سنده عرف في نامه

کھر صفحات 107 اور 122 پر عبدالرحن بن عبدربہ سے دو روایتیں بیان کی گئی ہیں جن کا ناقل مجھی مدائن ہی کو تصور کرنا چاہئے حالانکہ اس کا نام حذف ہے۔عبدالرحن بن عبدربہ سے ابوالحن کی روایت کردہ یہ چاروں روایتیں متند ہیں کیونکہ ان واقعات کے متعلق بلاذری نے ابوالحن سے جوروایتیں نقل کی ہیں وہ آپس میں ملتی جلتی ہیں۔

ندکورہ وضاحتوں سے کسی قدر میہ حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ فتحامہ میں مدائی سے متعلقہ روایتیں تاریخی اعتبار سے صحیح ہیں۔ البتہ ص 242 پر'' میمہ بن علی اور ابوالحن مدائی'' کے ناموں سے محمد بن قاسم کے خلاف واہر کی بیٹیوں کی سازش کے متعلق جومن گھڑت کہانی بیان کی گئی ہے وہ جملہ متند تاریخی ماخذ کے خلاف ہے اور اس وجہ سے اس کا سلسلۂ اساد غالبًا مصنوعی ہے۔ !

ببا - مداننی کے علاوہ باقی دوسری عرب راویوں کے بیان کی گئ ہیں اور ان کے سلسلہ اساد میں باقی کل روایتیں الی ہیں جو دوسرے عرب راویوں سے بیان کی گئ ہیں اور ان کے سلسلہ اساد میں نہیں مدائی کا نام آتا ہے اور نہ ایے ہی کی دوسرے راوی کا کہ جس سے نختامہ میں کی دوسری جگہ مدائی کے حوالہ سے کوئی روایت منقول ہے ۔ لیکن یقینی طور پرنہیں کہا جاسکتا کہ ان روایتوں کا تعلق مدائی سے نہیں، کیونکہ ان کے سلسلہ اساد قطعی مختر اور صرف ایک وو راویوں تک محدود ہیں۔ اس کا بڑا امکان ہے کہ ان میں سے کافی روایتیں مدائی ہی کے ذریعے منقول ہوں، لیکن دوسرے راویوں کے ساتھ ساتھ مدائی کا نام بھی متروک ہوگیا ہو۔

چونکہ ان روایوں کی اسناد کے سلسلے بہت ہی مختر ہیں اور تینی طور پر راویوں کے نام حذف ہیں، اس لئے ان کی مزید تحقیق میں بڑی دشواری ہے۔ البتہ کچھ تاریخی واقعات ایسے ہیں کہ جو ان روایوں کی صدافت کی شہادت دیتے ہیں۔ مثلاً ص 163/[151] پر بیان کردہ داستان خواجہ امام ابراہیم سے منسوب ہے اور آخر میں ص 305-306 کے نوٹ میں دی ہوئی تفصیلی بحث اس روایت کی صحت کو ثابت کرتی ہے۔ ایسے ہی دوسری روایتوں کا بلاذری اور یحقوبی کے درج کردہ فتح سندھ کے بیانات سے موازنہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی ان صحح اور متند بیانات کی منافی نہیں ہیں سوائے دو روایتوں کے۔ ایک صفحہ 191 پر لاؤی کے متعلق دوعتیل بن عمرو ''کی منافی نہیں ہیں سوائے دو روایتوں کے۔ ایک صفحہ 191 پر لاؤی کے متعلق دوعتیل بن عمرو ''کی منافی نہیں میں سوائے دو روایتوں کے۔ ایک صفحہ کو زریعہ بیان کردہ وہ روایت کہ جس مروایت اور دوسری ص 195 پر بنوتمیم کے کئی نامعلوم شخص کے ذریعہ بیان کردہ وہ روایت کہ جس میں مجمد بین تاسم کا مجاب سے۔ کتاب کے

<sup>1.</sup> و يكييم آخر من سنحه 334-335 جن من من كرزت دكايت اور سيخ تاريخي حالات بر مفصل بحث كي كن ب

<sup>2</sup> ريك نُنْ مَد ثَات 101، 102، 105، 108، 115، 115، 115، 123، 130، 184، 191، 195، 191، 197، 214، 197، 195، 191، 214

من نخ نامهُ سنده عرف نن نامه

آخر میں ص284 نوٹ 118/99 میں محمد بن قاسم کی شادی کے متعلق مفصل بحث کی گئی ہے جس سے مذکور دونوں روایتوں کی تر دید ہوتی ہے۔

5 - مقاصی روایسی اروپول کی اساد سے دی گئی ہیں دوایت کے اصولوں کے مطابق ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر روایتوں کی ہیں دہ عرب محققوں کے فن روایت کے اصولوں کے مطابق ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر روایتوں کے سلیلے ان عرب راوپوں تک پنچ ہیں کہ جنہیں متعلقہ واقعات کی براہ راست خبر تقی بعض روایتوں کے سلیلے سندھ کے راوپوں لیعنی ابو تحد آء ابواللیث ہندی اور امیر حجمہ والی ساوندی سمہ قبہ تک پنچ ہیں۔ ان میں سے دو راوی ابو تحد اور ابواللیث عرب قبیلہ بنوتیم سے وابستہ تتے اور ان کی روایتی مدائی اور دوسرے عرب راوپوں کے توسل سے پنچی ہیں۔ ساوندی سمہ کا والی امیر تحد غالبًا عرب تھا۔ لیکن اس سے نقل کردہ روایت کا سلسلۂ اساد حذف ہے۔ ان شیوں راوپوں میں سے صرف ابو تحد ہندی کا صفحہ 258 پر داہر کے قبل اور لاڈی کی گرفتاری کے متعلق بیان دراصل ایک دوسرے نامعلوم مقائی شخص سے متقول ہے، ای وجہ سے اس ممنام شخص کی روایت کا مستنو نہیں کہا جاسکتا، جیسا کہ ہم گذشتہ صفحات میں واضح کر کے ہیں۔

عرب راویوں سے وابستہ ان تینوں مقامی اشخاص کے بیانات کے علاوہ بھی فتحنامہ میں ایسا کافی موادموجود ہے کہ جس کی بنیاد مقامی روایتوں پر ہے۔ ان میں سے صرف ایک روایت (ص185) شجاع نامی ایک شخص کے داہر سے مقابلے کے متعلق الی ہے جس میں ایک مقامی راوی رام رسیہ برہمن کا نام لیا گیا ہے، لیکن باقی مندرجہ ذیل روایتیں فن روایت کے اصول کے مطابق نہیں ہیں، کیونکہ ان میں کی راوی کا بھی نام نہیں دیا گیا۔

1- صفحہ 59 سے 100 تک اسلامی فقوعات سے پہلے، سندھ کی بیان کردہ تاریخ کا سارا بیان صرف سنی سنائی باتوں پر مشتمل ہے اور کسی جگہ بھی کسی راوی کا نام نہیں دیا گیا۔ مثلاً صفحہ 59 پر ابیان صرف سنی سنائی باتوں پر مشتمل ہے اور کسی جگہ بھی کسی راوی کا نام نہیں دیا گیا۔ مثلاً صفحہ 59 پر اس واستان کا مصنف اور اس بوستان کا محر بھی نامعلوم ہے۔ اس باب بیس ص63 پر عرب امیر عین الدولہ ریحان مدنی کا ذکر رسول اللہ مقالی کے جری سال دو میم کی جانب اشارہ، اور ص99 پر قبیلہ بنو سامہ کے علافیوں کا سندھ میں بھاگ کر آنا بیسب باتیں بیے ظاہر کرتی ہیں کہ بیہ باب یقینی طور پر کسی مسلمان مورخ کا تصنیف کردہ ہے۔ اس کے علاوہ اس باب بیس سندھ کے بعض واقعات اور حالات کی تفصیلات کا موجود ہونا اس امر کی تقدیق کے کہ ان حالات کے جمع کرنے میں کافی شخصی سے کام لیا گیا

<sup>&</sup>lt;u>ل</u> ويكيم نخ مام م فات 123، 234 ، 191

ئى الينياً صفحات 135، 187

تى الينا صفح 219

ہے۔البتہ اس میں نی اور رانی سوس دیوی کے معاشقے کی داستان کا افسانوی رنگ غمازی کرتا ہے۔ کہ بیر غالبًا فاری مترجم کا اضافہ ہے، جس پر تفصیلی بحث آئندہ آئے گی۔

2- ص158 کر ڈاھر کے محمد بن قائم کے مقابلے کے لئے میدان کے دوسرے کنارے پر تیار ہونے کا بیان بھی مقامی روایت پر انتصار رکھتا ہے، لیکن اس کی صحت کو عوثق کرنے کے لئے اسے خاص طور پر''ہند کے واناؤل' سے منسوب کیا گیا ہے۔

3- ص 209 پر 'الاڑی' کے متعلق جو بیان دیا گیا ہے وہ بظاہر بھی غلط ہے، کیونکہ وہاں صاف طور پر بید کہا گیا ہے کہ یہ بیان 'برہمن آباد کے بزرگوں کی رام کہانیوں سے ماخوذ ہے۔' 4- ص 224 پر اروڑ کی ساحرہ کا قصہ بھی محض ایک افسانہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس کی روایت مبہم ہے اور کہا گیا ہے کہ ''اس کہانی کے بیان کرنے والوں نے ای طرح بیان کیا ہے۔'' 5- ص 227 پر اروڑ کے برہمن قیدی سیابی والا قصہ بھی صرف ایک کہانی ہے، کیونکہ ''اس حکایت کے راوی اور اس کے بیان کرنے والے'' نامعلوم ہیں۔

6- ص228 پر جے سنگھ کے کیرج کی طرف مدد حاصل کرنے کے لئے جانے کا بیان "بزرگوں اور سربراہ لوگوں سے سنی ہوئی باتوں" پر بنی ہے اور حالانکہ" بزرگوں اور سربراہوں" کے الفاظ جے سنگھ کے کیرج جانے کے بیان کی صحت پر زور دیتے ہیں، مگر اس بیان میں جے سنگھ سے چنگی کی محبت کا افسانہ غالبًا فاری مترجم کی تخلیق ہے جس کا ذکر آئندہ اوراق میں آئے گا۔ سے جنگی کی محبت کا افسانہ غالبًا فاری مترجم کی تخلیق ہے جس کا ذکر آئندہ اوراق میں آئے گا۔ 7- ص228 پر جے سنگھ کی ولادت اور بہادری کی داستان بھی"اروڑ کے بعض برہمنوں"

سے منقول ہے اور محض ایک کہانی ہے، جسے کوئی خاص تاریخی اہمیت حاصل نہیں۔ مذکورہ مواد کے علاوہ مترجم علی کوئی نے بھی زیب داستان اور عبارت آ رائی کے خیال سے پچھے اپنی طرف سے بھی اضافے کئے ہیں، جن کا آگے چل کر جائزہ لیا جائے گا۔

اصل عربی کتاب کی تالیف کے متعلق رائے: نُحَامہ کے تاریخی پی مظر اور اس کے سارے مواد کے اصل ماخذ کی بابت ندکورہ بالا وضاحت سے معلوم ہوا کہ نختامہ کی تالیف کا مدار حسب ذیل کتابوں اور بیانات پر ہے۔

- 1- مدائن کی دو کتابین (مستاب فتح مران) اور (مستاب تغر الصند)-
- 2- مدائنی کے علاوہ (؟) سندھ کی فتح کے متعلق دوسرے عرب راویوں ادر مؤرخوں کے بیانات۔
- 3- سندھ میں قبل از اسلام کے دور کے متعلق اور محمد بن قاسم کی نتوحات سے متعلق بعض حکایتوں کے بارے میں مقامی لوگوں، داناؤں، بزرگوں، سربراہوں اور برہمنوں وغیرہ کے زبانی بیانات۔

فتح نامهُ سنده عرف في نامه

ان میں سے پہلے اور دوسرے ماخذوں میں تمیز کرنا مشکل ہے، کیونکہ روایتوں کے سلسلے حذف ہیں اور بہت ممکن ہے کہ فاری ترجے میں جو روایتیں دوسرے راویوں سے منسوب ہیں، وہ درخقیقت مدائن کے توسل سے نقل کی گئی ہوں، لیکن اس کا نام چھوڑ دیا گیا ہو۔ ان حقا کق سے اس کمان کو مزید تقویت پہنچتی ہے کہ ان راویوں میں سے جن اشخاص کے متعلق جو معلومات حاصل ہوئی ہیں، وہ مدائن سے پہلی کی ہیں اور ان کے بیانات غالبًا مدائن کے ذریعہ ہی بعد کے لوگوں تک پہنچے ہیں۔ بہرحال پہلے اور دوسرے ماخذوں کے راویوں میں ابوالحن مدائن سب کے لوگوں تک بینچے ہیں۔ بہرحال پہلے اور دوسرے ماخذوں کے راویوں میں ابوالحن مدائن سب کے بعد کا ہے۔ ای لئے یا تو یہ کتاب خود مدائن (135-225ھ) کی تصنیف ہے یا اس کی وفات بعد کا ہے۔ ای لئے یا تو یہ کتاب خود مدائن کی روایتوں میں سے بعض کے متعلق سے ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ بیانات بعض دوسرے راویوں کے ذریعہ مدائن سے نقل کئے گئے ہیں۔ اجس کے معنی سے بعض کے کتابوں کے توسل معنی سے بعینہ بسینہ یا اس کے کتابوں کے توسل سے تعد بسینہ بسینہ یا اس کے کتابوں کے توسل سے تالہ مبند کئے گئے۔

جس مواد کا خاص مقامی روایتوں پر مدار ہے، ان کے سنہ تالیف کی بابت یقینی طور پر پھھ نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ سوائے''رام رسیہ برہمن'' کے دوسرے تمام راویوں کے نام ناپید ہیں اور خود رام رسیہ کا تنہا نام بھی کوئی رہنمائی نہیں کرسکتا۔

فتحنامہ کے سارے متن میں کوئی بھی ایسی واغلی شہادت موجود نہیں ہے کہ جس کی بنا پر اس کا سنہ تالیف متعین کیا جاسکے، البتہ 236/235 پر ایک عربی شعر ہے جو کہ ابوالفتح بہتی کے قصیدہ میں سے ہے جبجس نے 401/400 ھیں وفات پائی لیکن چونکہ اس شعر کا نفس مضمون سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لئے ممکن ہے کہ وہ فاری مترجم نے شامل کیا ہو۔ اس شبہ کی بنا پر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لئے ممکن ہے کہ وہ فاری مترجم نے شامل کیا ہو۔ اس شبہ کی بنا پر اسے نتخنامہ کے سنہ تالیف کے سلسلے میں سند کے طور پر پیش کرنا منطق طور پر چیج نہ ہوگا۔

البت مترجم علی کوفی کے دیباہے میں بیان کیا گیا ہے کہ اصل کتاب ''عرب عالموں'' کی تصنیف ہے اور اس کا نسخہ قاضی اسلیل (613ھ) کے''جد امجد کے ہاتھوں کا لکھا ہوا'' تھا اور ان کے خاندان میں میراث کے طور پر چلا آرہا تھا۔''' جد امجد'' کے تذکرے اور''میراث کے طور پر

<sup>1</sup> مثلاً فامِی مثل میں صفحہ 103 پر برالفاظ میں: '' تکلاء دور میں و بردگان بہ کریں از ابوائس روایت کروند'' صفحہ 157 پر ''از ابوائس مدائن روایت کروند' کے الفاظ دیئے گئے میں، اور صفحہ 164 پر''در احادیث کی آرنداز (علی بن) محمد ابی ائس المدائن'' کے الفاظ خکور میں۔

<sup>2</sup> ويكيئة فريس ص 515 نوث 337 [136]

<sup>۔</sup> و کیسے زیر مطالعہ مقدمہ س"۔ الیف (Elliot) ''ہاتھوں کسی ہوئی'' سے مراد'' تصنیف کردہ'' لیتا ہے۔ دیکھیے تاریخ الیف جلد 1 ص134 کیسی ایسے تیاس کے لیے کوئی ثبوت موجود نہیں۔ اگر یہ کتاب قاضی اسلحیل کے بزرگوں میں سے کمی کی تصنیف ہوتی تو دہ علی کوئی کو اس سے مطلع کرتا۔

\_\_ فنتح نامهُ سنده عرف ننج نامه

ورشہ میں چلے آتے رہے'' سے یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ کتاب شاید دویا ڈھائی صدی تک اس خاندان میں ربی ہو۔اس کتاب کے اس خاندان میں رہنے کا زمانہ چوتھی صدی ہجری تک ہوسکتا سے۔اس بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ اصل عربی کتاب، مدائن کی وفات سے لے کر چوتھی صدی ہجری کے آخیر تک لیخی 225ھ سے 400ھ کے درمیان کی زمانے میں تالیف ہوئی ہوگی۔

مرائی کے بعد دوسرے جس شخص نے بھی یہ کتاب تالیف کی، اس نے مرائی کی تصانیف "کتاب فتح کران" اور" کتاب تغر الصند" پر ہی اس کی بنیاد رکھی اور ای وجہ سے یہ کتاب محمہ بن قاسم کی نتوحات سندھ پر ختم ہوتی ہے۔ اگر 225-400 ھے درمیانی زمانے میں کی مصنف کو تاریخ سندھ کے متعلق کسی فئ تاریخ کے لکھنے کا خیال ہوتا، تو اس وفت تک جتنے بھی گورز سندھ پر حکومت کر چکے تھے، اُن کا ذکر بھی یقینا کتاب میں شامل کرتا، یعنی محمہ بن قاسم کے بعد کے حالات ضرور ورزج کرتا۔

حالانکہ اس کتاب کا تعلق ایک محدود تاریخی دور ہے ہے، لیکن واقعات کی تفصیل کی وجہ ہے اے ایک ممتاز تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ اس کتاب میں سندھ کی قبل از اسلام کی تاریخ کے امکانی تفصیلی بیانات، محمد بن قاسم کے شیراز ہے روائلی کے وقت سے فتح ملتان تک کے مفصل حالات، محمد بن قاسم اور ڈاھر کے درمیان جنگ کی تیار یوں اور لڑائی کی کیفیتوں اور مختلف معرکوں کی جزئیاتی تفصیلات و اہم واقعات، خاص مواقع پر عرب شعراء کے اشعار، حجاج اور محمد بن قاسم کے خط و کتابت کے مفصل اندراجات، فتحامہ کا بیہ جملہ مواد نہ صرف منفرد اور ممتاز ہے، بلکہ عربی تاریخوں میں بھی کمیاب ہے۔ اس کتاب کے مواد میں جو پیچید گیاں ہمیں نظر آتی ہیں، وہ تو غیر معتبر مقامی روایوں کے داخل کرنے سے بیدا ہوئی ہیں، یا دوسرے شخوں کی نقل در نقل کی وجہ سے اساء خاص، واقعات کے سنین میں تحریف و تھیف اور عبارتوں میں خلل، ہونے کی وجہ سے اساء خاص، واقعات کی مترجم کی روایتوں کے سلطے حذف کرنے اور عبارت میں رنگ وجود میں آئی ہیں یا غالبًا فاری مترجم کی روایتوں کے سلطے حذف کرنے اور عبارت میں رنگ آئی ہیں۔ یہاں تک کہ روایتوں کی سلسلوں میں قطع و ہرید کی وجہ سے بعض واقعات کی صحت کا پرکھنا البتہ ناممکن ہوگیا ہے، لیکن باقی جملہ کوتا ہیوں اور اضافوں اور عبارت کی کھی تحقیق اور تنقید سے تلافی ہوگئی ہے۔

ا مسل عربی كتاب كا نام: اصل عربی كتاب بس كا 613 ه ك قریب علی كونی نے ترجه كيا، اس كے سرورق پر يا شروع ميں كتاب اور اصل مصنف كا نام ہونا قطعی طور پر لينتی ہے، ليكن فارى مترجم علی كونی نے اپنے دياہے ميں اس كم متعلق كوئى وضاحت نبيں كى، بكه اپنے فارى ترجے كے آخر ميں ہونے اور ترجے كے آخر ميں ہونے فارى ترجے كے آخر ميں ہونے

\_\_\_\_ فتح نامهُ سنده عرف في نامه

کی وجہ سے رائ نہ ہوسکا۔ چنانچہ بعد کے پڑھے والوں نے اسے مختلف ناموں سے پکارا اور آخر میں سے سے سے سے سے سے مشہور ہوئی۔ گذشتہ صدی میں پہلی بار الم سے مشہور ہوئی۔ گذشتہ صدی میں پہلی بار المختسن نے اس کے انڈیا آفس کے قلمی نئے کے مطالع کے بعد اس کا نام'' تاریخ ہندو سندھ' فلم کیا۔ ابنی تاریخ میں وضاحت کی کہ'' آئی نام'' کے نام کے لیے خود کتاب میں کوئی وافی بوحہ موجود نہیں، بلکہ کتاب کی ابتدا اور آخر میں اسے'' فتح نام'' کہا گیا ہے۔ آئ سے بعد آخر میں مثمن العلماء ڈاکٹر واؤد لوحہ مرحوم نے فاری متن سے کتاب کے نام کے متعلق حوالے جمع کر کے واضح کیا کہ کتاب کا ''فاری میں اصل نام فتحامہ' تھا۔ آئ اور ای لحاظ کے متعلق حوالے جمع کر کے واضح کیا کہ کتاب کا ''فاری میں اصل نام فتحامہ'' تھا۔ آئ اور ای لحاظ سے فتامہ سندھ المعروف بہ آئی نامہ'' رکھا ہے۔ ذیل سے فاری ایڈیشن میں انہوں نے کتاب کا نام'' فتحامہ سندھ المعروف بہ آئی نامہ'' رکھا ہے۔ ذیل میں ہم اس مسئلہ پر تفصیل سے روشیٰ ڈالیس گے۔

چونکہ کتاب کا اصل عربی نام ہم تک نہیں پہنچا ہے، اس وجہ سے صرف فاری ترجمہ کی واضی شہادتوں کی روثن ہی میں ہمیں اس کا سراغ لگانا ہوگا۔ ڈاکٹر داؤد پوتہ مرحوم نے اس سلسلے میں فتخامہ کے صفات [54-56-185] کے حوالہ جات دیتے ہیں، جن میں اس کتاب کے لیے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی دوسر ہے صفحات پر اس قتم کے ''ایں فتخامہ'' کے الفاظ استعال کئے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی دوسر ہے صفحات پر اس قتم کے حوالے موجود ہیں۔ ''ایں فتخامہ'' (بمعنی فتح کا وہ خط جو محمد بن قاسم نے تجاج کو بھیجا) صفحات ''این فتخامہ'' ص[18]، ''فتخامہ'' (بمعنی فتح کا وہ خط جو محمد بن قاسم نے تجاج کو بھیجا) صفحات مترجم نے دومعنوں میں استعال کیا ہے، یعنی لفظی طور پر بمعنی ''فتح کا خط'' اور اصطلاحی طور پر محمنی ''فتح کا خط'' اور اصطلاحی طور پر اصل عربی مترجم نے دومعنوں میں استعال کیا ہے، یعنی لفظی طور پر بمعنی ''فتح کا خط'' اور اصطلاحی طور پر اصل عربی سندھ کی فتح سے ہے۔ اب اگر تشلیم کرلیا جائے کہ لفظ ''فتخامہ'' کو سندھ کی فتح سے ہے۔ اب اگر تشلیم کرلیا جائے کہ لفظ ''فتخامہ'' کا میں شاید'' فتح '' والا فقرہ بھی کی فدر اس میں شاید'' فتح '' کا لفظ ضرور تھا۔ ص[10] پر'' تاریخ ایں فتح '' والا فقرہ بھی کی فدر اس میں شاید'' فتح '' کا کھا ہوں ہوتی ہے، لین اگر اس عبارت سے بھی عربی نام کا اندازہ لگایا فیائ ہے۔ سندھ'' بھی صوف یہ کہا جاسکتا ہے کہ شاید اس اصلی نام میں '' تاریخ ہند و فتح سندھ'' بھی صوف یہ کہا جاسکتا ہے کہ شاید اس اصلی نام میں '' تاریخ ہند و فتح سندھ'' بھی صوف یہ کہا جاسکتا ہے کہ شاید اس اصلی نام میں '' تاریخ ہند و فتح سندھ'' بھی صوف یہ کہا جاسکتا ہے کہ شاید اس اصلی نام میں '' تاریخ ہند و فتح سندھ'' بھی

<sup>1</sup> ويكيئ المنشن كي انگريزي تاريخ "بستري آف انديا" پانچوان ايديشن لندن <u>186</u>6 وص 311 عاشيه 31\_

<sup>2</sup> اليك كى تاريخ جلد 1 ص 131 3 " "فتخنا مه سند المعروف به ينجي تامه " فتح ق اكثر وا دَد يوية مقدمه ص" يؤ"

فتح نامهُ سنده عرف نتح نامه

یا توت این کتاب مجم البلدان (457/3) میں ملتان کے بارے میں کھتے ہوئے کہتا ہے کہ''ذکرہ المدینی فی فتوح الھند والسند' لینی''مدینی نے اس (بت) کا ذکر فتوح الہند والسند" میں کیا ہے۔ یا توت کا یہ واحد حوالہ ہر چند کہ قیتی اور قابل توجہ ہے، لیکن مبهم بھی ہے۔ اكر اس مين "ألمدين" كو" المداين" تشليم كرليا جائے، اور" فقوح الصد والسند" كو كتاب كا خاص نام تصور كيا جائے تو پير بير مطلب موكا كه ابوالحن مدائن في "فتوح الصد والسند" ك نام سے بھی ایک کتاب کسی تھی (جوکہ یا توت 1179-1229ء کے مطالع میں آ چکی تھی) اور اس لحاظ سے فاری مترجم کے مذکورہ الفاظ تقین طور پر اس نام کی غمازی کرتے ہیں۔ اگر پیر وضاحت تشلیم کر کی جائے تو پھر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بیفتخنا مہ غالبًا ابوالحن مدائنی کی تصنیف ہے اور اس كا اصل نام "فقوح الهند والسند" تها- مدائن كي تصنيف كي صورت مين بيركتاب تقريباً <u>150</u> ھ (جب مدائنی کی عمر کم از کم 15 سال کی تھی ) اور <u>225</u>ھ (جب مدائن نے وفات پائی ) کے درمیانی زمانے میں تصنیف ہوئی، لیکن کسی اور پختہ شہادت کے نہ ہونے کی وجہ سے صرف اس ایک حوالے کی بنیاد یر یہ نتیجہ فیصلہ کن نہیں ہوسکتا، کیونکہ یا قوت کے مذکورہ حوالے کے دوسرے مطلب بھی ہوسکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس حوالہ میں "فتوح الصند والسند" كے الفاظ اور بلاؤرى كے باب "فتوح السند" كا عنوان اور نتخامه كى مذكوره عبارتين اس نتيج كي طرف رہنمائي كرتى بين كه غالبًا اصل عربي كتاب كا نام "فتوح الهند والسند'' تھا۔

افوں کہ فاری مترجم علی کوئی نے نہ اصل کتاب کے نام کے متعلق کوئی وضاحت کی ہے اور نہ اپنے فاری ترجمے کے لیے کوئی صاف اور واضح نام منتخب کیا ہے۔ ایک تو اسے اپنے ترجمے کا نام تجویز کرنے میں نام تجویز کرنے میں ام تجویز کرنے میں اُس نے اپنے مربی وزیر عین الملک کے نام کا لحاظ رکھا، جس کی وجہ سے ایک آسان اور صاف

<sup>1.</sup> اول تو اس حوالے میں مصنف کا نام "المدین" ویا گیا ہے۔ "المداین" نمیں، ای وجہ سے ندکورہ کتاب "فتوح المحد والسند" کا مصنف "المدین" قالی نی ویا گیا ہے۔ "المداین" نمیں، ای وجہ سے ندکورہ کتاب "فتوح المحد والسند" کا مصنف "المدین " قالی دوسری کتاب اقسور کی جائی چاہے۔ یا تو ت نے اپنی دوسری تصنیف "جمج الا وہاء" میں المداین کی تقنیفات کے نام ابن ندیم کی "کتاب الغیم سے" نے قل کر کے شامل کئے ہیں، لیکن نہ یا توت کے ان قل کے جوئ ماموں میں مدائی کی ندکورہ کتاب "فقو سے کا خوالی سے جوز کہ المورث تحلی کی خلطی کی اصل کتاب الحق سے میں۔ دوسرے اگر بیت لیم کی اصل کتاب الحق سے میں۔ دوسرے اگر بیت لیم کی اصل کتاب الحق سے اور سے تحق نام "المدین" کی المورث خطی کی خلطی کی خطور پر ایک خاص کتاب سے سراوئیس ہے۔ اور سے تحق نام "المدین" کی تقتر کے المدین " کتاب " نفر المحدد" اور کتاب " بخال المحد" کی جائی ہے کہ جوئ طور پر ایک خاص کتاب سے سراوئیس کی جائی ہے کہ جن میں بنداد وسندھ کی فتو جائے کا ذکر تھا۔

💻 فنخ نامهُ سنده عرف ننج نامه 🛓

نام كے بجائے اس نے ايك طويل اور پر تكلف "لقب" لين "منها ج الدين والملك، المحضوة المصدر الاجل المعالم عين المملك" اختياركيا۔ أيك تو خوداس طويل لقب كى انوكلى ساخت اور بيئت بھى معنوى لحاظ سے مشكوك ہے، دوسرے فتخامہ كے قلمی شخول ميں كا تبول كى غلطى كى وجہ سے، اس طويل لقب كو كم غلطى كى وجہ سے، اس طويل لقب كو "سماء الدين والمملك، الحضوة المصدر الاجل العالم عين المملك" بھى پرمها جاسكا ہے اور اس ميں" عين الملك، كے فقرے كو" علاء المملك، بھى پرمها جاسكا ہے۔ يہ اور اس ميں" عين الملك، كو فقرے كو" علاء الملك، بھى پرمها جاسكا ہے۔ يہ

ظاہر ہے کہ مترجم علی کوفی کے بعد دوسرے جن لوگوں نے اس کے ترجے کے قلمی ننخ بر سے ہول کے، انہیں بھی اس طویل اور مبھم لقب سے یاد کرنے میں آسانی نہ محسوس ہوئی ہوگی۔ یمی وجہ ہے کہ''طبقات ا کبری'' (تصنیف <u>100</u>2ھ) کے مصنف (جس کا حوالہ سب سے پہلا ہے) اور اس کے بعد "زبرة التواریخ" (تصنیف 1014-1025ھ) کے مصنف نے اس کتاب کوعلی کوفی کے اس طویل ''لقب'' کی بجائے ایک مختصر نام''منهاج المسالك'' ہے ذكر كيا ہے۔ پھراگر مترجم على كوفى اپنے اس اختراعى طويل لقب كواپئے ترجے ك شروع مين، ويباح مين بيان كرويتا تب بهى بعد ك يرصف والے اس سے آسانى سے متعارف ہوتے اور پیراس کتاب کو مختر طور پر ''منہاج الدین' یا ''منہاج المالک' کے نامول سے موسوم کرتے ، اس طرح متفقہ طور پر لفظ ''منہاج'' اس کتاب کے نام میں ایک مستقل حیثیت اختیار کرلیتا۔ لیکن جیسا کہ پہلے کہا جاچکا ہے، علی کونی کو اپنے ترجے کے لیے موزول لقب اختیار کرنے کا خیال در سے آیا۔ شاید ای وجہ سے اس نے لقب کتاب کے آخریس بیان کیا، لیکن چونکہ اس کے پڑھنے والوں کو کتاب کے دیباہے میں اس کتاب کا كوئى نام نظر نه آيا اور ابتدائى باب مين " في " كمتعلق طويل بيانات يره كر، نيز في كي ذہانت اور ہوشیاری سے متاثر ہوکر، انہوں نے اسے "شاہنام" اور" سکندر نام" کی طرح " فی نامن کے نام سے موسوم کردیا۔ظن غالب سے ہے کہ اس کتاب کا بد غلط نام بہت قدیم زمانے سے مشہور ہے۔ کیونکہ''طبقات اکبری'' میں، جوکہ 1002ء میں تصنیف ہوئی اور جس میں فتح نامہ کے بارے میں سب سے قدیم حوالہ ہے، اس میں اس ترجے کے بارے میں ہے الفاظ بیں کہ'' تاریخ منصاح المسالک کہ مشہور بہ چے نامہ است' کھ اس سے بیٹا بت ہوتا ہے

<sup>&</sup>lt;u>ا</u> نُحْ نام ص 245\_

ي و كيس ماشيه: (1)- (1) ص 245 اور آخر من ص 334 كا نوث 245/[247]

فبقات اكبرى طبقات اكبرى جلد 3،00

ترکم از کم 1002 ھے کے بہت پہلے سے علی کوئی کا میہ فاری ترجمہ '' پڑنامہ' کے غلط گر آسان نام سے مشہور ہو چکا تھا۔ '' طبقات اکبری' کے بعد '' بیگارانامہ' میں بھی، جو کہ 1017 ھی کا تھنیف ہے، اس میں اس ترجے کو'' کتاب پڑنامہ' کے عام نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اللہ خوا نخنامہ کے جملہ موجود قلمی نخوں میں سے سب سے پرانا نخہ جو کہ شوال 1061 ھیں لکھا گیا اور اس وقت پنجاب یو نیورٹی کی لا ببربری میں محفوظ ہے، اس کے سرور ق پر بھی بیر عبارت تحریر اور اس وقت پنجاب یو نیورٹی کی لا ببربری میں محفوظ ہے، اس کے سرور ق پر بھی بیر عبارت تحریر ہے'' این تاریخ فتح سند است متعلق نتج نامہ خواند است محمد بن قاسم خولیش جاج' '' اس مہم عبارت میں بھی '' پڑنامہ' کا نام موجود ہے۔ ان حوالوں سے ظاہر ہے کہ نہ صرف گیار ہویں صدی ہجری کی ابتدا ہی سے بیر کتاب' نتی نام' کے عام نام سے مشہور ہے، بلکہ اس سے بھی سے یہ ای نام سے مشہور ہے، بلکہ اس سے بھی بہلے سے یہ ای نام سے مشہور ہے، بلکہ اس سے بھی بہلے سے یہ ای نام سے مشہور ہے، بلکہ اس سے بھی ایک نے دی بیا م عنفہ حیثیت نہیں اختیار کر سکا۔ اس کتاب کے بیک نے در آئیدہ اور ان میں آئے گا،

ریسہ میں ہم انہی امور پر دوشن ڈالنے کی کوشش کریں گے۔

وی اور خود اصل فاری نام کا پتہ نہ چلنے اور خود اصل فاری نام کے مہم ہونے اور آسانی کی وجہ سے دوسرے بدلے ہوئے اور غلط ناموں کے رائج ہوجانے کی بڑی ذمہ داری مترجم علی کوفی کی اصل کتاب کے سلسلے میں بے احتیاطی اور اس کے کئے ہوئے رد و بدل پر ہے۔

ذیل میں ہم انہی امور پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔

اس کا نام''منھاج الدین معروف بہ پڑنامہ'' لکھا ہوا ہے۔ اور ایک دوسرے ننخ (ک) میں، جوکہ 1288ھ کا تحریر کروہ ہے، اس میں، اس کتاب کا نام'' تاریخ قائی'' یا'' پچ نامہ''

# مترجم علی کوفی اور اس کا فارسی ترجمه

<sup>2.</sup> ای سرورق پر پیشانی کے بائیں طرف''فتی نامد ابا مسلم'' کے الفاظ درج بیں۔ اور اس کے بعد فیکورہ بالا عبارت ہے، جس کے نیچ یہ ناتھ عبارت تحریر ہے کہ''ایں قصد ابا سلیم مرددی کہ جنگ کردہ باشد..... مرورودود..... وکشت او، درین کتاب تمام نیکورشد.... فتخامہ ایں بیسسہ مرورود ..... و حافظ مجمد ظہور الدین۔ اس عبارت کا سلسلہ پھرنسنز کے آخری صفحہ کی پشت پر شرع ہوتا ہے، جس کا تعلق ابو مسلم مرورودی (خراسانی) اور خراسان کے گورز اهر بن سیار کی جنگ سے ہے۔ لیکن اس ساری عبارت کا اس شخے کے اندرونی مواد ہے کوئی تعلق مبیں ہے۔

ے فتح نامهُ سنده عرف نتج نامه

پورا نام 'دعلی بن حامد بن الی بر کونی' بیان کیا ہے۔ اللہ (ص53) 613 ھ میں اس کی عمر 58 سال کی تھی۔ (ص 54) اس کے بیمعنی ہوئے کہ وہ تقریباً 555 ھ میں بیدا ہوا تھا۔ اور اس کی اس نبت "كونى" سے يدخيال موتا ہے كہ وہ كونے ميں بيدا موا اور و ميں پرورش يائى۔ اس ك بیان کے مطابق جب اپنی عمر کا ایک معتد به حصه ده نعت و آرام میں بسر کرچکا، اور اس دنیائے دول سے برا نصیب اور مکمل حصہ پاچکا۔ اس وقت حادثات اور زمانے کی صعوبتوں اور زمانے کے مصائب سے تنگ آ کر، اینے اصلی وطن اور مولد کو چھوڑ کر، کچھ دنوں آ کر اُچ مبارک میں مقیم اورسکونت پذیر ہوا۔ (ص 53-54) اس کے اس بیان سے بیاندازہ ہوتا ہے کہ اس کی ابتدائی زندگی کافی غیش و آرام سے گذری اور ''مکمل کامیابیٰ' کے فقرے سے گمان ہوتا ہے کہ وہ شاید ا پنی جوانی اور چالیس سال کی عمر کے بعد اینے اصلی وطن (کوفہ؟) سے مجبورا جمرت کر کے '' کچھ دنول آ کر اُج مبارک میں سکونت پذیر ہوا۔' اس وقت یہاں سندھ اور ملتان پر سلطان ناصر الدين قبايد (602-625) حكمران تفا- قبايد ايك بهادر، بيدار مغز اورعلم برور سلطان تفا\_مغلول کے فتنے کی وجہ سے خراسان،غور اور غزنہ کے علاء آ کر اس کے دربار میں جمع ہوگئے تھے، جن کا وه برا قدردان تھا۔ اس کا وزیر شرف الملک رضی الدین ابوبکر بھی اس کی طرح براعلم دوست اور معارف نواز تھا۔ وزیر شرف الملک نے علی کوفی کی بڑی تو قیرکی، اور اسے دل کھول کر نوازا، اور اس طرح وہ کئی سال اس کے "سائی کرم" میں رہا اور اس کی نوازشوں اور احسانوں نے اس کی صعوبتول اور عمول كا مداوا كرديا\_ (ص 55)\_ وزير شرف الملك ك بعداس كى اولاد في ايخ باپ کے طریقے کو باقی رکھا۔ چنانچہ وہ اس کی اولاد کے احسانات کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ "اس کی اولاد .....کی نعمتوں کاحق میری گردن پر لازم ہے۔" (ص55)

فتخامہ کے دیباچ سے اس کا بھی پتہ چاتا ہے کہ علی کوئی ایک دیندار شخص تھا۔ ص 53 پر سلطان ناصر الدین قباچہ کے متعلق اس کے دعائیہ اشعار اور ص 57 پر اس کا مندرجہ قطعہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ایک اچھا خاصہ شاعر تھا۔ فتخامہ کا فاری ترجمہ اس کی نثر کی سادگی اور مؤثر

<sup>1.</sup> اصل فادی عبارت یوں ہے: "بندہ دولت محمدی علی بن حامد بن ابی بکر کوئی" ص 9 / [8] - کتاب کے تاکی شخوں میں پچھے
لوگوں کی غلطی کی وجہ سے لفظ "محمدی" کو "محمدی" یا "محمد بن" بڑھا گیا ہے۔ اس طرح "الیٹ" (جلد 1، ص 131) اور
"اتھی" (فہرست اعلیا آفس لا مجریری 435 ، No. 435) فی عواف کا نام "محمد علی بن حامد بن ابی بکر کوئی" ککھا ہے اور
"ریؤ" (فہرست محق برطانیہ جلد 1، ص 290) فے "محمد بن علی بن حامد ابی بکر کوئی" تحریر کیا ہے۔ حالاتکہ فاری معنی میں
تمین مقامات پر عولف فی حاف طور پر ابنا ذاتی نام "علی" کلھا ہے۔ و کیسے ص 53 / [8] ، 55 / [11] اور 15 / [13] ،
دو ہڑی کے سید محب اللہ فی تاریخ سندھ (فاری قلی) میں دو مرتبہ عولف کا نام "علی بن ابراہیم الکوئی" کلھا ہے،
لیکن مؤلف کی خودا پی عبارت ان غلطیوں کی تر دید کرتی ہے۔

اسلوب کی شہادت ویتے ہیں، اور اسلامی تاریخ سے بھی اس کی خصوصی دلچین کو ظاہر کرتے ہیں۔ غالبًا انہی علمی اور اد بی صلاحیتوں ہی کی وجہ ہے سلطان ناصر الدین اور اس کے وزراء کے دربار میں علی کونی کو مقبولیت حاصل ہوئی۔لین اس کے بعد 613 ھ میں جب اس کی عمر اٹھاون سال کی تھی، اس کا آفاب اقبال زوال پذیر ہوا، اور اس کی ساری مسرتیں خاک میں مل گئیں۔شاید ای بنا پر وہ تمام مشاغل ترک کر کے تصنیف اور تالیف کی طرف متوجہ ہوا۔ اور ای سلسلے میں اس نے ہندستان کی ابتدائی اسلامی فتوحات کے متعلق کتاب کی تلاش میں اُچ سے اروڑ کا سفر اختیار کیا، جہاں اس کی ملاقات مولانا قاضی اسلیل سے ہوئی۔ قاضی اسلیل نے اسے ابتدائی اسلامی تاریخ کے متعلق ایک عربی کتاب دکھائی، جو کہ ان کے "اجداد کی تحریر کردہ" تھی، اور ان کے خاندان میں ایک دوسرے کو بطور میراث کے منتقل ہوتی چلی آ رہی تھی (ص54) علی کونی نے اس کتاب کا عربی سے فاری میں ترجمہ کیا اور اس ترجے کو اپنے مرحوم مربی وزیر شرف الملک رضی الدین ابوبكر ك فرزند وزريين الملك فخر الدين حسين كے نام نامى اسم كرامى سے منسوب كيا۔ (ص55-56) الیا معلوم ہوتا ہے کہ شاید وزیر عین الملک نے اس سے پچھ بیرخی اختیار کرلی تھی، اس لیے اس نے اس کتاب کو اس کے اڑ کے کے نام سے انتساب کرکے اس کی خوشنودی حاصل کرنی جای، جبیا کہ اس نے خود اس طرف اشارہ کیا ہے'' تاکہ وہ اس کھوٹے سکے کے وسلے بآسانی مرتبہ حاصل کرسکے اور اس بلند درگاہ میں تقرب اور تبولیت کے شرف سے مشرف ہو۔" (ص58)

ہم تک علی کوئی کا صرف یہی ترجمہ'' فتح نامہ'' جو کہ اب'' بی نامہ'' سے موسوم ہے، پہنی سکا ہے۔ معلوم نہیں کہ اس تالیف کے بعد وہ کب تک زندہ رہا اور دوسری کوئی کتابیں اس نے تصنیف یا تالیف کیں۔ لیکن چونکہ اس نے اپنی بقیہ عمر کے لیے تصنیف و تالیف ہی کو اپنا مشغلہ بالیا تھا۔ اس وجہ ہے ممکن ہے کہ اس نے بچھ اور کتابیں بھی تکسیں ہوں۔ متاخر دور کے ایک مصنف سید محب اللہ نے اپنی ''تاریخ سندھ'' میں علی کوئی کی دو دوسری کتابوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، لیکن اس کا نام غلطی سے ''علی بن ابراہیم کوئی'' بیان کیا ہے۔ سید محب اللہ نے اپنی تاریخ سندھ کے''حصہ دوم'' (''درتفصیل امصار وبلاد و حضار وقصبات سندھ و وجہ تسمیہ و لغت آنیا'') میں حیدرآ باد نیز ماتھیلہ کی بنیاد کے متعلق کتاب ''تنقیج الاسناد'' کی پھی مختصر عبارتیں نقل کی ہیں' اور قصبہ میر پور (متصل ماتھیلہ ) کے متعلق بھی اس کتاب کے پچھ حوالے نقل کرنے کے بعد لکھا اور قصبہ میر پور (متصل ماتھیلہ ) کے متعلق بھی اس کتاب کے پچھ حوالے نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ''انتہا ترجمہ، نتقیج الاسناد فی تشریخ الامصار والبلاد، تصنیف علی بن ابراہیم الکوئی صاحب کیا سال وراق در تشریخ ذوات سندھ ) میں ذات ''کتاب' کے بارے میں کھا ہے کہ ''صاحب کتاب الانساب علی بن ابراہیم الکوئی میگوید کے کتاب نام مردی کیا رہ عیں کھا ہے کہ ''صاحب کتاب الانساب علی بن ابراہیم الکوئی میگوید کے کتاب نام مردی

بود از مغول کہ حالا کلتا سیان منسوب باؤ اند۔' کتاب کے حسہ جہارم ( تمتہ خاتمہ در تشریح بعضی اما کن و جبال مشہورہ وغیرہ) ' تھان سی' (ستیوں کا استھان) کے بارے میں ای '' کتاب الانساب' کی عبارت نقل ہے، اور آخر میں ہے کہ' انتخا خلاصہ عبارت سیدعلی اصغر توی' جس کے میمنی ہیں کہ دراصل سیدعلی اصغر شعوی نے '' کتاب الانساب' کا حوالہ اپنی کتاب میں دیا تھا، اور سید محب اللہ نے اس سے بی عبارت نقل کی ہے۔ اپنی کتاب میں سید محب اللہ نے ان ماخذوں کے نام درج کے ہیں: چنامہ تحفۃ الکرام، تاریخ طاہری، جمع الجوامع، طبقات بہادر شاہی، ماخذوں کے نام درج کے ہیں: چنامہ تحفۃ الکرام، تاریخ طاہری، جمع الجوامع، طبقات بہادر شاہی، علی کوئی کی متذکرہ بالا کتابوں کا ذکر ماخذ کی حیثیت سے نہیں کیا، کیونکہ شاید یہ کتابیں اس کے علی کوئی کی متذکرہ بالا کتابوں کا ذکر ماخذ کی حیثیت سے نہیں کیا، کیونکہ شاید یہ کتابیں کا خوالہ '' کی عبارت پاس نہیں تھیں۔ لیکن ان کے حوالے جن کتابوں سے اخذ کئے ہیں، ان میں علی کوئی کی کتابوں کا ذکر موجود تھا۔ چنانچے علی کوئی کی '' کتاب الانساب'' کا حوالہ '' کی عبارت سے نقل کیا ہے اور دوسری کتاب ''تنقیح الاساد فی تشریخ الامصار والبلاذ' کا حوالہ بھی عالبًا ای دسالہ یا تاریخ سیوستانی سے دیا ہے۔ حالانکہ بیتر کر نہیں کیا گیا ہے، لیکن اندازے سے معلوم ہوتا دسالہ یا تاریخ سیوستانی سے دیا ہے۔ حالانکہ بیتر کر نہیں کیا گیا ہے، لیکن اندازے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب سید محت اللہ کے سامنے موجود تھی۔

بہرحال علی کوئی کی ان دونوں کتابوں کے بیہ نادر، مبہم لیکن دلچسپ حوالے بیہ ظاہر کرتے ہیں کہ علی کوئی نے اپنی بقیہ زندگی تصنیف و تالیف میں گذاری اور نتخنامہ کے علاوہ دوسری کتابیں بھی لکھیں۔لیکن اس کی تصانیف میں فاری ترجمہ ' دفتخنامہ'' ہی سب سے زیادہ مشہور ہوا۔

فارسی ترجمه پر تنقیدی نظر: اصل عربی کتاب کا خالص مواد معلوم کرنے کے لیے بیضروری ہے کہ پہلے ہم بیمعلوم کریں کہ مترجم علی کوئی نے اپ اس فاری ترجے میں اپنی طرف سے کیا اضافے اور ترمیمات کی ہیں۔

اس سلسلے میں مترجم کا 'دمخلص کتاب' یعنی کتاب کے تمۃ کا باب غورطلب ہے، جس میں وہ اس کتاب کوعربی سے فاری میں ترجمہ کرنے کی ضرورت اور اہمیت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ:

\_\_\_\_\_\_ فَتِحْ نَامِهُ سنده عرف فَحْ نامه \_\_\_\_\_\_ نے اس میدان میں گھوڑا دوڑاما'' (ص 245-2.16)

فاری ترجے کے متعلق مترجم کے ندکورہ بالا الفاظ اس کے خیالات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ مثلاً اس کے خیالات کی ترجمانی کرنا، 2- ہیں۔ مثلاً اس کے خیال کے مطابق 1- ایرانی مصنفوں کی طرز پر اس شنخ کی آ رائش کرنا، 2- زبان کی رنگینی سے چلا دینا 3- دانائی اور عقل کے زیور سے اسے آ راستہ کرنا اور یہ کہ حسب ضرورت اس کے مضامین کی تشریخ اور تاریخ اخذ کرنا 4- اسلوب بیان کو وضاحت اور بلاغت کے سانچے میں وُھالنا۔ یہ جملہ ضرورتیں اس ''فاری ترجے'' میں ورکارتھیں۔ چنانچہ فتخنامہ کا فاری ترجمہ جابجا مترجم کے ان خیالات کی عکامی کرتا ہے، جن کا تجزیہ کرنے سے ہم اس کے کئے ہوئے اضافوں اور ترمیمات کا پیتہ چلاسکتے ہیں۔

کتاب کے شروع میں دیباچہ (ص49 تا 58) اور آخر میں ''دعا'' اور ''فلص کتاب'' کے عنوانات (ص245 تا 246) سے ظاہر ہے کہ بیعنوان اور ان کے تحت کا مواد مترجم ہی کا تحریر کردہ ہے، جنہیں وہ کتاب میں شامل کرنے اور اضافے کرنے میں بلکل حق بجانب ہے۔ لیکن ان کے علاوہ بھی اس کے دوسرے کافی اضافے کتاب کے متن کا جزو بن گئے ہیں، جوکہ مترجم نے غالبًا اپنے فدکورہ بالا خیالات کے ماتحت کئے ہیں۔ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل اضافے غورطلب ہیں۔

(ص199-200)، جِسُلُم سے کرج کے راجہ دردھر کی بہن '' چنگی'' کاعثق (ص228-229) ان ساری اور آخر میں داہر کی دو بیٹیوں، ثمہ بن قاسم، اور خلیفہ ولید کا قصہ (ص244-245) ان ساری داستانوں کو افسانوی رنگ میں رنگ کر، اور رائی کو پہاڑ بنا کر پیش کرنے میں فاری مترجم علی کوئی کا بڑا ہاتھ ہے۔ یہ ای کے روانوی تخیل کی بلند پروازی ہے کہ رائی سوصن دیوی اپنی مجبت کا اظہار اشعار میں کرتی ہے۔ (ص63) اور کیرج کے حاکم دروھر کی بہن چنگی، جے ساکھ کے عشق کی آگر میں جلتی ساکتی اور بستر ہجر پر ترقیق ہوئی فاری ربائی الاپتی ہے۔ (ص230) مختمر یہ کہ اگر اصل متن میں ان واقعات کے بارے میں کوئی اشارہ ملتا بھی تھا تو اس نے اسے کھینی تان کر آید واستان بناویا ہے۔

علی کوئی کے یہ اضافے صرف عشقیہ حکایتوں ہی تک محدود نہیں رہے بلکہ اس نے جہاں بھی گنجائش دیکھی وہیں بات کو طول دینے کی کوشش کی ہے، مثلاً ص 224 پر اروڑ کی جادوگرنی کا واقعہ محض ایک نضول اضافہ ہے اورص 227-228 پر برہمن ساہاں اور "نمہ بن قاسم کی حکایت بھی ای نوعیت کے اضافے کی ایک دوسری مثال ہے، جس باب اردڑ کا برہمن سابی فاری شعر بڑھتا ہے۔

2- عبطوت آوانس: مترجم في ترجم كم متعلق "عبارت كي بار" اور" زبان كي متعلق "عبارت كي بار" اور" زبان كي منگارخانه" (ص 246) كي خصوصيتول كا ذكر كيا ہے۔ چنانچه اى كى خاطر اس في ترجم ميں عبارت آرائى اور رتكين بيانى كو اختيار كيا ہے جس كانفس مضمون سے كوئى تعلق نہيں ہے۔

ان اضافوں میں ایک تو (غالبًا اس کے اینے) وہ فاری انتعار ہیں جو اس نے بعض عورتوں اور مردوں کی زبانی ادا کرائے ہیں یا کسی خاص موقع پر خود مناسبت سے ادا کے ہیں۔ مثلًا فذکورہ اشعار کے حوالوں کے علاوہ ص 227 پر ایک فاری رباعی ایفائے وعدہ کے اصول کی حمایت میں اور ص 235 پر شاعر ابوائقتے بہتی کے ایک عربی تصیدہ لیک جیت ''صلاح و مشورہ'' کی تحکمت عملی کی تصدیق میں پیش کئے ہیں۔

دوسرے اسلوب بیان میں رنگینی بیدا کرنے کے خیال سے سیدھی سادھی بات کو تکلف اور تکلف کے اور تکلف کے اور تکلف کے اور تکلف کے پی بین جن کا مقصد سوائے اس کے پی نہیں ہیں جن کا مقصد سوائے اس کے پی نہیں ہے کہ''سورج ڈوبا'' یا ''صبح ہوگ'' اور یا ''سورج طلورع ہوا۔''

ص72: جب دنیانے کالی گرڑی اور حمی اور ستاروں کا بادشاہ رات کی سیاہ چادر میں روپوش ہوگیا۔

\_\_\_ فتح نامهُ سنده عرف في نامه ۽

ص137: دوسرے دن جب مبح صادق تار کی کے پردے سے اطلسی لباس پہن کر نمودار ہوئی۔ ص180: دوسرے دن جب مبح نے مشرق کی جانب سے اپنا جہاں آ راء اور دکش جمال دنیا کو دکھایا۔

ص 201: جب رات کے سیاہ پردے سے منبح صادق نمودار ہوئی۔

ص 23(): ودسرے دن جب ستاروں کا بادشاہ آ سانوں کے برجوں سے نمودار ہوا اور سرمکی پردہ حیاک ہوا۔

ص 242: دوسرے دن رات کے سیاہ پردے سے ستاروں کا باوشاہ ظاہر ہوا۔

3- القاب كے اضافے: مترجم كے زمانے يس بادشاموں، اميروں اور بزرگوں كى شان و شوكت كے پیش نظر فخريه القاب كا عام رواح تقا-"شہاب الدين" اور"معز الدين" يه دونول سلطان محمد بن سام غوری کے شاہی القاب تھے۔اس کے بعد ''سلطان ناصر الدین' قباچہ کے دورِ حکومت میں مترجم علی کونی أچ میں آ کر مقیم ہوا۔ سلطان ناصر الدین کے وزیر ابوبکر کا لقب''رضی الدین' تھا جوعلی کوفی کا برا مربی تھا۔ اس کے بعد وزیر ابوبکر کا بیٹا حسین'' فخر الدین' کے لقب سے وزیر ہوا، جس کے نام سے مترجم علی کوفی نے فتحامہ کومنسوب کیا۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق علی کوفی نے ترجیے میں بھی اگلے بزرگوں اور امیروں کے ناموں کے آگے ایسے ہی القاب کا اضافہ کیا ہے۔ مثلاً اینے متن میں اِلم ص [12] 13 پر آنخضرت علیقہ کو وجیہ العرب، نظام الملة وقوام الملة" ك القاب سے يادكيا، حالاتكه اس وقت اليے القاب كا بالكل رواج نه تھا۔ اك طرح [9]/10 پر محد بن قاسم كود عادالدولة والدين كالقب ديا ہے۔ دوسرے يا في مقامات يمير صرف" عداد الدين " پر اكتفاكيا ب اورص |127 |145 ير چرات" ويا ہے۔ ہم ص 248-249 کے حاشے میں واضح کر چکے ہیں کہ محمد بن قاسم کے نام کے ساتھ اس قشم کے القاب و آواب نہ تھے، بلکہ اس کی کنیت''ابوالبہار''تھی علی کونی نے پھرص [235]/234 پر اروڑ کے قاضی مویٰ کے لئے ''برہان الملة والدین' کا لقب استعال کیا ہے۔ اور اس کی اولا و میں سے اینے ہمعصر قاضی اسلیل کوص [9]/54 پر ''کمال الملة والدین' کے لقب سے یاد کیا ہے۔ ایسے القاب کا اس زمانے میں اتنا عام رواج تھا کہ علی کوفی نے افسانوں کے علاوہ اسینے فاری ترجے کے لئے بھی "منہاج الدین"- الخ (45/[247]) کا لقب تجویز کیا۔ بہرحال یہ

<sup>1.</sup> اس ترجم میں کچم القاب اردو میں بھی ترجمہ ،و گئے میں ، ای لئے تصدیق کے لئے فاری متن کو دیکھنا چاہئے ، جن کے صفات مربع توسین میں دیے گئے ہیں۔

ثابت ہے کہ القاب کے بیداضافے اس کی اختراع ہیں اور ان کا اصل مواد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

4- تشریحی اضافی: ترجمہ کرتے وقت مترجم نے اصل عربی متن میں آئے ہوئے شہروں یا مقامات کے ناموں کی مختصر الفاظ میں تشریح کی ہے کہ وہ اس کے زمانے میں کہاں سے اور کیا تھے؟ مثلاً ص 83/[49] پر آئے نے مران اور کرمان کی سرحد مقرر کی، اس سرحد کی مزید وضاحت کے ضمن میں اس نے لکھا ہے کہ ''وہی سرحد موجودہ وقت تک قائم ہے۔'' یہ الفاظ ظاہر ہے کہ مترجم کے ہیں اور قیاس ہیں۔

ص 184/49 پرشہر قندائیل کی وضاحت میں بیان کیا ہے کہ'' قندائیل لینی قندھار''۔ یہ قندھار والافقرہ بھی مترجم کا ہے جو غلط ہے۔ قندائیل سے مراد'' گنداوا'' ہے جس کے متعلق ہم نے صفحہ 271 کی توضیح میں بحث کی ہے۔

ص 128-129/|107| پر" کارٹی" اور" نفرٹی" کی لفظی تشریح بھی مترجم کی طرف ہے کی گئی ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ" کارٹی لینی رگلِ شور" (کھاری مٹی) اور" نفرٹی لینی گلِ سیمیں" (چاندی جیسی چکدارمٹی) اس کے ان فقروں پرص 294-295 کی توشیح میں روثنی ڈالی گئی ہے۔

ص 179 [171] پر لفظ "نیم نیزہ" کی تشری کے ضمن میں اس نے لکھا ہے کہ" لوہ کا دستہ جے بیل ہیں اور پیر ص 185 [178] پر بھی ای لفظ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ" لوہ کا دستہ جے ہیں' اور پیر میں کہتے ہیں۔''

ص 218 [217] پرشہر برہمن آباد کی توضیح میں لکھا ہے کہ''برہمناباد لیعنی بابراہ'' یعنی توضیح مترجم کی ہے اور اس نے صحیح طور پر برہمن آباد کا مقامی نام''بابراہ'' (لیعنی بانبھراہ) دیا ہے جس کی وضاحت ہم نے ص 320 پر کی ہے۔ .

ندکورہ بالا جملہ اضافے مترجم علی کوئی نے اپنی طرف سے رنگین بیانی، عبارت آ رائی یا تشریح کے خیال سے کئے ہیں اور اپنے نقطۂ نگاہ سے وہ اس میں حق بجانب ہے۔لیکن چونکہ ان اضافول نے اصل، سیح اور معتبر عربی تاریخ کی کتاب کو انسانوی رنگ دے کر اگر چہ اس کی قدر و تیمت کو سطی محققوں کی نظروں میں گھٹا دیا ہے،لیکن اس کے باوجود اہلِ نظر مترجم کے ان اضافوں کو پرکھ سکتے ہیں۔

اضافوں کے علاوہ مترجم علی کوفی سے بعض الی بھی کوتا ہیاں عمراً یا سہوا ہوگئی ہیں جن کی تلافی مشکل ہے۔ اس کی مندرجہ ذیل کوتا ہیوں نے خاص طور پر اصل عربی کتاب کی صحت پر اثر ڈالا ہے۔

\_\_ فنح نامهُ سنده عرف فنح نامه \_

1- مترجم علی کوفی نے اصل عربی کتاب کا نام نہیں دیا اور اس کے بجائے اپنے فاری ترجمے کے لئے پر تکلف نام تجویز کیا۔ اس کی سے نہ صرف اصل عربی کتاب کا نام محو ہوگیا ہے، بلکہ اس کے فرضی ناموں کے لئے بھی میدان ہموار ہوگیا، جس کا اس سے پیشتر ذکر ہوچکا ہے۔

2- اصل عربی کتاب میں سے مختلف بیانوں کے بارے میں راوبوں کے سلسکہ اسادکو کتنے ہی مقامات پر غیر ضروری سمجھ کر نظر انداز کردیا ہے اور راوبوں کا نام دینے کے بجائے ترجمہ میں صرف ''راوبوں' یا ''محرروں'' کے مہم الفاظ شامل کئے ہیں۔مثلاً

ص 59: کتاب کی ابتدا ہی میں راویوں کے نام حذف کرکے اس طرح لکھتا ہے: ''راویانِ اخبار اور مصنفین تاریخ نے اس طرح بیان کیا ہے۔ الخ''

ص 68: ''اس داستان کا مصنف اور اس بوستان کا محرر اس طرح روایت کرتا ہے۔ الخ'' ( ﴿ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ وَبِوى ہے شاوی کے متعلق )

ص 101: "ان خبروں کے راویوں اور ان رواتیوں کے جانبے والوں نے اس طرح بیان کیا ہے۔الخ" (عہد اسلام میں فتوحات کی ابتدا کے متعلق)

ص 102: "اس روایت کے راوبوں اور اس داستان کے مصنفوں نے اس طرح بیان کیا ہے۔ الخ" (حضرت عثمانؓ کے عہد کی فتوحات کے متعلق)

ص 118: " خبروں میں تصرف کرنے والے اور روایتوں کی تغییر کرنے والے اس طرح کہتے بیں۔ الخ" (مجمد بن قاسم کے محاذ ہند پر تقرر کے متعلق)

ص 154: "اس حکایت کے راوی نے بیان کیا۔ النظ " (علافی کے داہر کونفیحت کرنے کے متعلق)

ص 180: ''ان کنوار یوں کی آراکش کرنے والوں نے اس طرح روایت کی ہے۔ الخ'' (10 رمضان کو مجمد بن قاسم اور داہر کی جنگ کے متعلق )

ان حذف کردہ اسنادکی بنیاد پر کہا جاسکتا ہے کہ ہمارے فاری مترجم کو تاریخی اسنادکی اہمیت کا پورا اندازہ نہ تھا اور ای لیے شاید اس نے اصل اسناد میں دیے ہوئے عربی ناموں کو نکال کر فذکورہ اجمالی فقروں سے کتاب کی زیب وزینت میں اضافہ کرنے کو ترجیح دی۔ فذکورہ بالا مقامات میں کتاب کی ابتدا، اسلامی فقوطت کا آغاز وغیرہ، ایسے اہم مواقع ہیں کہ جہال عربی تاریخ کے اصول کے مطابق اسناد کا تفصیل سے ذکر ہوگا، جنہیں غالبًا مترجم نے طوالت اور بے تاریخ کے اصول کے مطابق اسناد کا تفصیل سے ذکر ہوگا، جنہیں غالبًا مترجم نے طوالت اور بے

لطفی کے خیال سے خارج کردیا ہے اور جہاں جہاں صرف ایک یا دوروا یوں کے نام ہیں وہاں انہیں قائم رہنے دیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے بعض مقامات اور خصوصاً قبل از اسلام کے دور کے بیانات (مثلاً چی کی رانی سوصن دیوی سے شادی) کے لیے اساد کے سلسلے ہی نہ ہوں، لیکن عہد اسلام کی اساد کے حذف ہونے کی وجہ سے اس کی تمیز کرنا بھی مشکل ہوگئ ہے۔ کافی وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ ص 101 پر "عہد اسلام میں فتوحات" کے اہم باب کی ابتدا سلسلہ اساد دیا ہوگا۔ کیونکہ بلاذری نے بھی سلسلہ اساد دیا ہوگا۔ کیونکہ بلاذری نے بھی کی حالات بیان کئے ہیں، لیکن شروع میں "علی بن مجم عبداللہ بن ابی سیف" یعنی المدائی کا پورا کی موایت سے منسوب کئے ہیں۔

بہر حال سلسلۂ اسناد کو حذف کردینے کی کوتائی مترجم کی الی غلطی ہے جس کی وجہ سے ایک محقق کو ان مہم روایتوں، عنوان اور بیانات کا تجزید کرنے میں سخت دشواری حائل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کتاب کی ابتدائی روایت میں اصل مصنف کے نام ہونے کا بھی قوی امکان ہے، لیکن وہ بھی مترجم کی عبارت آ رائی اور اختصار نولی کی نذر ہوگیا ہے۔

3- جہاں سلسلۂ اساد موجود ہے، وہاں بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ مکمل اور مفصل نہیں ہے۔ مثلاً یہ دوروایتیں تابل توجہ ہیں:

ایک روایت ص 104 پر''جو بذلی سے مروی ہے'' (اور حفزت علیٰ کے عبد میں حارث بن مرہ کی مکران میں جنگ کے بارے میں ہے)

دوسری روایت م 106 پر ''اس تاریخ کی تفییر کرنے والوں نے بذکی اور عیسیٰ بن موکل سے روایت کی ہے، جس نے اپنے باپ سے سنا ہے۔'' (جو سنان بن سلمہ کے محاذ ہند پر مقرر ہونے کے شمن میں فدکور ہے)۔

ان میں سے پہلی روایت میں صرف ''نہ لی'' کا نام دیا گیا ہے، لیکن ہذلی نے جس سے یہ بات من اور اسے جس شخص سے معلوم ہوئی ان دونوں کے نام اس روایت کے سلسلہ اساد میں حذف کردیئے گئے ہیں۔ یعنی سلسلہ اساد کا اول اور آخری حصہ متروک ہے۔ ای طرح دوسری روایت میں سلسلہ اساد کی ابتدائی کڑی حذف کردی گئی ہے۔ چنانچہ فتامہ میں ذیل کی دوسری روایت میں سلسلہ اساد کی ابتدائی کڑی حذف کردی گئی ہے۔ چنانچہ فتامہ میں ذیل کی دوسری روایتوں سے اس خیال کی تقمد ایق ہوتی ہے کہ''نہ لی'' سندھ کی روایتوں کے سلسلہ میں براہ راست خود راویوں کا ہونا ضروری ہے۔ مثلاً:

ص 105: ''ابوالحن نے ہذلی سے روایت کی کہ اس نے مسلمہ بن محارب بن زیاد سے سنا'' (تحت عنوان عبداللہ بن سوار کا محاذ ہند بر تقرر)

\_\_\_\_\_ فتح نامهُ سنده عرف في نامه \_\_\_\_

ص 107: "ابوالحن نے ہذلی سے سنا اور اس نے اسود سے روایت کی۔" (تحت عنوان راشد کا عاد ہند برتقرر)

ان مثالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ غالبًا فاری مترجم کی بے احتیاطی کی وجہ سے زیادہ تر اساد کے سلسلے ناقص رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے بعض جگداس کتاب میں تحقیقی لحاظ سے بدی کی پیدا ہوگئ ہے۔

4- اییا معلوم ہوتا ہے کہ ترجمہ کرتے وقت مترجم سے سہوا بھی کچھ عربی عبارتیں چھوٹ گئی ہیں، جس کی وجہ سے بعض مقامات پر ترجے میں خلجان اور الجھاؤ پیدا ہوگیا ہے۔ اس کی عبارتوں میں صور خطی کی غلطیاں تو خیر کا تبول کی بے احتیاطی یا عدم واقفیت پر محمول کی جاسکتی ہیں، کین غیر ممل عبارتیں مترجم ہی کی سہوکا نتیجہ ہیں، جس کا ثبوت ہے کہ ایسی عبارتیں فاری ترجمے کے جملے تلمی شخوں میں نامکل ہیں: مثلا:

- 1- ص 106-108/[81]: سنان بن سلمه اور احنف بن قيس كا ذكر ـ
  - 2- ص 139/[121]: کاکوکول کے خاندان کا ذکر۔
- 3- ص 206/[303]: پر علافی (یا ہے سنگھ؟) کے تشمیر جانے کا ذکر۔
  - 4- ص 217/[217]: محمد بن قاسم، تتبيه اورجهم بن زحر كا ذكر\_
    - 5- ص 232/[233]: ج سنگھ کے تشمیر جانے کا ذکر۔

ان ناقص عبارتوں میں سے پہلی اور چوتی عبارت کی دوسری کتابوں کی مدو سے بمشکل تھیج کی گئی ہے۔ لیکن دوسری باتی عبارتوں کی تھیج خارج از امکان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس اہم تاریخی کتاب کے یہ الجھاؤ اورخلل، ان گران قیمت تاریخی معلومات پر دائی حجاب کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کا مداوا بظاہر کوئی نہیں۔

فارسی ترجیس کی ایمیت ایمیت : باوجود مترجم کی ان کوتابیوں کے اس فاری ترجے کی تاریخی اور ادبی اہمیت مسلم ہے۔ مترجم کا بیاحیان بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا کہ اس نے اصل عربی کتاب کا فاری ترجمہ کرکے ابتدائی اسلامی ہندی تاریخ پر عموماً اور سندھ کی تاریخ پر خصوصاً بہت برا فیتی ، نادر اور نایاب مواد پیش کیا ہے ، کوئکہ اصل عربی کتاب کی غیر موجودگی میں بی نختامہ ہی اس قدیمی تاریخ کا تنہا عکاس ہے ، جس کی بدولت ہم عربی کی اصل کتاب کے مضامین و معاملات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور صرف یمی نہیں بلکہ غالبً یمی وہ سب سے بہلی کتاب مواملات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور صرف یمی نہیں بلکہ غالبً یمی وہ سب سے بہلی کتاب جو ارض سندھ میں سندھ و ہندگی تاریخ پر کھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ نختامہ ان چند ممتاز ترجموں میں سندھ میں ترجمہ کی گئی ہیں۔ مثلًا ترجموں میں سے ایک ہے کہ جو قدیم اور نایاب عربی کتب سے فاری میں ترجمہ کی گئی ہیں۔ مثلًا

\_\_\_ فتح نامهُ سنده عرف في نامه

''بلعی'' وہ پہلا شخص تھا، جس نے 350 اور 360ھ کے درمیان'' تاریخ طبری'' کا فاری میں ترجمہ کیا۔ اس کے بعد'' تاریخ سیتان' دوسری کتاب ہے جس کا کائی موادع بی سے ترجمہ کیا۔ تاریخ سیتان دراصل فاری ہی میں تصفی شروع کی گی اور اس کا صرف پہلا حصہ نتخامہ سے کہا۔ تاریخ سیتان دراصل فاری ہی میں تصفی شروع کی گی اور اس کا صرف پہلا حصہ نتخامہ سے پہلے 445 ہے 445ء کے قریب تاریخ کمل ہوا، لیکن اس کا دوسرا حصہ نتخامہ کے بعد 725ھ کے قریب تالیف کیا گیا۔ اس سلیلے کی تیسری کتاب،''کتاب الفقی ' ہے، جس کو احمہ بن آعم کوئی نے عربی طاف کیا گیا۔ اس سلیلے کی تیسری کتاب،''کتاب الفقی ' کتھا۔ اس کتاب کا فاری ترجمہ محمد عربی نا احمد المستونی المحر وی نے 590ھ ھیں لیمنی فقوعات کے متعلق <sup>2</sup> کتھا۔ اس کتاب کا فاری ترجمہ محمد بن احمد المستونی المحر وی نے 590ھ ھیں اس کتاب کا ترجمہ کیا وہ حالات قریب قرب بالکل علی کوئی بھی اس خواسان ' کے مترجم کا ضلع ہوننی میں اس کتاب کا ترجمہ کرنا اور پھر اس خواسان ' کے مالوت میں اس کے نقش قدم پر چلا اور 17 سال بعد 613ھ میں اس نے نقتی مدی ترجمہ کیا۔ بہر حال فتحنامہ ان چند ممتاز قدیم کتابوں میں چوشے نمبر پر ہے کہ جوعر بی نے فتحامہ کا ترجمہ کیا۔ بہر حال فتحنامہ ان چند ممتاز قدیم کتابوں میں چوشے نمبر پر ہے کہ جوعر بی نے فادی میں ترجمہ ہوئیں۔

اس کے علاوہ ادبی کاظ ہے بھی ''فتخامہ'' فاری نثر کی بڑی قدیم کتابوں میں ہے ایک ہواد ہندوستان کے فاری ادب میں فاری نثر کی غالبًا سب ہے پہلی کتاب ہے۔ اس کا اسلوب بیان بڑا سادہ اور ول آ دیز ہے۔ عوفی نے اپنی مشہور کتاب''لبب الالباب''، فتخامہ کی تالیف کے صرف تین چار سال بعد 617ھ کے قریب لکھی اور اسے سلطان ناصر الدین کے ای وزیر عین الملک فیخر الدین حسین کے نام سے منتسب کیا کہ جس سے علی کوفی نے فتخامہ کو منسوب کیا ہے۔ اگر چہ عوفی اور علی کوفی نے فتخامہ کو منسوب کیا ہے۔ اگر چہ عوفی اور علی کوفی وفوں ایک ہی دور کے ہیں، لیکن ''فتخامہ'' کے مقدمے کا ''لباب الالباب'' کے مقدمے ہوتا ہے کہ عوفی کے اسلوب بیان میں کافی تکلف اور تصنع ہوتا ہے کہ عوفی کے اسلوب بیان میں کافی تکلف اور تصنع ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں علی کوفی کا اسلوب بیان زیادہ روان ، بہل، سادہ اور مؤثر ہے۔

### فارس ترجمے کے بعد اس کی اشاعت

علی کونی 613 ھ ( 1216ء) میں تھنیف و تالیف کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے اس سال یا دوسرے سال جلد ہی فتحنامہ کا فاری ترجمہ مکمل کرلیا، چونکہ اس نے بیرترجمہ سلطان ناصر الدین 1. دیکھے" تاریخ سیتان' طبح طران 1314 سٹری و۔

<sup>1.</sup> و کیسے''ناریؑ سیتان' طبی طهران <u>1314 سمّی</u> ص د\_ 2. و کیسے یا توت'' بھم الادباء'' (گب میوریل) جلد اص 379 اور''لسان المیز ان'' مطبوع حیدرآ باد دکن، جلداص 138 3. و کیسے فہرست ریو (Ricu) جلداص 151، اور' فتوحات آھم کوئی' مطبوع جمبی \_

قباچہ کے وزیر معین الملک فخر الدین حسین کے نام اس لئے منسوب کیا تھا کہ وہ اس کے ذریعے سے اس کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرے۔ اس لیے گمان غالب ہے کہ علی کوئی نے اپنے ترجمہ کا ایک نیخہ کے جاکر اُچ میں (جو کہ سلطان ناصر الدین کا پایئے تخت تھا) وزیر عین الملک کی خدمت میں پیش کیا ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک نیخہ اروز بھر کے ان قاضوں کو بھی دیا ہو کہ جن کے اصل عربی نیخ سے ''فتخام'' ترجمہ کیا تھا۔ اور یہ بھی قرین قیاس ہے کہ ایسا ہی کوئی ایک نیخہ اس نے اپنی بھی رکھا ہو۔ لیکن چونکہ ترجمے کے وقت (13 ھے) میں بھی اس کی عمر 58 سال کی متحقی، اور اس کے بعد دوسرے مصنفوں کی کتابوں، نیز سلطان ناصر الدین کے سربر آ وردہ درباری علیہ میں اس کا ذکر نظر نہیں آتا، اس وجہ سے خیال ہوتا ہے کہ اس کے بعد علی کوئی زیادہ عرصے نزدہ نہیں رہا اور اس وجہ سے فتامہ کے قلی نیخ بھی غالباً محدود ہی رہے۔

' و نفخام' کا سب سے قدیم نسخہ جو اس وقت تک معلوم ہوسکا ہے۔ وہ 1061ھ کا تحریر کردہ ہے اور پنجاب یو نیورٹی کی لائبریری میں محفوظ ہے۔ باتی ماندہ دوسرے نسخے 1230ھ کے بعد کے لکھے ہوئے ہیں۔

جیرت ہے کہ 613 ھے ہے کہ 106 ھ تک لیخی تقریبا ساڑھے چار سو سالوں کے دور کا کوئی بھی تلمی نیزد شاہ کی جانب سے دور کا کوئی بھی تلمی نیزد شاں وقت تک دستیاب نہیں ہوسکا۔ البتہ سلطان فیروز شاہ کی جانب سے ملتان کے گورز عین الملک ماہرو کے لکھے ہوئے خطوط کے مجموعے ''منشات ماہرو'' میں عین الملک کی طرف حوالہ موجود ہے، جو غالباً ''فتحامہ' سے اخذ کیا گیا ہے۔ ''منشات ماہرو' میں عین الملک کی طرف سے سندھ کے سمہ حکمرانوں جام باہمنزہ یہ (باہمینہ) اور جام جونہ کے نام لکھے ہوئے خطوط موجود ہیں اور داخلی شہادتوں کی بنیاد پر سے خطوط تقریباً 161-765 ھے کے زمانے کے لکھے ہوئے ہیں۔ جام باہمنزہ بیان دنوں سندھ میں اپنی خودمخار حکومت قائم کرنا چاہتا تھا، اور ای وجہ سے وہ دوہ کی کی جام باہمنزہ بیان دنوں سندھ میں اپنی خودمخار حکومت قائم کرنا چاہتا تھا، اور ای وجہ سے وہ دوہ کی کی بیان اس کی بخاوت اور عہد شکنی کا ذکر کرتے ہوئے اسے طعنہ دیا ہے کہ بیسندھیوں کی قدیم عادت ہے اور اس سلسلے میں راجہ داہر کی دونوں بیٹیوں کی مجمد بن قاسم کے خلاف سازش اور دغا کی حکایت مثال اس سلسلے میں راجہ داہر کی دونوں بیٹیوں کی مجمد بن قاسم کے خلاف سازش اور دغا کی حکایت مثال کے طور پر بیان کی ہے، اور چونکہ بیا انسانہ سوائے نختامہ کے کی بھی دوسری کتاب میں درج نہیں الملک نے ہاں وجہ سے گان غالب ہے کہ فتامہ عین الملک نے ہاں دکایت کومشہور بیجھتے ہوئے اپنے باہمنزہ بیجمی اس سے واقف تھا، تب ہی تو عین الملک نے ہاں حکایت کومشہور بیجھتے ہوئے اپنے باہمنزہ بیجمی اس سے واقف تھا، تب ہی تو عین الملک نے ہیں دکایت کومشہور بیجھتے ہوئے اپن

<sup>1.</sup> مسلم یو نیورش علی گرده کے تاریخ کے پر وفیسر محترم شخ عبد الرشید کا کانی عرصه موا ایک خط ملا تھا، جس میں موصوف نے اطلاع دی تھی کہ انہوں نے ''مثات ماہرؤ' کو ایکٹ کیا ہے اور وہ زیر طبع ہے۔

\_\_\_\_\_ نخ نامهُ سنده عرف في نامه سي\_\_\_\_

خط میں اس کا ذکر کیا تھا۔ بہر حال اس حوالے سے اس کی کسی قدر تصدیق ہوتی ہے کہ کتاب کے فاری ترجمے کے تلمے فاری ترجمے کے تلمے فاری ترجمے کے تلمے کے تلمے ملتان اور سندھ میں موجود تھے۔

اس کے تقریباً ڈھائی مؤسال کے بعد گیارہویں صدی جمری کے اوائل میں بھی نتخامہ کے تاکمی سنوں کی موجودگی کا جُوت ملتا ہے۔ مثلاً طبقات اکبری (تعنیف 1002ھ)، تاریخ معموی (تعنیف 1017ھ)، بیگلارنامہ (تعنیف 1017ھ) اور زبدۃ التواریخ (تعنیف 1017ھ) کے معنفوں نے اس سے سندھ کی ابتدائی تاریخ کے حالات نقل کئے ہیں۔

بھراس کے ایک مؤسل کے بعد بارہویں صدی ہجری کے اوائل میں "تاریخ مفسلی" (تصنیف 1131-1131ھ) لیک مؤلف مفضل خان اور ای صدی کے آخر میں "تخفۃ الکرام" (تصنیف 1182ھ) کے مصنف علی شیر قانع نے "فقامہ" سے سندھ کی قدیم تاریخ اور مجمہ بن قاسم کی فقوعات کے طالات نقل کئے ہیں۔

نتخنامہ کے ترجے: ان قدیم مؤرخوں کے بعد موجودہ عالموں اور مؤرخوں نے گذشتہ اور موجودہ صدی میں نتخنامہ کے ترجے کی طرف توجہ کی اور پوری کتاب یا اس کے پچھ حصوں کے انگریزی میں سندھی میں اور اردو میں مندرجہ ذیل ترجے کئے:

(الف) کیفنٹ ٹی- پوٹنس (T. Postans) غالبًا پہلا شخص تھا جس نے انگریزی زبان میں 1838ء اور 1841ء میں''جرٹل ایشیا تک سوسائٹی آف بنگال'' میں اس کتاب کا مختصر ترجمہ شاکع کیا۔ فیمیل کوشش تھی اس وجہ سے پوٹنس کا ترجمہ کافی ناقص ہے۔ فیم

(ب) اس کے بعد الیف نے پوری کتاب کے خاص تاریخی حصے ترجمہ کے بینی اس کے ہوئے ہوئے میں بھی افراد اور مقامات کی تحقیق میں نقائص رہ گئے، جن پر محقق ہوڑی والا نے اپنی کتاب "ہندی-مسلم تاریخ کے متعلق مطالعات" میں (ص 103+104-193) میں تقید کی ہے۔ (ج) اس کے بعد سندھ کے مشہور ادیب مرزا قلیج بیگ نے پہلی مرتبہ پوری کتاب کا

انگریزی میں ترجمہ کیا، جو کراچی کے کمشز پریس من (1900ء میں طبع ہوکر شائع ہوا۔ مرزا صاحب

<sup>1.</sup> دیکھنے فہرست ریو (Riou)، جلد 2،ص892-893

<sup>2.</sup> ديكية "جزل ايثيا نك سوسائل آف بركال" جلد 4 (No. LXXIV) سال <u>183</u>8 ، م 96-96 اور 297-310 اور جلد No. CXI) سال <u>184</u>1 ، م <u>184</u> ، م 193-197 اور 267-271

ویکھے الیٹ کی تاریخ مقامی مورخوں کی زبانی، جلد 1 ص 137

<sup>4.</sup> الينا جلداص 131-211

ي نخ نامهُ سنده عرف ن على نامه

نے اپنے ترجے کی تہید مؤرخہ 20 نومبر 1900ء میں لکھا ہے کہ: ''کتاب کا ترجمہ کرنے میں مجھے کافی دشواریاں پیش آئی ہیں۔ میرے تلمی نئے میں اتی غلطیاں اور کوتا ہیاں تھیں کہ بجھے کتاب کے دوسرے تلمی نئے، جس قدر ممکن تھے، حاصل کرنے پڑے، تاکہ اپنے نئے کو ان سے ملاکر غلطیوں کی اصلاح کروں اور خلاؤں کو پُر کروں۔ چنا نچہ دوستوں کی عنایت سے بجھے حیدرآ بادہ شھے، سکھر اور شکار پور سے 7 یا 8 نئے دستیاب ہوئے۔ اس کے بعد کافی محنت اور کاوٹن کے ساتھ عربی کے عالموں کی مدد سے میں نے (عبارتوں کی) اصلاح کی اور جس قدر ممکن ہوسکا ان خلاؤں کو پر کیا (لیمن بر سمتی سے سارے تلمی شخوں میں غلطیاں اور کوتا ہیاں تھیں)۔ اس کے بعد میں نے حتی الامکان کتاب کا لفظ بہ لفظ بہ لفظ ترجمہ کیا۔ (اس میں) میں نے کافی حواثی اور حوالے بھی میں نے جیں۔ اس کے علاوہ مماثل واقعات کے متعلق میں نے تاریخ معصومی اور تھۃ الکرام کے بیں۔ اس کے علاوہ مماثل واقعات کے متعلق میں نے تاریخ معصومی اور تھۃ الکرام کے بیانات کے اقتباسات بھی اس میں موازنہ کے لیے شامل کئے ہیں۔ قرآن شریف کی آیوں، رکوع اور سورتوں کے حوالے میں نے سل (Sale) کے انگریزی ترجے سے دیے ہیں اور رکوع اور سورتوں کے حوالے میں نے سل (Sale) کے انگریزی ترجے سے دیے ہیں اور رکوغ اور سورتوں کے حوالے میں نے سل (Sale) کے انگریزی ترجے سے دیے ہیں اور رکوغ اور سورتوں کے خیل سے میں نے ہری سالوں کے سیحی سال درج کے ہیں۔''

مرزا صاحب کے مذکورہ بیان سے ظاہر ہے کہ ان کی کوشش اس کتاب کے مکمل اور حق الا مکان صحیح اگریزی ترجے کی پہلی کوشش تھی۔ اس کے علاوہ مرزا صاحب نے اپنے ترجے کے آخر میں لوگوں اور مقامات کے ناموں کی حرفی ترتیب کے ساتھ فہرست بھی شامل کی ہے، جو موجودہ طرز تحقیق کے لحاظ سے ایک قابل قدر اضافہ ہے۔

ان اہتمامات کے باوجود مرزا صاحب کا اگریزی ترجمہ کافی تھی کامحتاج ہے۔ انہوں نے جن 7 یا 8 قلمی شخوں کا مطالعہ کیا تھا، ان کی کوئی بھی وضاحت نہیں کی، جس سے بیا ندازہ لگایا جا سکے کہ وہ شخ کس حد تک معتبر تھے۔خود ان کی رائے کے مطابق ''سارے شخوں میں غلطیاں اور کوتا ہیاں تھیں' اور غالبًا ای وجہ سے مرزا صاحب کے ترجے میں افراد اور مقامات کے ناموں ادر عبارتوں میں کافی غلطیاں رہ گئی ہیں۔

(د) انڈیا آفس لنڈن کے قلمی ننخ سے سندھ کے میر صاحبان کے زیر اہتمام فتخامہ کا ایک سندھی ترجمہ ہوا، جو کائی عرصہ تک ہز ہائینس میر نور مجمد خان (حیدرآباد) کے کتب خانہ کی زیب و زینت رہا۔ اس کے بعد بیر جمہ مرحوم خداداد خان مصنف ''لب تاریخ سندھ' کے پاس رہا اور اب وہ محترم مجمد صنیف صاحب صدیق کے پاس محفوظ ہے۔

(ھ) 1923ء میں مرزا قلیج بیک نے اس کتاب کا پھر سندھی میں ترجمہ شروع کیا۔ اور اس ترجمے کا پہلا حصہ جوکل 60 صفحات پر مشتمل ہے، کرشنا پر نشگ پر لیں (1 تا 40 صفحات) اور

بلاوسكى بريس (41 تا 60 صفحات) حيدرة باد سے طبع موكر شائع مواراس يبلے حصے كے مقدمے میں مورخہ 30 جولائی 1923ء میں مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ 'اب بعض دوستوں کی فرمائش ك مطابق ميس في سندهي ميس ترجمه كيا بي-" آخر ميس" اشاره" كوور يرتكها بيك" كاب دو حصول میں شائع ہوئی ہے۔ پہلا حصہ صرف فی کے راج تک محدود ہے۔ باتی حالات دوسرے حصے میں آئیں گے۔' مرزا صاحب کا بیتر جمہ بھی محض ترجمہ بی ہے اور تحقیق وتقیع سے خالی ہے۔ (و) مرزا قلیج بیک کے انگریزی ترجے سے محترم محمد حفیظ الرحمٰن حفیظ بہاولپوری نے كتاب كا اردو ميں ترجمه كيا جو "عزيز المطالع اليكثرك پريس بهاوليور" ميں طبع موا\_ مترجم ك دیاہے میں 12- رمضان 1357ھ/ 4-نومبر 1938ء کی تاریخ ظاہر کی گئی ہے۔ چونکہ بیتر جے کا ترجمہ ہے ای وجہ سے صحت کے لحاظ سے ناقص ہے۔

\_\_\_\_ ننخ نامهُ سنده عرف ننخ نامه

فتحنامه كم فارسى متن كى اشاعت: خود فارى متن كل سيح اور تحقق ك طرف سب سے پہلے سندھ کے عالم، فاضل، محقق اور ادیب، مثس العلماء ڈاکٹر عمر بن محمد داؤد یوند مرحوم نے توجه کی ، اور ان کا تھی کردہ ''فتنامه سندھ' مجلس مخطوطات فارسیہ حیدرآ باد دکن کی سعی اور اہتمام سے 1358 ھ/ 1939ء میں مطبع لطنی دبلی میں طبع ہوکر شائع ہوا۔

موجودہ تحقیق وتجسس کے اصولوں اور معیار کے مطابق یہ بہلی کوشش تھی، جس میں فاضل مصح نے کتاب کے جملہ مختلف قلمی ننخوں کو سامنے رکھ کرمتن کی تھیج کی، کتاب کا مقدمہ لکھا،متن کی وضاحت کے لیے حواثی اور تعلیقات تحریر کئے اور آخر میں افراد اور ملکوں کے ناموں کی فہرست شامل کی متن کی تھیج کے لیے فاضل محقّق نے مندرجہ زیل قلمی ننخ استعال کئے:

فسفه م- مملوكه بركش ميوزيم، نوشة 9-محرم 1248 هـ-

نسخه ب- مملوكه تتخانه پنجاب يو نيورش، نوشته 4-شوال 1061هـ

نسخه ب - مملوكه كتخانه بالكي پور، نوشته (10- ذيقعد 1272 هـ

نسخه ك - مملوك كتبخانه رايل ايشيا نك سوسائل بنگال كلكته، نوشته 9 اكتوبر 1887ء ـ

نسخه س - علاؤ الدين صاحب ممه كا ذاتى نسخه، كافي بعد كالكها موا، تاريخ نامعلوم\_

نسخمه ج: ميرنور محد خان ك كتخان كاسندهى ترجمه، جومحد منيف صاحب مدلق

کے پاس موجود ہے، تاریخ ترجمہ نامعلوم۔ ان ننخوں کے علاوہ صح نے مرزا تیج بیک کا انگریزی ترجمہ اور الیٹ کا انگریزی ترجمہ بھی استعال کیا ہے۔

اس اہتمام و کاوش و محنت کے بعد، فتح نامہ کا فاری ترجمہ نیبلی بار کافی صحت کے ساتھ

\_\_\_\_ نتح نامهُ سنده عرف نيخ نامه \_\_\_

مطبوعہ شکل میں علمی دنیا کے سامنے پیش ہوا۔ متن کے حتی المقدور صحت کے علاوہ فاضل محتق نے کہا میں مرتبہ کتاب کے اس نام پر مقدمہ میں بحث اور اس کے عام مشہور نام'' چہنامہ'' کے بجائے واثملی شہادتوں کی بنا پر اس کا زیادہ صحیح نام''فتخامہ سندھ'' تجویز کیا۔ اپنے حواثی میں بھی فاضل محقق نے بعض تاریخی اور جغرافیائی حقائق پر روشی ڈالی ہے۔

اس طرح محترم ڈاکٹر واؤد پونہ مرحوم کی اس مخلصانہ کوشش نے پہلی بار اس تاریخی کتاب کے متن کوشیح معنیٰ میں اہل علم سے روشناس کرایا۔ الفضل اللمتقدم۔

لیکن صاحب موصوف سے بالمشافہ تبادلہ خیالات پر معلوم ہوا کہ بیکام کانی عجلت کے ساتھ ختم کیا گیا ہے۔ اور غالبًا ای وجہ سے بعض اساء خاص کی اصلیت، متن کی بعض پیجیدہ عبارتوں کی صحت، مزید تلمی نسخوں کا موازنہ، کتاب کے تاریخی پس منظر کی عمیق تحقیق، تاریخی واقعات اور جغرافیائی ماحول پر بعض ضروری مباحث اور بعض دوسرے عام پہلوتشندرہ گئے ہیں۔

# زىرنظرار دوترجمه ادراس كى تحقيق

اس اردو ترجمہ اور تالیف میں ان جملہ تحقیق طلب مسلوں کو حتی الامکان طے کرنے کی کوشس کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کتاب کے سارے متن کی جزئیاتی تھیج اور آخر میں ہر پیچیدہ اور مشکل مقام و مسلہ کی علمی تنقید اور تشریح اس برجے اور تالیف کی دو امتیازی خصوصیات ہیں۔ اس سلسلے میں جو مفصل کاوشیں کی گئی ہیں، اجمالی طور پر ذمل میں ان کا ایک خاکہ چیش کیا جاتا ہے، تاکہ آئندہ کے محقق کو باقی ماندہ مسائل کی طرف متوجہ ہونے میں آسانی ہو۔

1- کتاب کے جملہ قلمی شخوں سے موازنہ: پہلے صغہ 24 پر نتخامہ کے ان قلمی شخوں کا ذکر کیا گیا ہے۔
کیا گیا ہے، جنہیں فاری متن کے ایڈ یٹر مش العلماء ڈاکٹر داؤد پونٹہ مرحوم نے استعال کیا ہے۔
صاحب موصوف نے ان میں سے نسخہ م کو بنیادی نسخہ سلیم کیا ہے اور نسخہ پ کی عبارتوں کو اکثر مقامت پر ترجح دی ہے۔ 1،

نسخمه بي: راقم الحروف نے پنجاب يو نيور ٹي كى لائبريرى ميں ننخه ب كے مطالع كے بعد اسے بنيادى ننخ تسليم كرتے ہوئے فارى متن كى كافى عبارتوں كو درست كيا ہے: مثلاً ص 98 حاشيہ 2 (وہرسينه كى عمر تسي سال تھى نه كه مدت حكومت)، ص 107 حاشيہ 1 (عبدالله نبيس بلكہ عبد ربه) ص 107 حاشيہ 1 (كوه مند زنبيس بلكہ كوه منذر) ص 143-141 پر حاشيہ (3)-(3) كے دائرہ كى يورى عبارت كى تھجے -ص 157 حاشيہ 1 (حمزان نبيس بلكہ حمران)، ص 170 حاشيہ 1 (جيبور نبيس

<sup>1.</sup> و يميخ فارى ايديش: مقدمه ص (يط)

\_\_\_\_ ننخ نامهُ سن*ده عر*ف ننخ نامه .

بلکہ جیور)،ص183-184 حاشیہ لے (''اے بنوعزیز'' نہیں بلکہ''اے عزیز'')،ص187 پر حاشیہ (1)-(1) کے دائرے میں داہر کے اینے اصلی الفاظ وغیرہ۔

فنسخه ب: فاری ایڈیٹن میں دوسرا خاص نیخہ باستعال کیا گیا ہے جو بائی پور لا بریری میں محفوظ ہے۔ اس نیخے کو راجہ محمد نامی کا تب نے 10- ذیقعد 1272ھ میں شہر پونہ میں ایک دوسرے ہی نیخے سے نقل کیا، جے میر مرادعلی خان کے ارشاد کے مطابق محمد خلیل نامی کا تب نے 3- ذیقعدہ 1232ھ میں کھا تھا۔ میر مرادعلی خان والانسخہ جونسخہ ب سے 40 سال پہلے کا کھا ہوا ہے، ہز ہائنس میر نور محمد خان مرحوم کے کتب خانے میں محفوظ ہے۔ محتر م دوست ہز ہائنس میر نور محمد خان مرحوم کے کتب خانے میں محفوظ ہے۔ محتر م دوست ہز ہائنس میر نور محمد خان مرحوم کے کتب خانے میں قدامت کے لیے حاصل ہوا، جے نیخ ن سے موسوم کیا گیا ہے۔ فتحا ہے کے جملہ تالمی نیخوں میں قدامت کے اعتبار سے بیننے دوسرے نمبر پر ہوا کیا گیا ہے۔ وقتا ہے کے جملہ تالمی نیخوں میں قدامت کے اعتبار سے بیننے دوسرے نمبر پر جا اور صرف نیخہ ہی ایس سے پہلے کا کھا ہوا ہے۔ اس نیخ ن کی مدد سے بھی ہم نے املاء کی جا بجا تھیج کی ہے۔ مثلاً ص 75 پر ''کئیہ'' کی جگہ '' تاکیہ''۔ اسی صفحہ پر چند سطور کے بعد'' شاکلھا'' کی جگہ ''شاکلہا'' میں 131 پر' فلید وا'' کی جگہ ''فلید وا''۔ میں 132 پر داہر کے اپنے الفاظ، جو محرف پ اور ن میں دیئے گئے ہیں، وغیرہ۔ بعض خاص اصلاحیں ن اور ر کی متفقہ عبارتوں کے مطابق کی گئی ہیں۔ مثلاً: می جگہ پر'' ذکوان بن طوان بکری'' کی جگہ''دوکوان بن علوان بکری'' کی جگہ''دوکورت' وغیرہ۔

نسخه و: فاری متن کے فاضل اید یر نے براش میوزیم والے (OR1787) شخ م کو بینادی شخه قرار دیا ہے۔ وہ نسخہ دراصل حضرت پیر صاحب پاگارہ کی لا بحر بری کا تھا اور اس کے صفح 205 پر پیر صاحب علی گوہر شاہ ''اصغر'' ( 1231-1263ھ) کی مہر شبت ہے، جس پر بیا طغرا مندرجہ ہے:

ز درج صغت الله شه على كوبر بود طالع چو خورشيد حقيقت شد محمد راشد (ك) لامع 1250

اس ننخ کا کاتب''نورمجہ چپ نولیں'' ہے، جس نے اسے 9-محرم 1248ھ میں لکھا۔ <sup>2</sup> شاھی لائبریری رام پور میں ایک''مجموعہ تاریخ فاری'' (رقم 520) تین کتابوں یعنی تاریخ معصوی، چنامہ اور تاریخ طاہری پرمشمل ہے۔ یہ تینوں کتابیں ایک ہی قتم کے خط میں ایک ہی کا تب کی

<sup>1.</sup> و کیھیے فہرست با کی پور لائبر ہری، مرتبہ'' ڈینیسن رائ'' جلد 7 ص117، رقم (597) 2. و کیھیے فاری ایڈیش، مقدمہ صفحات (پیا –ک)

ب فنح نامهُ سنده عرف تنج نامه

کہی ہوئی ہیں، جس نے تاریخ طاہری کے آخر میں اپنا نام اور تاریخ کتابت اس طرح درج کی ہے: '' حاجی مجمہ مجاور درگاہ بتاریخ غرہ ماہ جماد الثانی 1245''۔ اس ننخ اور فدکورہ بالا ننخ م کا مقابلہ کرنے پر واضح ہوتا ہے کہ ننخہ م اس رام پور والے ننخ کی نقل ہے۔ حاجی مجمہ روہڑی میں ''موعے مبارک'' کی درگاہ کا مجاور تھا، اور راقم الحروف نے اس کی ہاتھوں کے لکھے ہوئے بعض دوسرے رسالے بھی ای خط میں دیکھے ہیں۔ قرین قیاس سے ہے کہ پیر صاحب پاگارہ کا ننخہ اس دوہڑی والے ننخ کور سے تعبیر کیا ہے، اور اس کے مطابق متن میں کتنے کی مقامات پر بعض اہم اصلاحیں کی ہیں۔ مثلاً: ص 149 پر (1)۔ (1) کی درمیانی عبارت کی تھیج۔ ص 168 پر (1)۔ (1) درمیان اس فقرہ کا اضافہ کہ مجمہ بن قاسم کے بیای ''ٹولیوں ٹولیوں میں ہوک'' پار ہوئے ص 225 پر''قبایض بن طاہر'' کی جگہ''ڈولیوں ٹولیوں میں ہوک'' پار ہوئے ص 225 پر''قبایض بن طاہر'' کی جگہ''ڈولیوں ٹولیوں میں ہوکر'' پار ہوئے ص 225 پر''قبایض بن طاہر'' کی جگہ''دولول' (یعنی ڈھول)۔ ص 200 پر''دندہ و کر بہار' (یعنی جھیل وکر بہار وغیرہ)

غرض پ، ن اور رفتاے کے جملہ قلمی شخوں میں ترتیب وار قدیمی ننخ ہیں، جن میں سے پ کا دوبارہ مطالعہ کیا گیا ہے، اور ن اور رکو پہلی مرتبہ اس اردو ایڈیشن کی تھیج کے لیے استعال کیا گیا ہے۔ باتی دوسرے تین چار اور بھی قلمی ننخ علم میں آئے ہیں۔ جن کا مطالعہ فاکدے سے خالی نہیں، گریہ ننخ ایک تو بعد کے لکھے ہوئے ہیں، دوسرے ناتھ ہیں اس وجہ کے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے۔

2- اصل عربی کتاب کے کا تبوں کے سہویا مترجم علی کوئی کی بھول کی جہ سے متن کی بعض عبارتوں کے حصے حذف ہوگئے ہیں، جس کی جہ سے سارے قلمی نسخوں میں خلا اور ابہام رہ گیا ہے، جس کا ذکر گذشتہ صفحات میں کیا جاچکا ہے۔ ہم نے دوسری متندعر بی کتب میں ان حذف شدہ عبارتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور کم از کم دو ناقص عبارتوں کو درست کیا ہے۔ لیخی ایک عبارتوں کو درست کیا ہے۔ لیخی ایک اسلمہ اور احف بن قیس والے بیان کی تھیج ابن قتیبہ کی کتاب

<sup>1. (</sup>بہاہ تھیک امپریل سن مشاید دو نسخ موجود ہیں، جن کی طرف الیٹ نے اپنی تاریخ (137/1) میں اشارہ کیا ہے۔

10 - بااشیٹ (E.Blochet) کی فہرست (با چھیک پیشل، پرین جلد اص۳۳۳) میں ایک نسخ کا حوالہ راتم المحروف

10 - بااشیٹ (E.Blochet) کی فہرست (با چھیک پیشل، پرین جلد اص۳۳۳) میں ایک نسخ کا حوالہ راتم المحروف

کی نظر ہے بھی گذرا ہے، کین اس کی تفسیل تنم بند تبین ہے۔ اس جہ اس کے بارے میں مزید کچھ جمین کہا جاسکا۔

نسخ م کے علاوہ مقت برطانیے میں ایک دومرا انسز بمبی موجود ہے۔ (فہرست روید 20/1-290, 1582, 291)

لیکن ایک تو وہ ناتھ ہے، دومرا کافی بعد کا لیکن انسویں صدی کا لکھا جوا ہے۔ ان کے علاوہ فتحا ہے کے بچھ جصے ایک

"جمور اقتباسات تاریخی" (No. OR 1838) میں بھی شامل ہیں۔ اغریا آفن لائبریری لنڈن میں بھی ایک نیز موجود

ہے۔ (فہرست، استھے 245 (No.) جس کی لیمن عمر بی عبارتوں ہے فاری متن کے فاضل ایڈیٹر نے مقابا اکیا ہے، لیکن ان کی دائے میں یہ نینٹو بھی ناز کیا ہے، لیکن

= نتخ نامهُ سنده عرف ﷺ نامه

''عیون الاخبار'' (227/1) ہے گا تی ہے، اور دوسری صفح 4/3/[217] پرمجمہ بن قاسم اور تتیہ کو جماح کی طرف سے چین کی فتح کی پیشکش اور جھم بن زحر کوعراتی لشکر کے ساتھ تتیبہ کے پاس بھیج دینے کے متعلق اصلاح، یعقو بی (246/2) اور طبری (90/1-889) کے حوالوں سے گا تی ہے۔ اس ترجعے میں آئے ہوئے کل افراد اور مقامات کے ناموں کی، متن کے مختلف تا منافلوں اور دوسرے ماخذوں کی روثنی میں تھیج کی گئی ہے۔ عربی ناموں کی حتی الامکان قدیمی اور اصل صورت واضح کی گئی ہے۔ مثلاً ص 76 پر''سرکوندھ بن جنٹ کرکو' (فاری متن میں پسرکول بن بھندرکو ہے)، ای صفحہ پر''وکیو بن کاکو' (فاری متن میں کیہ بن کا کہ ہے)۔ ص 140 پر''پتوں' افاری متن میں جمان ہے) وغیرہ اصلاحیں قابل توجہ ہیں۔

4- جس قدر ممكن موسكا ب فتحامه مين فدكور جمله افراد اور مقامات كا واضح تعارف پيش كيا كيا ہے۔اس سلسلے مين مندرجه ذيل مثالين خاص اجميت ركھتى ہيں:

مثلاً: محمہ بن قاسم کے ساتھی سپہ سالاروں اور خاص افراد میں سے اکثر کی سوانح حیات پر روشی ڈالی گئی ہے۔ مثلاً: جم بن زخم الجعنی (ص 289-291)، عطیۃ بن سعد العونی (ص 1 29 - 291)، عطیۃ بن سعد العونی (ص 1 29 - 292)، مثلیاں بن الابرد الکھی (ص 29 2)، قطن بن برک الکلالی (ص 292-293)، نباعہ بن حظلۃ الکلائی (293)، تمیم بن زید قینی (ص(310)، خریم بن عرو المری (ص 315-316)، تحم بن عوالۃ کلبی (319)، اور وداع بن حمید البحری (ص 320)۔ اس کے علاوہ تجاج کے کا تب (ص 304-306) اور ص 163/ [151] پر بیان کی ہوئی داستان کے مصنف خواجہ الم م ابراہیم کے حالات پر بھی روشنی ڈائی گئی ہے۔

اہم مقامات، شہروں، جھیلوں، تالابوں اور شاخوں کی نشاندہی اور تعارف پر خاص توجہ کی گئے ہے اور اس سلسلے میں مندرجہ ذیل شہروں اور مقامات کے بارے میں پیش کی ہوئی جغرافیائی اور تاریخی تحقیق فی الحال ایک خاص اضافہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی اروڑ (ص 248-249)، دیبل (ص 251-260)، کیکانان (ص 260-20)، برہمن آباد (ص 260-260)، موج دیبل (ص 261-270)، کون (ص 263-270)، موج نیرون کوٹ (ص 263)، کنوبار مندر (ص 241-208)، راوڑ (ص 277-277)، موج رص 297-290)، بغرور لیعنی بھر (ص 249، 300-301)، اسلم (ص 306-307)، جلوالی بھاٹ (313-314)، کیرج، لیعنی کیرا یا کھیڑا (ص 321) ساوندی اور جھیل وکر بھار (ص 331) اور ملتان کا منروی بخانہ (ص 330) وغیرہ۔

5- اس الدُيش ميں نه صرف تاريخي اور جغرافيائي تحقيق کو پيش نظر رکھا گيا ہے، بلکہ

ر و مين المنظمة المنظ

ضرورت کے مطابق اوبی تحقیق پر بھی پوری توجہ کی گئی ہے۔ فتحامہ میں فہ کورشعراء کے حالات پر حق الامکان روشی ڈالی گئی ہے اور ان کے دیوانوں یا عربی ادب کی دوسری کتابوں کی مدد سے ان کے اشعار کی ضروری تھجے بھی کی گئی ہے۔ شعراء میں سے اعورشی (ص 282-282)، عبداللہ بن الاعور الحربازی (ص 282-283)، حزة بن بین احثی (ص 288-289) اور عدیل بن فرخ الخبلی (ص 223) کے بارے میں مختر گر جامع حوالے تلم بند کئے گئیں۔ ص 103/[74] پر کیم بن (ص 223) کے بارے منسوب اشعار کے متعلق (ص 278-279) کے حاشیہ میں روشی ڈالی گئی ہے اور ص جبلہ سے منسوب اشعار کے متعلق (ص 278-279) کے حاشیہ میں روشی ڈالی گئی ہے اور ص اور تکمیل کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ نامعلوم شعراء کے اشعار کو متعین کرنے کی بھی حتی المقدور کوشش کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ نامعلوم شعراء کے اشعار کو متعین کرنے کی بھی حتی المقدور کوشش کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ نامعلوم شعراء کے اشعار کو متعین کرنے کی بھی حتی المقدور کوشش کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ نامعلوم شعراء کے اشعار کو متعین کرنے کی بھی حتی المقدور کوشش کی گئی ہے اور کم از کم ایک ایسے گئام ہیت کے متعلق جو 118/[238] پر دیا گیا ہے، یہ بت کوشش کی گئی ہے کہ وہ مشہور شاعر ابوائتے کہتی کے قصیدہ کا ہے (و کیصے ص 328)۔

۔ محد بن قاسم کے متعلق ہر نقط نگاہ نے ضروری تحقیق کی پیمیل کی گئی ہے۔
ص 247-248 پر فتخامہ میں اس کے دیئے ہوئے لقب '' عمادالدین' کی مصنوعیت پر تبھرا کیا گیا
ہے اور اس کی کنیت '' ابوالبہار' کو متعارف کرایا گیا ہے۔ ص 284-288 پر محمد بن قاسم کے خاندان اور شادی کے متعلق فتخامہ کے جملہ متفاد اور مشکوک بیانات کو متند تاریخی حوالوں ہے،
پر کھ کر صحیح حالات اور نتائج پیش کئے گئے ہیں۔ اور آخر میں ص 334-334 پر تاریخی واقعات کی اروشن میں محمد بن قاسم کی سندھ سے والبی، نظر بندی اور وفات پر تحقیقی بحث کے ذریعے داہر کی بیٹیوں کے فرضی افسانے کی ترویدگی گئی ہے۔

علمی نقط نظر سے اس اردو ایڈیٹن کے ذکورہ بالا چھ پہلوخصوصی حیثیت رکھتے ہیں، ورنہ مجموعی طور پرمتن کے حاشیوں اور آخر میں'' تشریحات و اضافے'' کے زیرعنوان ہرمہم، مشکوک اور چیدہ امور کی تشریح کی گئی ہے اور تحقیق طلب مسائل پر پوری روثی ڈالی گئی ہے۔ کتاب کے آخر میں آ دمیوں اور مقامات کے ناموں کی فہرست شامل کی گئی ہے، تاکہ حوالے تلاش کرنے میں سہولت ہو اور ساتھ ہی ساتھ ان جملہ تحقیقات اور تجزیوں کے ضمن میں جن خاص علمی، اوبی اور تاریخی کتب کا مطالعہ کیا گیا ہے، ان کی بھی فہرست شامل کردی گئی ہے۔ اس کے بعد جہاں تک تاریخی کتب کا مطالعہ کیا گیا ہے، ان کی بھی فہرست شامل کردی گئی ہے۔ اس کے بعد جہاں تک تاریخی کتب کی اصلیت، فاری ترجمے کی کوتا ہیوں اور اہمیت اور بعد کے ترجموں، نیز فاری ایڈیشن کے حقایق اور دوسرے مسائل ہیں، ان میں بھی حتی الامکان کوئی کی نہیں کی گئی۔ امید ہے کہ یہ مقدمہ ہم مؤرخ اور محقق کے لئے مفید ثابت ہوگا۔

ن- ب

متن فتح نامه

### ضروري اشارات

1- متن میں مربع توسین میں دیے ہوئے ہندسے اصل مخطوطے کے صفحات کی فشان دہی کرتے ہیں۔ مثلاً صفحہ 13 کی سطر 19 میں ھندسہ [11] کے معنیٰ یہ بیال پر اصل مخطوطے کا گیار ہوال صفحہ تم ہوا۔ حواثی اور حوالہ جات میں بھی مربع توسین میں دیئے ہوئے ہندسوں سے مراد یکی مخطوطے کے صفحات ہیں اور دوسرے ہندسے مطبوعہ کتاب کے صفحات ہیں اور دوسرے ہندسے مطبوعہ کتاب کے صفحات سے متعلق ہیں۔

فتح نامهُ سنده عرف تي نامه

### بهم الله الرحمٰن الرحيم

حمد اور تعریف ای ما لک حقیق کو زیب دیتی ہے کہ جس کے اصانوں کا ذکر خلاصہ ایمان اور جس کی نعتوں کا شکر مقدمہ امن و امان ہے۔ ایسا صانع کہ جس کا امر کن فیکون واہموں سے معدوم نہیں ہوتا اور ایسا قادر کہ جس کی ہے مثال صفات، خیالی محکموں میں محدود فہیں ہوتیں۔ ایسا مقدر کہ جس نے اپنی قدرت کے آسانوں میں سیاروں کی شعیں جلائیں اور ایسا مصور کہ جس نے اپنی حکمت کے درجوں اور دقیقوں سے ستاروں کی منزلیں منقش کیں۔ وہ آفرید کار کہ جس کی اپنی حکمت کے درجوں اور دقیقوں سے ستاروں کی منزلیں منقش کیں۔ وہ آفرید کار کہ جس کی نفوں کو سنوارا۔ فضائے بسیط میں چشم سحاب اس کے عدل کے خوف سے گریاں ہے اور سطح کی زلفوں کو سنوارا۔ فضائے بسیط میں چشم سحاب اس کے عدل کے خوف سے گریاں ہے اور سطح فرعون ہوئوں ہو عون کو اس کے مشخر اور کفر و ضلالت کے سوسالہ نشے کے باوجود صرف ایک بے وضو فرعون ہو کی برکت سے اپنی رحمت اور مہر پائیوں کا حقدار شہرایا اور ایسا قبار کہ مکار اہلیس کو سات سو ہرار برس کی عبادت گذاری کے باوجود محض ایک سب سے اپنی رحمت اور مہر پائیوں کا حقدار شہرایا اور ایسا قبار کہ مکار اہلیس کو سات سو عزت بارگاہ سے خارج اور مردود قرار دیا۔ فتباد ک الله احسین المحالمین والحملالله رب عرب المعالمین . (پھر اللہ تعالی سب سے اعلی اور بہتر خالق ہے اور ساری تعریف ای اللہ کو زیب دین المعالمین . (پھر اللہ تعالی سب سے اعلی اور بہتر خالق ہے اور ساری تعریف ای اللہ کو زیب دین

دعا، سلام، درود اور صلواتوں کے سارے تخفے اس رسول اللہ کی عبرین خاک اور روضہ مطہر پر بھیج چاہئیں کہ جس کے وعظ اور نصیحتوں کے اثر سے مؤمنوں کے دلوں کے آئینوں میں علا ہے اور جس کے خلق کی شعاعوں سے مجبول کی جائیں مقبول ہیں۔ ایسا صادق کہ جس کے چہرہ اخلاق کو مخلوق کی بدگوئی مکدر نہ کر تکی اور ایسا سالک کہ جس کے امن کی راہ پرگامزن ہوتے والے قدموں کو کوڑے کے کانے نہ دکھا سکے۔ ایسا کریم کہ اس کے در دولت کے ادفی خادموں نے نور محمدی کی برکت سے نقارے کی ہر چوٹ پر کسی نہ کسی کو با اختیار حاکم بنایا۔ جباز کے کافروں، ایران اور خراسان کے بے دینوں اور سرکش ہندؤں کو آپ تا بدار تلواروں اور خونخوار نیزوں کے زور سے دیراور ذلیل کیا اور بتوں اور مور تیوں کی جگہ مجدیں اور منبر بنائے جس کی وجہ سے محمدی دلیلوں

\_\_\_ نتح نامهُ سنده عرف نتح نامه .

کے آثار اور نبوی نشانوں کے معجزے ظاہر ہوئے۔

صلوٰۃ اور سلام ان دس صحابہ اور پاک دامن نقیبوں پر، جن کے حق میں زبانِ نبوت اور عہد رسالت نے قرآن مجید میں یہ بشارت دی ہے: (قولہ تعالیٰ) وَالَّذِیْنَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ [2] عَلَى الْکُفّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمُ تَوَاهُمُ رُکُعًا سُجُدًا. ''جوان کے (مُحَمَّلِتُهُ کے) ساتی ہیں وہ کافروں کے لئے سخت اور آپس میں مہربان ہیں۔ تم انہیں رکوع اور سجدے ادا کرتے ہوئے دیکھو کے۔' صلوات الله علیه وعلیهم اجمعین.

رسول الثقلين محمد مصطفیٰ عليه الصلواۃ والسلام كمنا قب اس كنوارى كے لئے جراؤ ہار اور ان قیمی موتیوں كے قافیوں كی صحت پر روثن بر ہان اور ان تصانیف كی آ رائش اور ان گردانوں كے نظام پر واضح دليل موكر رہيں گے۔

جب الله تعالی جل جلالہ کا تھم رسول الثقلین ونبی حرمین کو پہنچا کہ: یہ المُوزَّمِلُ قُمِ اللّهُ اللّهُ وَرَقِلِ الْقُورُ آنَ تَسُولِيُلاً. ''اے چاور اللّهُ اور قالِهُ اللّهُ اَوْ ذِهُ عَلَيْهِ وَرَقِلِ الْقُورُ آنَ تَسُولِيُلاً. ''اے چاور اور صح جور کر باتی عبادت کر، آدمی رات اٹھ بیٹھ کر گذار یا اس میں تصوری کی بیٹی کر اور اچھی طرح سے قرآن کی تلاوت کر۔'' تو وہ سردار اولاد آدم وخواجہ بردو عالم، صدر رسالت و بدر جلالت اور سالار زمرہ سعادت و راز دار سرعاقب مصلی پر آئی دیر تک تخبر نے لگے کہ آپ کے قدم مبارک ورم کر آئے اور چرہ مبارک زرو ہوگیا۔ آئٹر کار قاصد بارگاہ وطاؤس مملکت اللی حضرت جرئیل المین صلوات الله وسلامہ علیہ فرمان خداوندی لے کر عاضر ہوئے اور کہا کہ اے مرسلوں کے بیٹوا، متقبول اور خوش بختوں کے سرتاج و رہنما اور صادتوں کے اولیاء بارگاہ والے بیٹی بارگاہ نا کہ اے مرسلوں کے بیٹوا، متقبول اور خوش بختوں کے سرتاج و رہنما اور ضادتوں کے اولیاء بارگاہ و دو کہا کہ اے جودھویں کے جائد! میں خاتمہیں تکلیف دینے کے لئے قرآن تم پر پازگ نہیں اے نیٹیوں اور رسولوں کا سلسلہ تہارے بعدختم ہے۔ تہاری خیالی دعا کیں بھی بارگاہ لا برال میں مقبول ہیں۔ تم اپنے لئے ای ای محتم تہیں پہنیا دیا جائے۔''

ین کر سردارِ سردارانِ طریقت اور سالار راهِ حقیقت نے نزینه کو من فکر کو واکیا اور نظق گر بارے یوں ارشاد فرمایا: یا احسی جبوئیل افلا اکون عبدا شکورا. لینی باوجودات بلند مرتبول کے جو مجھے حاصل ہیں، میں آخر بندہ ہوں اور بندہ زادہ ہوں۔ اے بھائی جریک ! کیا میں (خداکا) شکر گذار بندہ نہ بنوں؟

محد (عليلة ) كون مين خدائ ووالجلال ك كى فرمان مين مثلاً: ايك جلد رحمة للعالمين

فتح نامهُ سنده عرف في نامه

ہونے کی بشارت دی گئے۔ (قوله تعالیٰ) وَمَا اَرُسَلُنْکَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِیْنَ. ''ہم نے ہمہیں ساری دنیا کے لئے رحمت بناکر بھیجا ہے۔'' دوسری جگہ صحابیوں کے ساتھ اپنی رسالت (کے عہدہ) پر جلوہ گرکیا ہے۔ (بمصداق تولہ تعالیٰ) مُحَمَّد رسول الله وَالَّلِیْنَ مَعَهُ – الایة اُ (حُمر رسول الله وَالَّلِیْنَ مَعَهُ – الایة اُ (حُمر رسول الله وَالَّلِیْنَ مَعَهُ الله وَالله وَرسولوں مُحَمَّم مُرسول الله وَلكن رسول الله [4] وَخَاتَمَ النَّبِینُنَ 2''پر وہ اللہ كا رسول جونبیوں اور رسولوں فرمایا۔مثلا: ولكن رسول الله [4] وَخَاتَمَ النَّبِینُ عَلَیْنَ اور مَلِی کُونَمَ کرنے والا ہے۔'' اور ایک دوسری جگہ مُخلصوں اور متقبوں کے لئے بثارت اور مرسول اور مندوں کے لئے بثارت اور مرسول اور مندوں کے لئے دوسری جہادی نیایہ النّبی جَاهِدِ الْکُفّارَ وَالْمُنَافِقِیْنَ. اور ایک نی کا اشارہ فرمایا یعنی: یَایُسْهَا النّبیُ جَاهِدِ الْکُفّارَ وَالْمُنَافِقِیْنَ. ''اے نی اور اور منافقوں سے جہاد کر۔''

اپس اے جرئیل ایجھے جو اتنے مراتب و اختفام و مراسم و احترام سے مشرف کیا گیا ہے، تو اس کا منشاء یہی تھا کہ ظلم کی سیائی اور کفر کی گرائی، اسلام اور دینداری کی روشنائی میں تبدیل ہو، نفاق اور جہالت کی بنیادی منہدم ہول، اسلام کے جھنڈے سربلند ہول، اس مذہب اور حکومت کا آئین ونیا میں قیامت تک جاری رہے اور کی قتم کے شرک اور منافقت سے آلودہ نہوا ور سنت کا پھول بدعت کے کانٹول سے نہ چرا جائے۔

[بیارشادات س کر] جرئیل امین صلوات الله علیه وسلامہ والی چلے گئے اور پھر فوراً ہی آکر کہنے گئے: "السلام علیک یا محمر! خدائے تعالی درود وسلام کہنا ہے اور اب اس کا قطعی فرمان اور حکم تقدیر بیہ ہے: إنسک کا تفہدی من اَجَبُتَ وَلٰجِنَ الله يَهُدِی مَن يَشَاءَ. (بِ شِک تم فرمان الله تعالیٰ جس کو چاہ مایت وے سکتا ہے۔) اے محمر! بیہ جرگز خیال نہ کرنا کہ کوئی شخص تمہارے بلانے سے میری بارگاہ میں آتا ہے یا ابلیس کے محمر! بیہ جرگز خیال نہ کرنا کہ کوئی شخص تمہارے بلانے سے میری بارگاہ میں آتا ہے یا ابلیس کے وسوسے سے ہماری درگاہ سے راندہ ہوتا ہے۔ اصل میں نکالنے والے ہم ہیں۔ جے ہم نکال دیں اسے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اِنْ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمُ اسے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اِنْ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمُ اسے کوئی نہیں اور جے ہم بلائیں اسے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اِنْ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمُ اسے کوئی نہیں کال سکتا۔ اِنْ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمُ اسے کوئی نہیں کال سکتا۔ اِنْ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمُ اسے کوئی نہیں کال سکتا۔ اِنْ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمُ اسے کوئی نہیں کال سکتا۔ اِنْ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمُ اسے کوئی نہیں کال سکتا۔ اِنْ عِبَادِی لَیْسَ کَالَیْ اِن کے ایک عَلَیْهِمُ اسے کوئی نہیں کال سکتا۔ اِن عبد اِن اَکْمَاد نہ ہو۔ جن لوگوں نے [5] میٹاتی والے دن اَلَسْتُ بِورِیَکُمُ (کیا میں تہمارا رب نہیں ہوں) غور سے سنا اور قَالُو بَائی (کہا کہ ہاں) والا فرمان برداری کا طوق اپنی گردنوں میں نہیں ہوں) غور سے سنا اور قَالُو بَائی

2 اصل متن میں "محدرسول الله غاتم النبين" ب جو سيح نبيل بـ

<sup>1</sup> یہ پوری آیت یہ ہے: مُحَدِّمَد الرسبول الله والدین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یہ یوری آیت یہ ہے: مُحَدِّمَد الرسبول الله اور ال یہ یعنون فضلا من الله ورضور انا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود (سورة تح رکو 4) (محمد رسول الله اور ال کے ساتھ ، کافرول کے لئے شخت اور آپس میں مہریان ہیں۔ تم انہیں رکوع اور مجدے اوا کرتے دیکھو گے۔ وہ اپنے رب کافعنل اور رضامندی چاہتے ہیں۔ ان کی پیشان میں میں مجدول کے نشان ہیں۔ "

ڈال کر میری وحدانیت کا اقرار کیا۔ [ان کے لئے] میں دولت محدی کے اطاعت گذاروں میں سے کوئی نہ کوئی ایسا شخص کا گلوق پر جلوہ افروز کروں گا، جس کی کوششوں کے وسلے سے وہ لوگ اسلام کی عزت سے مشرف ہوتے (رہیں گے) اور جس فرقے نے ہمارے تھم سے سرشی اور عناد اختیار کیا ہے، اسے ممرانی اور نعمت کے انکار سے منسوب کروں گا تا کہ وہ (موئن) جساھیا الشک فار و الفہ نافیقین (کافروں اور منافقوں سے جہاد کر) کے فرمان اور اُقتیالو الله شُو کِیْنَ حَیْث وَ جَدُدتُهُو هُمُ (مشرکوں کو جہاں پاؤ وہاں قتل کرو) کے اشارے کے مطابق (کافروں کو) خونخوار تلواروں اور دلفگار نیزوں اور تیروں کا لقمہ بنائیں تا کہ خراسان، ایران، عراق، شام، روم فونخوار تلواروں کی یہ فون حالت کابوں میں کہی جائیں اور زمانے کے حاشے پر ان کا ذکر ہمیشہ قائم رہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

### قباجة السلاطين خلد الله ملكه كي تعريف

یہ داستان لطیف اور تاریخ ظریف اس وقت کسی گئی جب سلطانِ سعید شہید، بادشاہ اسلام، شہنشاہ اقلیم، مالکِ بلاد الله، مدگارِعبادالله، معین خلق الله، وشمنِ اسائِ گفر و صلالت، بانی قواعد دین و ہدایت، ناصر اولیائے عالم و قاتل اعدائے بنی آ دم، عزت بخش دنیا ودین حاک اسلام و مسلمین، غل الله ابوالمظفر محمد بن سام، ناصر امیر المؤمنین، نورالله ثراہ وجعل الجمتہ مضجعہ اسلام و مسلمین، غل الله ابوالمظفر محمد بن سام، ناصر امیر المؤمنین، نورالله ثراہ وجعل الجمتہ مفجعہ مملکت پر مددگار سلطنت عظیم و جمنشینِ ملک معظم [6] و خسرو اعظم، سلطان الحق و بر ہان اکنلق، مقطب معالی، مسید خلافت، ناصر دنیا و دین، رفیقِ اسلام و مسلمین، وشمنِ اعدا و مشرکین، شریکِ امیر المؤمنین، ابواقع قباجہ السلاطین رونق افروز ہے اور اس کی شان و شوکت کے نیمے تاکید کی طنابوں اور انتظام کی ختیوں پر استادہ اور منظم ہیں اور اس کی شان و شوکت کے خیمے تاکید کی طنابوں اور انتظام کی ختیوں پر استادہ اور منظم ہیں اور اس کی شان و شوکت کے کیم تاکید کی میں سر ڈال کرعزلت گزیں ہوئے اور منظم و پر ہیڑگار امن و سلامتی کی زندگی بسر کردہ گروہ گر بیانوں میں سر ڈال کرعزلت گزیں ہوگے اور منظم و پر ہیڑگار امن و سلامتی کی زندگی بسر کردہ گروہ گر بیانوں میں سر ڈال کرعزلت گزیں ہوگے اور منظم مملکت اور قوانین سلطنت اس درجہ (عرون ) پر ہیں کہ اس کی تامی رفعت پر چم جس طرف بھی جا پہنچتے ہیں، حکومتیں شوق و رغبت سے سر اطاعت ختم کرتی ہیں۔ ا

<sup>1.</sup> اس پوری عبارت آ رائی کا خلاصہ میہ ہے کہ بید لطیف داستان اس وقت کھی گئی جب کہ سلطان محمد بن سام بالقابہ کے تخت شاہی پر ناصر الدین قباچہ مشمکن تھا اور اس کی حکومت اتن مشحکم تھی کہ اس نے جس ملک پر بھی حملہ کیا اے اپنا مطبع و فرمانبردار بنالیا۔

 فتح نامهُ سنده عرف في نامه از تو آبادِ ظلم وريان شد به تو بنياد عدل محكم باد . خطبه تعظیم یافت از نامت جمجتین سال و مه معظم باد ہر دلی کز تو حال عصیان است ہمہ کاوش چو زلف درہم باد تا کم و بیش در شار آید دولت بیش وشمنت کم باد بہ کمینت چو ملک داد بیار در بیارِ تو خاتم جم باد اللہ تعالیٰ اس مملکت کے نظام اور اس سلطنت کی رونق کو مشحکم بنیادوں پر [7] دائم و قائم

الله تعالی اس مملکت کے نظام اور اس سلطنت کی رونق کو متحکم بنیادوں پر [7] وائم و قائم و قائم رفق کو متحکم بنیادوں پر [7] وائم و قائم رکھے اور اس کے اطراف کو ہمیشہ حواد ہے انتشار کے آسیب سے محفوظ رکھے۔ اور خطبہ وسکہ اس کے القاب اور خطاب عالی کے ساتھ رہتی و نیا تک منبروں اور درہموں کی زینت رہے۔ اور جب تک جہاں کو مدار اور فلک کو دوران روزگار ہے اس کی جہانگیری کی شان و شوکت کی آ قاب اور جہانداری کی حشمت کا ماہتاب، افق جلال اور آ فاق کمال پر، بحق محمد و آلہ اجمعین، ہمیشہ چمکا اور طلوع ہوتا رہے۔

## علی کوفی اس کتاب کی تصنیف کا سبب بیان کرتا ہے

اس کتاب" تاریخ ہند 'کا محرر اور" فتح سندھ' کا مقرر، بندہ دولتِ محمدی، علی بن حامد بن ابی بحرکوفی، جب اپنی عمر کا ایک بوا حصہ نعت و آرام میں بسر کرچکا اور اس دنیائے دول سے بوا

و فتح نامهُ سنده عرف في نامه

نصیب اور مکمل حصد پاچکا تب حادثات کی صعوبتوں اور زمانے کی اچا تک آ نتوں سے (مجور ہوکر) اپنے اصلی وطن اور پیدائش مسکن سے جدا ہوا اور کچھ دنوں، اُچ مبارک میں آ کر سکونت گزیں اور آ رام پذیر ہوا۔ (لیکن) پھر ''تلک الایام ندا و لھا بین الناس" (ہم ان ایام کو لوگوں میں پھراتے ہیں) کا حکم پہنچا اور شراب دار تقدیر نے جام مسرت کو خطل مفترت سے بدل دیا اور مسرتوں سے محرومیت کا سلسلہ جاری رہا۔ اور چرخ دوار غدار کی شختوں سے زہر کا گھونٹ پیٹا اور قبر کی ضرب سہتا رہا۔

(آخر) اٹھاون سال کی عمر اور سنہ چھ سوتیرہ (ہجری) میں جملہ مشاغل سے ہاتھ اٹھایا اور فیتی کتابوں کو اپنا انیس وجلیس بنایا، اور دل میں سوچنا رہا کہ چونکہ لکھنے والے کے دل پر [8] ہرعلم کے اشارے نقش ہوتے ہیں، اس لئے ہر عالم وقت اور حکیم یگانہ نے اپنے دور میں اپنے مخدوموں اور مربیوں کی مدد سے کوئی نہ کوئی تصنیف یا تاریخ یادگار چھوڑی ہے، جیسا کہ پھیلے مصنف خراسان، عراق، ایران، روم اورشام کی فتوحات میں سے ہرایک کالظم اور نشر میں مفصل بیان لکھ چکے ہیں۔ ہندوستان کی فتح ہے، جو محمد بن قاسم اور شام و عرب کے امیروں کے ہاتھوں ہوئی، اس ملک میں اسلام ظاہر ہوا اور سمندر سے لے کر تشمیر اور قنوج تک مساجد اور منبر تقمیر موئے اور تخت گاہ اروڑ کے حکران راجہ داہر بن فیج بن سلائج کو امیر معظم عماد الدولة والدین ( دین اور حکومت کے ستون ) محمہ بن قاسم [ بن محمہ بدایی ] بن عقیل النقی رحمة الله علیه نے قتل کیا [جس کی وجہ سے] بیر سارا ملکِ مع اپنے قرب وجوار کے اس کے حوالے ہوا۔ چنانچہ میں نے عالم کہ [ایک الیم] تاریخ لکھی جائے جس سے اس ملک کا حال، یہاں کے باشندوں کی ہے. کیفیت و کمیت اور [ داہر کے ] قتل کئے جانے کا واقعہ معلوم ہو۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے میں نے نفس امارہ کو تکلیف دی اور اُچ مبارک سے اروڑ 2 اور بھر کے شہروں کا رخ کیا کہ وہاں کے ائمه عربوں كي نسل اور خاندان سے تھے۔ جب ميں اس شهر ميں پہنچا تو مولانا قاضي امام الاجل، عالم البارع، كمال الملة والدين، سيد الحكام، اسلعيل بن على بن محمد بن موىٰ بن طائى بن يعقوب بن طائي بن محمد بن مويل بن شيبان بن عثان تتقفى، ادام الله نضله ورثم آبائه [9] واسلافه بحق محمد وآ لہ اجھین سے ملاقات ہوئی، جو فصاحت میں کانِ فضل اور ملاحت میں جان عقل ہیں، علم و زہد کے ہرفن میں بےنظیر اور اصاف بلاغت میں مکتائے زمانہ ہیں، میرے دریافت کرنے پر 1 اصل فاری عبارت "واستقامت بندمت سرور متواتر شد" ہے۔ ہارے خیال میں بیعبارت أمجی ہوئی ہے اور مطلب وہی ہوسکتا ہے جو ترجمہ میں دیا عمیا ہے۔خود فاری ایڈیٹن کے فاضل ایڈیٹر کو بھی اس عبارت میں شبہ ہے، چنانچہ انہوں نے ماشي من لكها ب: "عبارت دراين جاحل است" (ن-ب)

انہوں نے بتایا کہ اس فتح کی تاریخ ان کے آباء و اجداد کی تحریر کردہ مجازی زبان (عربی) میں ایک کتاب (کی شکل) میں کتھی ہوئی موجود ہے جو ایک سے دوسرے کے ورشہ میں آتی رہی ہے۔ چونکہ رہ عربی کے مجاب اور مجازی کے نقاب میں چھپی ہوئی تھی اس لئے مجمیوں (غیر عربوں) میں مشہور نہیں ہوئی۔ عربوں) میں مشہور نہیں ہوئی۔

### كتاب كالترجمه

جب میں اس کتاب سے واقف ہوا تو (دیکھا کہ) وہ حکمت کے جواہر سے آ راستہ اور نصیحت کے موتوں سے پیراستہ ایک کتاب تھی جس میں عربوں اور شامیوں کی شجاعت اور مردائگی کی گئی قسمیں واضح تھیں اور رعب و دانائی ان سے ظاہر تھی۔ جو بھی تلعہ فتح ہوا اس سے دولت ہاتھ آئی اور کفر و گراہی کی رات کے لئے ضح (ظاہر ہوئی)۔ ان دنوں جو بھی علاقہ ہاتھ آیا اور اسلام کی عزت سے مشرف ہوا تو اسے مجدوں اور منبروں سے نور اور عابدوں و زاہدوں سے سرور عاصل ہوا اور آج تک اس نواح میں ہر روز اسلام اور دینداری کے جمال اور علم و امانت کے کمال میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ اور ہر زمانے میں دولت محمدی کا کوئی بھی غلام جب بھی ملک اور سلطنت کے تخت پر مشمکن ہوتا ہے تو نئے سرے سے اسلام کے آئینے سے گراہی کا زنگ صاف کرتا ہے۔ [10]

### مدح ملک الوزراء اشرف الملک ضاعف جلاله ا (جس کے نام یہ کتاب منوب ہے)

پس جب بدوین داستان عربی کے تجاب اور حجازی کے نقاب سے فاری زبان میں منتقل موکی اور عبارت کے ہار اور دیانت کے سگھار سے مشرف ہوکر نثر کی لڑی میں ترجمہ ہوئی تو دل اس فکر میں غوطہ زن ہوا کہ یہ عجیب اور نیا تحفہ اور لطیف فتح نامہ کس سردار کی جانب منسوب ہونا چاہئے۔ آخر قسمت نے میری رہنمائی کی اور یہ سعادت ظاہر ہوئی کہ میں نے دل میں کہا کہ: "اے علی! گذشتہ ونوں اور سالوں سے لے کر کتنا عرصہ گذرا ہے کہ تو مولی الانام، صدر جہاں، دستور صاحب قرآن، شرف الملک، رضی الدولة والدین، جلال الوزراء، صاحب السیف والعلم نوراللہ مضجعہ وطیب ثراہ کے سایئہ کرم اور احاطہ پناہ میں رہا ہے اور تونے اپنی اس مزین (تصنیف) کواس کے اصانوں میں بل کر ترتیب دیا ہے اور اس کی اولاد دام علوھم ورحم

آبان کی بلندی قائم رہے اور ان کے بزرگوں پر رحم کیا جائے) کی فعتوں کا حق تھے پر واجب ہے، اس لئے بہتر ہوگا کہ یہ فتح نامہ، جو دین ثواب اور دنیوی فضائل ( کا مرکب) ہے۔ جس پر (آئندہ) دنیا کے محقق اور بردے احسان کرنے والے بادشاہ فخر کریں سے اور سب کو عربوں کے اعتقاد کی تقدیق اور اہلِ ادب وترقی کے خلوص سے بورا اتفاق ہوگا۔ اور یہ دولت (فتح نامه)، جوابل عرب وشام كي شهامت وصولت (كي يادكار) موكى (كيول نداس كي نذركي جائے) جس کا خاندان معظم اور حسب نسب عرب ہے اور [11] جس کے جد بزرگ، امیر اجل، اخصِ مكرم، كريم الدين، وجيه العرب، نظام الملت، قوام الامت، افتار آل قريش حضرت ابوموي أ اشعری رضی اللہ عنہ تھے، جن کے ہاتھوں خراسان اور ایران کا بڑا حصہ فتح ہوا، جس کی سیہ سالاری اور لفکر کشی کی شرح و تفصیل علیدہ کتاب میں (درج ہے) جہاں بھی (انہوں نے) کافروں کو فكست دى، اسلام كے جسنڈے وہاں بميشہ كے لئے بلند ہوئے اور وہاں كى فتح كا خط امير المونین عمرین الخطاب کو پہنچا تھا اور وہ خود مؤمنوں کے سامنے بیٹھ کر خطبہ ویتے تھے (جس میں عظمت اسلام یر) فخر کرتے ہوئے (اللہ تعالی کی) تعریف کرتے ہے۔ (یہ تصنیف کیول نہ) صاحب (كمال) و ما لك سيف وقلم ، فخر دولت و دين و فاتح كردول جبير، نظام الاقايم، جلال الوزراء حسين بن ابي بكر بن محمد الاشعرى ضاعف الله جلاله في أعز ارومة واكرم جرثومة مأكر الجديدان وأنفق الفرقدان واختلف العصران (الله تعالى اس كى عزت دوگى كرے سب سے باعزت خاندان اور سب سے شریف گھرانے میں، جب تک رات اور دن ملتے رہتے ہیں فرقدین2 انفاق کرتے رہیں اور زمانے ایک دوسرے کے چیھے آتے رہیں) کی توجہ میں لائی جائے کہ ملاحظ کے شرف اور مطالع کی نظر سے مشرف ہوکر قبولیت کے اعزاز سے مقبول ومیمون ہواور زمانے کی بزرگیوں کی فہرست میں (شامل) ہو۔<sup>3</sup>ے

<sup>1</sup> اسمتن میں "صواب" تحریر ہے جو غلط ہے- مترجم

کے فیروز اللفات صفحہ 185 میں ' فرقد ان' یا ' فرقد ین'' کے بید مخل دیے گئے ہیں: قطب شال کے وہ دو تارے جو قطب کے قروز اللفات صفحہ 185 میں ' فرقد ان ' یا ' فرقد کرت رہتے ہیں اور تع سے شام اور شام سے آج تک دکھائی دیے ہیں اور مجمع نظر سے فائب نہیں ہوتے۔ (مترجم)

قی عنوان نے لے کر اس مقام تک کی عبارت آرائی کا خلاصہ یہ ہے کہ''جب یہ کتاب عربی ہے فاری میں ترجمہ ہوپکی تو میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یہ کتاب کس امیر کے نام ہے منسوب کی جائے۔ آخر بحث نے رہنمائی کی اور دل نے کہا کہ اے ملی اور دل نے کہا کہ اے علی! جس صورت میں تو وذیر شرف الملک مرحوم بالقابہ کی نعموں کا پروردہ ہے اور اس کے اور اس کی اولا دکے حقوق تیری گردن پر داجب ہیں اس وجہ ہے مناسب یمی ہے کہ یہ کتاب جو اپنی خویوں کی حاص ہے اور جس کے پڑھنے ہے عرب اور شام کے باشندوں کی عظمت لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے گی، اس کتاب کو لے جاکر وزیر حسین بن ابو یکر بن مجم اشعری بالقابہ کی خدمت میں چش کر کہ وہ عرب خاندان سے ہے اور اس کے جدایلی ابوموٹی احمد فق ہوا تھا، تا کہ اس کے مطالعے کے شرف سے یہ کتاب بایر کت اور مقبول ہو۔'' (مترجم)

فتح نامهُ سنده عرف في نامه \_\_\_\_\_

#### معذرت مصنف

بزرگان وقت وصاحبان تارئ ، چند چیزوں کو ان کے ذکر کو باقی رکھنے والی، اور ان کے نام کو زندہ رکھنے والی بیجھتے ہیں۔ (یعنی) سب سے پہلے وہ انصاف و معدلت اور حلم و وقار کو اپنا شعار ولباس بناتے ہیں۔ دوسرے اپنی ذات پرخرچ کر لینے کے بعد جو مال آ دمی کا سرمایہ ہے، اسے آخرت کے لیعد جو مال آ دمی کا سرمایہ ہے، اسے آخرت کے لئے ذخیرہ کرتے ہیں۔ تیسرے اپنی اولاد کو ہنر بدلیج سے آ راستہ کرتے ہیں اور چہارم عالمان وقت و حکیمانِ زمانہ کو اعلیٰ کتابوں کی تصنیف اور مفید حکمتوں کی تالیف کی ترغیب دیجے ہیں [12] اور ای کو اپنے مقاصد کا زینہ اور اغراض کا ذریعہ بیجے ہیں، کیونکہ نصیحت کے خن اور حکتوں کے فن، کتب و جرائد کے صفحات پر ہمیشہ یادگار ہیں گے۔

قطعه

آل سرورال که نام کو کسب کرده اند رفتند یادگار از ایشان جز آل نماند نوشیروال اگرچه فراوانش گنج بود جزنام عدل از پس نوشیروال نماند

ہر چند کہ میری بی مجال نہیں گہ میں خود کو اس عالیتان بارگاہ میں جوسر چشمہ فضل اور حکماء کی جلوہ گاہ ہے، فضیلت کے لباس میں ظاہر کروں، لیکن جب سعادت نے آواز دی، کرم عام نے حکم دیا اور آ قاب اقبال نے طالع سعید کی جانب رہنمائی کی تو اس سرور کی دعا اور ثنا کے لئے مستعد ہوا جس کی تعریف میں اکابرانِ دہر اور فاضلانِ عصر نے زبان کھولی ہے اور علاء زمانہ و حکیمانِ یگانہ کے ہاتھ اس کی دعا کے لئے اوپر اٹھے ہوئے ہیں۔ بندہ علی کوئی (بھی) نعتوں کا حکیمانِ یگانہ کے ہاتھ اس کی دعا کے لئے اوپر اٹھے ہوئے ہیں۔ بندہ علی کوئی (بھی) نعتوں کا حتی اوا کرنے کے لئے خلوص سے دعا مائکتا ہے کہ اس حکومت کا جمنی اقبال پاکیزہ آب کرم سے سیراب اور نور ماہتاب سے سرسنر اور شمر بار رہے۔

ہ کی میں نے اس کتاب کو عربی کے پردے سے نکال کر فاری میں، صرف اس شاندار گھرانے اور عالی قدر خاندان کی عزت افزائی اور ہمیشہ کی یادگار قائم کرنے کے لئے ترجمہ کیا ہے۔ جب (یہ کتاب) پسندیدگی کی نظر اور احسان کے التفات سے مزین ہوگی تو میں اس کے وسیلے اتنا اعلی اورجہ اور مرتبہ حاصل کروں کہ اس ''فتخنامہ'' کے فخر کی چاور اور مباہات کی زینت، قرنوں کے استعال سے بھی فرسودہ نہ ہوگی۔ میں صاحبانِ زمانہ و رئیسانِ نگانہ سے جنہوں نے قرنوں کے استعال سے بھی فرسودہ نہ ہوگی۔ میں صاحبانِ زمانہ و رئیسانِ نگانہ سے جنہوں نے

\_\_\_\_\_\_ ننج نامهُ سنده عرف في نامه \_\_\_\_

چاند کے گرد تاروں کی طرح (دنیا) کو سجا رکھا ہے امیدوار ہوں کہ [13] چونکہ طالع طبیعت منزلِ مراد کی طرف مائل نہ تھا، اور دل کو قرار نہ تھا (اس وجہ سے) اگر اس میں کوئی سہویا تصور نظر سے گذرے تو اس عذر کے پیش نظر معذور سمجھیں اور معانی سے اس کی پردہ پوثی کریں، کیونکہ کس مجھی مخلوق کو 'النیان مرکب علی الانسان' (انسان مجول اور خطا کا مرکب ہے) کے چشمے کا پانی سے اس راہ سے گذرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ کہا

اگر معذور بوں کی شرح تفصیل سے آگھی جائے تو ہزار میں سے ایک اور کشر میں سے قلیل بھی بوری نہ ہوگ ۔ لیکن (میں نے یہ کتاب) اختیار سے نہیں بلکہ مجبوراً چش کی ہے، تا کہ اس کھوٹے سکے کے طفیل بہ آسانی مرتبہ حاصل کر سکوں اور بارگاہ بلند میں، جو جمیشہ بوں ہی بلند رہے، قربت حاصل ہو، قبولیت کے شرف سے مشرف ہو اور یہ ''فتخنامہ'' دنیا کے ختم ہونے تک کتابوں کے صفات پر باتی رہے ۔ ''واللہ ولی التوفیق'' (توفیق کا مالک اللہ ہے)۔

# آ غاز کتاب حکایت راجہ داہر بن ﷺ بن سیلائے اور مجمر بن قاسم تنقفی کے ہاتھوں اس کا ہلاک ہونا

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم (اس اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہریان ہے)

خبروں کے رادیوں اور تاریخ کے مصنفوں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ شہر اروڑ، جو ہند و سندھ کا پایئے تخت تھا، دریا ہے سیون پر جے مہران کہتے ہیں، طرح طرح کے محاوں، رنگ برنگ کے چراگا ہوں [14] نہروں، حوضوں، مجلواریوں، باغیجوں اور گلکاریوں سے آ راستہ ایک بڑا شہر تھا اور اس با رونق شہر میں رائے سیرس بن ساہسی رائے نامی ایک ہندو راجہ رہتا تھا، جس کے پاس مجر پور خزانے اور بکٹرت ویشنے تھے۔ اس کا عدل دنیا میں مشہور اور اس کی سخاوت زمانے میں شہرہ آ فاق تھی۔ اس کی حکومت کے حدود مشرق میں کشمیر تک، مغرب میں مکران تک، جنوب میں دیبل اور ساحل سمندر تک اور شال میں کردوں کے پہاڑ اور کیکانان تک (پھیلی ہوئی تھیں) اس نے اپنے ملک میں چار حکمران مقرر کئے تھے۔ ایک برہمن آ باد میں، جے نیرون کوٹ کے قلع سے لے کر ملک میں چارو کو یا تھا قہ تفویش ملک میں اور لوہانو لیخی لا کھہ اور سمہ (اراضی والے علاقے) سے لے کر سمندر اللہ تک کا علاقہ تفویش تھا۔ دوسرا سیوستان کے (مرکزی) شہر میں تھا۔ یوسرا سیوستان کے (مرکزی) شہر میں تھا۔ یوسرا سیوستان اور کوہ پایہ سے لے کر

<sup>1.</sup> اصل متن کی عبارت یہ ہے ''دوریا در اہتمام اوفر موز' فاری میں دریاء سمندر کو بھی کہتے ہیں اور ندی کو بھی۔ ہم نے متن میں سے سندر ککتا ہے کیو کد دیمل اس راجہ کے قبضے میں تھا اور اُن دنوں دہ سندہ کا مشہور بندرگاہ تھا۔ (متر ہم) لیکن اگر ''دریا'' کے مختی ندی کے لئے جا تمیں تب بھی تی ہے ہے کہ کو نکہ اُن دنوں دریا ہے سندہ شہداد پور کے قریب ،وکر بہت تین، جس کے نشاخت آن تک موجود ہیں اور عام لوگ اے ''رحقیٰ کا دریا'' کہتے ہیں۔ شہداد پور کے بعد یہ دریا مشرق جنوب کی طرف بہتا تھا۔ شدو آرم اور بیرانی کے قریب کو لگ اس کو اب تک ''لو بانو وریا'' کہتے ہیں۔ اس نام سے معلوم بوتا کی طرف بہتا تھا۔ میں اس علاقے میں ''لو بانو'' قوم آباد تھی۔ نشر (ب) میں ''دانو باند' کو ''سہداور لاکھا'' کا مرکب بتایا " یہ ہمان کا طلع ہے۔ اس لحاظ ہے بھی ہم''سموں اور لاکھوں'' دونوں تو موں کی موجودہ سکونت کو بیش نظر رکھ کر یہ تیجہ زکال سکتے ہیں کہ ''سمد'' جنوب والے علاقوں میں رہتے تھے اور ''لاکھا'' شہداد پور تعتلہ والی ادائتی میں، جہاں آج تک اس خطہ کو ''لاکھاٹ'' کہا جاتا ہے۔ (ن-ب)

<sup>2</sup> اصل عبارت (در قصبه سيوستان " ب\_

\_\_\_\_ نتح نامهُ سنده عرف تنح نامه

کران تک کا علاقہ اس کے حوالے تھا۔ تیسرا حکر ان اسکلندہ اور بھائیہ کے قلع میں، جے تلواڈ واور چھائیہ کے قلع میں، جے تلواڈ واور چھائیہ کہتے ہیں، رہتا تھا اور اس کے قرب و جوار کے علاقے و بوہ بورا بہم بور، کرور، اشہار اور اور جوشے حکر ان کو اس نے ملتان کے ظیم الثان شہر میں متعین کیا اور سکہ، برہم بور، کرور، اشہار اور تاکیہ سے لے کر کشمیر کی مدود تک کا علاقہ اس کے زیر حکومت رکھا۔ وہ خود دارالحکومت اُروڑ میں تخت پر جلوہ افروز رہتا اور کردان، کیکانان اور برہاس (کے علاقے براہِ راست) اپنے زیر فرمان رکھتا تھا۔ اپنے نائب حکمر انوں میں سے ہرایک کو اس نے جنگ کے لئے مستحد رہنے [15] اور گھوڑ وں، ہتھیاروں اور جملہ اسباب حرب سے لیس رہنے کے بارے میں سخت ہمایتیں دے رکھی تھیں اور ای طرح ملک کی حفاظت، رعایا کی دل جوئی اور سلطنت کی خوش حالی کے لئے بھی تھم ناہے جاری کر رکھے تھے۔ تا کہ وہ اپنی ولا تیوں کی سرحدوں کو محفوظ رکھیں چنانچہ اس کے جملہ ممالک ناہے جاری کر رکھے تھے۔ تا کہ وہ اپنی ولا تیوں کی سرحدوں کو محفوظ رکھیں چنانچہ اس کے جملہ ممالک میں ایک بھی ایساد تمی چھیڑ چھاڑ کرسکا۔

الیکن ایک مدت بعد اقضائے اللی سے بادشاہ نیمروز کا لشکر اچا تک ایران کی طرف سے بافتار کرتا ہوا کرمان آ پہنچا۔ یہ خبرس کر راجہ سیمرس بڑی بے پرداہی اور بڑے تکبر کے ساتھ اروڈ کے قلع سے زبردست لشکر لے کر اس کے مقابلے پر آیا اور اس سے جنگ کی۔ جب دونوں جانب سے نامور مرد اور جنگ جو بہاور خون خوار تلواروں کا لقمہ بن چھے تو قاور حکیم پر توکل کرکے ایرانیوں کے لشکر ذیل ہوکر اور شکست کھا کر ایرانیوں کے لشکر ذیل ہوکر اور شکست کھا کر بھاگ گیا، گرسیمرس اپنی عزت اور نام کی خاطر ڈٹا رہا اور جنگ کرتا ہوا تل ہوا۔

ایران کا بادشاہ نیمروز والی لوٹ گیا اور سیمرس کا بیٹا رائے ساہسی اپنے باپ کے تخت پر بیٹے کر اس ملک کا خود مختار حاکم ہوا۔ اس کے باپ کے زیر فرمان رہنے والے چاروں حکمرانوں نے اس کی تابعداری اور موافقت کرکے اس کے آگے سر جھکایا اور اپنے خزانے اس کے حوالے کرکے اس کی اطاعت اور اخلاص کو اپنا طرۂ امتیاز بنایا، جس کی وجہ سے رائے ساہسی اکبر کی بوری مملکت اس کے دائرۂ اثر واقتدار میں آئی اور رعایا اُس کے عدل واضاف سے آسودہ حال ہوئی [16]۔

اُس کا ایک حاجب <sup>2</sup> [رام] تھا، جو ہر قتم کے علم و حکمت میں طاق تھا۔ اس کا حکم سارے ملک پر چاتا تھا اور اس کے کام میں کوئی بھی شخص دخل انداز اور مخل نہ ہوتا تھا۔ دفتر انشاء بھی اس کے حوالے تھا اور ساہسی رائے کو اس کے قلم اور بلاغت پر پورا بھروسہ تھا اور وہ بھی اس کے مشورے کے خلاف عمل نہ کرتا تھا۔

<sup>1</sup> اصل عبارت "ديو بنوز" ب (وضاحت ك ك و يكية آخر من عاشيد)

<sup>2</sup>ے عاجب = Chamberlain

\_\_\_\_\_\_ نخ نامهٔ سنده عرف فی نامه \_\_\_\_\_

چ بن سلائج کی حاجب رام کی خدمت میں آمد

ایک دن حاجب رام وزیر برهیمن کے ساتھ دفتر میں بیٹا ہوا تھا کہ ایک برہمن آیا اور آكر بهت عده الفاظ مين اس كي تعريف وتوصيف كي - حاجب رام في اس سے يوچها كه"ا ك برہمن! کہال سے آئے مواور تمہارا کیا مقصد ہے؟" برہمن نے جواب دیا کہ"مرا نام فی ہے اور میں راہب سلائج کا بیٹا ہوں۔ میرا بھائی چندر اور میرا باپ (دونوں) شہر اروڑ کے مضافات کے ایک مندر میں عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور ساہسی رائے و رام حاجب کے حق میں وعائیں کرتے رہتے ہیں۔ میں رام حاجب سے ملنا چاہتا ہوں، کونکہ وہ (اپنی) علمیت اور قابلیت کی وجہ سے (آ جکل) عنوانِ سعادت اور مفتاح عرت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اُس کی خدمت کا سہارا حاصل کروں۔' حاجب رام نے کہا کہ'' نصاحت و بلاغت کے اعتبار سے تو بیشک تمہاری زبان صاف ہے، مرتم کچھ فن ادب کی صلاحیت اور لکھنے پڑھنے کی قابلیت بھی رکھتے ہو؟' فی نے جواب دیا کہ'' جمعے چارول وید [17] رگ، یجر، القراور سام، حفظ ہیں، اس کے علاوہ حضور جس کام کے لئے بھی تھم فرمائیں گے وہ ایمانداری، درتی، دیات اور قابلیت کے ساتھ، جس کی میں نے تربیت حاصل کی ہے، نہایت خلوص سے انجام دوں گا۔' ابھی بیا گفتگو جاری تھی کہ سکہ اور دیبل سے چند امور کے متعلق مراسلے بھی آ گئے۔ رام حاجب نے یہ مراسلے فی کو دیئے۔اس نے بہترین انداز میں انہیں پڑھ کر سایا اور عمدہ خط اور نفیس الفاظ میں ان کے جوابات بھی لکھ دیتے۔ یہ د کمھ کر حاجب رام نے اس کی فصاحت و بلاغت اور خوش خطی کی بے حد تحریف کی اور اعزاز و انعام سے نواز کر اس سے کہا کہ'' مجھے بہت سے امور اور مصر فیتیں درپیش رئتی ہیں، جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ کسی موقع پر (رائے سہاس کی) خدمت میں حاضر ہونے سے معذور ہول، اس لئے (تم) میرے نائب کی حیثیت سے دفتر انشاء میں موجود اور رائے کے دروازه پر حاضر ر با کرو'

ہوگیا کہ وہ اس کے کہنے پر بیکام اپنے ذے لیا اور اس میں یہاں تک منہمک ہوگیا کہ وہ ''دیوانِ رسائل' (وزیر مراسلات) کے نام سے پکارا جانے لگا۔ آخر ایک دن رائے ساہسی دربار میں آیا، شہر کے اہم اور بڑے لوگ حاضر سے کہ اتنے میں سیوستان کے پچھ خطوط آئے۔ رائے نے حاجب رام کو بلوایا مگر وہ ابھی وفتر میں نہ آیا تھا۔ ﷺ نے کہلا بھیجا کہ''میں [18] رام حاجب کا نائب ہوں، اگر کوئی خط کے لکھنے کی ضرورت دربیش ہو تو بندہ لکھ کر وہ کام انجام دے۔'' رائے ساہسی نے اسے بلوایا۔ ﷺ ن ان خطوط کو نہایت عمر گی سے (پڑھ کر) سایا اور

\_\_\_ فتح نامهُ سنده عرف في نامه ۔

شرح و بسط کے ساتھ ان کے مطالبے کو بیان کیا۔ اس کے بعد ان کے جوابات شیریں اور خوشخط کیے کہ کیا۔ اس کے بعد ان کے حوابات شیریں اور خوشخط کیے کہ کی کہ کی کہ اور بلاغت کے علم میں یکتا تھا، مطالعہ کرکے اسے پہند کیا اور عزت افزائی کے پیش نظر (ﷺ کے لئے) ''مطلق نیابت'' آ' کا تھا، مطالعہ کرکے اسے پہند کیا اور عزت افزائی کے پیش نظر (ﷺ کے لئے) ''مطلق نیابت'' آ' کا تھا مواری کیا۔

جب حاجب رام محل میں آیا تو رائے ساہسی نے اس سے پوچھا کہ 'ابیا ہمر مند اور فصح نائب اور ابیا خوشخط کا تب کہاں سے تہمارے ہاتھ آیا؟ اسے خوش رکھ کر اس کی تربیت کرتے رہو۔' رام وزیر نے عرض کیا کہ وہ برہمن سیان کی کا بیٹا ہے، (نہایت) ایماندار، تجربہ کار اور سیدها ساوا (انسان) ہے۔' (اس کے بعد) رام حاجب نے فتح کی طرف راجا کا التفات و کیھ کر اس کی جانب اپنی توجہ زیادہ کردی اور نائب وزارت کی ذمہ واری بھی اس کے حوالے کی یہاں تک کہاس کے موجودگی اور غیر حاضری میں فیج اس کے کام انجام ویتا رہا اور کاروبار سلطنت اور امور کورمت میں وخیل ہوتا گیا۔ جب بھی (وہ) رائے کی خدمت میں حاضر ہوتا تو (رائے) اسے کورمت میں وخیل ہوتا گیا۔ جب بھی (وہ) رائے کی خدمت میں حاضر ہوتا تو (رائے) اسے نواز تا اور انعام و اکرام سے سرفراز کرکے اسے یہ کام کرتے رہنے کی فصیحت کرتا اور کہا کرتا کہ اس کام سے (ایک تو) کاروبار کا نظام درست ہوتا ہے اور (دوسرے) بھے بھی آئندہ بڑا عہدہ حاصل ہوگا۔ اس طرح وہ اسے نیکی کے وعدوں کا امیدوار بنایا کرتا۔ آخرکار رضائے الہی سے حاجب کی عمر پوری ہوئی اور وہ اجل کا شرکار ہوگیا۔ [19]

## وزارت کا چے بن سلائج کے حوالے ہونا

اس کے بعد رائے سامسی نے آج کو بلاکر وزارت کی ذمہ داری اس کے سپردکی۔ آج کو کو لاکوں سے ہدردی اور فراخ ولی سے پیش آتا تھا، یہاں تک کہ اس نے سارے ملک کے نظم و نسق کو مضبوط کیا، سموں نے اس کی متابعت کی اور اس نے وزارت اور سرشتہ داری میں اپنے جو ہر کے کمال دکھائے۔

ایک دن ساہسی رائے خلوت خانہ میں رائی ''سونص دیوی'' <sup>2</sup> کے ساتھ بیشا ہوا تھا، یہ عورت رائے پر چھائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کی بے حد عزت کرتا تھا۔ اتنے میں وزیر چھائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کی بیجا کہ وہ' کسی ضروری کام سے محل بین آیا یا اور دربان کے ذریعے ساہسی رائے کو پیغام بھیجا کہ وہ' دکسی ضروری کام سے محل کے دروازے پر اس لئے حاضر ہوا ہے کہ جومشکل پیش آئی ہے وہ رائے کی خدمت میں بیان

م العن" عنم ما تب مقار" \_

<sup>2</sup> قاری ایڈیشن میں ' منومن ویو' عبارت لکھی گئی ہے اور (ن) میں برجگد ' موضدی'' ہے۔

کرے۔اگر فرصت اور اجازت ہوتو اندر حاضر ہوکر عرض کرے۔'' اس پیغام کے ملنے پر راجہ نے رائی ہے کہا کہ''ایک نامحرم حرم سرا میں آ رہا ہے، اس لئے تم پردے کے بیجھے چلی جاؤ۔'' رائی سفون دیوی نے کہا کہ''میری ہزار جانیں سامس کے قدموں پر نچھاور ہوں! کتنے ہی اوباش اور نوگر آتے رہتے ہیں، اگر ایک برہمن آئے گا تو اس کی طرف میری کیا توجہ ہوگ۔ اس سے ایسی کیا شرم ہے جو میں جھپ جاؤں نو وہ عورت جب ضد کرتی تھی تو رائے اسے ناراض نہ کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کے مرکا خریدار تھا۔ چنانچہ اس نے بیج کو بلایا۔ بیج جن امور کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا۔ انہیں رائے کے سامنے بیش کر کے نہایت عمر گا ہے اس کی توجہ میں لیا۔ [20]

## رانی کا چھ پر عاشق ہونا اور چھ کا اس کی محبت سے انکار کرنا

برجمن ج آیک خوبصورت، متناسب الاعضاء، وجیہ شاہت اور سرخ رخساروں والا نو جوان سے تھا۔ رانی نے جب اس کی دکش صورت اور قد و قامت کی جھاک دیمی تو اس پر ول و جان سے عاشق ومفتون ہوگئی اور اس کی شکل وصورت اور ج دھج پر فریفتہ ہوکر اس کے میٹے لفظوں اور دکش حرفوں پر ول وے بیٹی ۔ ج کی محبت نے اس کے ول میں گھر کیا اور عشق کا پودا رائے کی بیوی کے ول میں بڑھ کر درخت ہوا۔ راجہ میں اولا و بیدا کرنے کی صلاحیت نہ تھی، جس کی وجہ سے رانی کو اس سے کوئی اولا و نہ تھی۔ آخرکا راس نے ایک بڑھیا کٹنی کے ذریعے بیغام بھیجا کہ ''اے ج آئی بیکس بگوں کے تیروں نے میرے ول کو زخی کردیا ہے اور تیری جدائی کی زنجر میرے گے کا جی میں امید کرتی ہوں کہ تو اپ قسل سے میرے مرض کا علاج کرے گا اور دل جوگل کے باتھوں سے میری گردن اور کانوں کو مزین کرے گا۔ اگر تو نے میری بیالتج قبول نہ کی تو میں خود کو ہلاک کر ڈالوں گی۔ رہا گی

ہچت افتد کایں دل من شاد کئی وز ہجر و فراق خویش آزاد کئی ور بازکشی اے صنعا! روئے زمین فریاد کئم مہا کہ بیداد کئی [ 1 2]

بردھیانے جب میہ پیغام فیج کو پہنچایا تو اس نے انکار کیا اور خودکو (اس تعل شنیع سے) باز رہنا واجب جان کر کہا کہ راجاؤں کے حرم میں خیانت کرنا جان کا خطرہ، آخرت کی گرفتاری اور دنیا کی برنامی ہے۔ جب باوشاہوں کا غضب جوش میں آتا ہے تو پھراسے نہ کوئی تجاب روک سکتا ہے نہ وفع کرسکتا ہے۔ اس لئے اسے یہ خیال چھوڑ دینا چاہئے۔خصوصاً ہمارے لئے، کیونکہ ہم بہمن ہیں اور میرے بھائی اور باپ راہب ہیں، جواپی عبادت گاہ میں گوشہ شین اور مراقبے میں بیٹے ہیں، میرے لئے یہی بعزتی کافی ہے کہ بادشاہ کی ملازمت میں ہوں، جہاں امید اور خوف کے درمیان زندگی گذرتی ہے۔ کیونکہ مخلوق کی نوکری (ہمیشہ) غضب کے بادلوں سے متصل ہوتی ہوتی ہو اور داناؤں کو ناپند- چار چیزوں پر اعتاد نہ کرنا چاہئے بادشاہ، آگ، سانپ اور پائی پر۔ پھران برائیوں کے ہوتے ہوئے یہ برائی بھی اپنے ذمہلوں، تو اس کی بیرمراد پوری نہ ہوگ۔ یہ پیغام ملنے پر (رانی) نے بوی نری اور لجاجت سے کہلا بھیجا کہ اگر میری صحبت اور موانست سے پیغام ملنے پر (رانی) نے بوی نری اور لجاجت سے کہلا بھیجا کہ اگر میری صحبت اور موانست سے پیغام ملنے پر (رانی) از کم انگری رفی اور لجاجت سے کہلا بھیجا کہ اگر میری صحبت اور موانست سے پیغام ملنے پر (رانی) میں میں اور لجاجت سے کہلا بھیجا کہ اگر میری صحبت اور موانست سے پیغام ملنے پر (رانی) میں میں اور کیا جو شیال سے تو ہر روز دفت بوقت بہرہ اندوز کرتے ہوتو (کم از کم) پرخوش رہا کروں۔ ربائی

خرسندم اگر سال بسالت سینم ور در عمری شی خیالت بینم نومید گردم از خیالت سینم آخر روزی شب وصالت بینم امریحال جب آئکھیں لڑیں تو دل بھی وصل یار [کے شوق] میں گرفتار ہوئے۔[22] اور آخر صبح وصل ان کے قریب آنے لگی جس کی وجہ سے روحانی موافقت متحکم ہوئی اور ان کی محبت والفت آئیس میں] عہد و بیان کی وستاویز شار ہونے لگی۔

رائے کو ان کے حال کی گوئی خبر نہ تھی۔ حالانکہ مخالفوں کا گروہ ان کی نگاہیں دیکھ کر بدگمان ہوتا رہا۔ لیکن چونکہ کسی نے بھی آئکھوں سے پچھ نہ دیکھا تھا اس وجہ سے [بیراز] مخفی رہا۔ بعض دشمنوں نے رائے کو اس حال سے باخبر بھی کیا، مگر رائے نے اس پر یقین نہ کیا اور کہا کہ''[ایک تو] میرے حرم سے الیا ہونا ممکن نہیں [دوسرے] وزیر چج بھی ایسی بے حرمتی کا ہرگز مرتکب نہ ہوگا۔''

آ خرکار ایک مدت کے بعد وہ سارا ملک [ق] کے زیرتصرف آگیا۔ وہ جو بھی کام کرتا تھا، رائے اسے پیند کرتا تھا۔ اور جب ساہسی رائے خود بھی کوئی کام کرتا تھا تو بغیر اس کے صلاح ومشورے کے نہ کرتا تھا، یہاں تک کہ پورے ملک میں چچ کا تھم چلنے لگا۔

### دارالفناء سے ساہسی رائے کا انتقال کرنا

آ خرکار قضائے الی بردہ راز سے نمودار ہوئی۔ رائے بیار ہوا، مرض نے طول کینچا اور موت کی نثانیوں نے اس کے چہرے کو تبدیل کردیا۔ رائے کی بیوی نے فکر مند ہوکر چھ کو بلایا اور کہا کہ ''اے چھ ارائے کی عمر پوری ہوچکی ہے اور موت کی نشانیاں اس کے جسم پر ظاہر ہوگئیں

ہیں۔ رائے کا کوئی فرز ندنہیں ہے جواس کے مرنے کے بعد اس ملک کا وارث ہو۔ [چنانچہ اب]

بلاشبہ رائے کے اقربا ملک و مملکت پر قابض ہونے کے بعد پرخاش کی وجہ ہے ہمیں ستانے اور ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بلکہ رائے کی زندگی ہی میں (انہوں نے) جو طعنہ زنی شروع کردی ہے، اس سے تو یہ یقین ہوتا ہے کہ اب [23] وہ ہماری جان اور مال بھی [ہم سے] چین لیل گے۔ [چنانچہ] ایک تجویز میرے ذہن میں آئی ہے، جو یقین ہے کہ درست ثابت ہوگی اور ہماری مراد بھی پوری ہوگی اور یہ ملک بھی تجھے کی اس جائے گا۔ میری عقل کا یہی تقاضا ہے کہ اگر اس موقع پرا ہم نے ہمت سے کام لیا تو خدائے پاک یہ ملک تیرے حوالے کردے گا اور یہ سلطنت اور عزت تجھ سے قائم رہے گی اور سب لوگ تیرے مطبع ہوجا کیں گے۔ [یہ من کر] چن مسلطنت اور عزت تجھ سے قائم رہے گی اور سب لوگ تیرے مطبع ہوجا کیں مصلحت ہوگا، لیکن مخلص سلطنت اور عزت تجھ سے قائم رہے گی اور سب لوگ تیرے مطبع ہوجا کیں مصلحت ہوگا، لیکن مخلص خدمتگاروں سے مشورہ کرنا آبھی افرض ہے [اس لئے] ججھے بھی اس تجویز سے آگاہ فرما۔ (اس خدمتگاروں سے مشورہ کرنا آبھی افرض ہے [اس لئے] ججھے بھی اس تجویز سے آگاہ فرما۔ (اس طور پر لاکر، میہ خانے میں رکھ۔ [چنانچہ] خی نے خکم دیا، جس بنا پر بھاری زنجیریں اور بیڑیاں تیار کرنے کا تھم دے اور رات کو خفیہ طور پر لاکر، میہ خانے میں رکھ۔ [چنانچہ] خی گوشہ میں بہنچادی گئیں۔

جب رائے کا آخری وقت ہوا اور نزع کا عالم طاری ہوا اور طبیب اٹھ کر باہر جانے گئے تو رائی سونھن دیوی نے [ان سے] کہا کہ تھوڑی دیر گھر میں اندر تظہر و اور [پھر اپنے] ایک معتمد کو تھم دیا کہ سب کو گھر میں قید کرکے دروازے بند کردے تاکہ ساہسی رائے کی موت کی خبر شہر میں کسی کو معلوم نہ ہو اور جو تیرے اور میرے فرمان بردار بیں انہیں محل میں لے آ۔ [چنانچیا سارے وفاداروں کو کل میں لایا گیا۔ پھر [اس نے] کہا کہ فلاں فلاں جو بھی رائے کے عزیز اور ملک کے دوییار بیں، ان سب کو ایک ایک کرکے بلا۔ چنانچ ایک ایک کو اس بہانے سے کہ آج ملک کے دوییار بیں، ان سب کو ایک ایک کرکے بلا۔ چنانچ ایک اور جب [وه] عاضر ہوتے [24] تب انہیں اندر بھیج دیا جاتا، جہاں معتمدانِ خاص انہیں قید کردیتے۔ اس طرح سارے مخالفوں کو حول ملاسل میں امیر کرلیا گیا۔ اس کے بعد رائے کے عزیز وں کے دوسرے گروہ کے لوگوں کو، جس مخوف سے شہیں نیند حول قدر مناس ہو کہ قدر و فاقے سے نجات جا ہے ہواور شان وشوکت نیز کو، کہ جس کے خوف سے شہیں نیند اور مال حاصل کرنا چاہتے ہوتو قید خانے میں جاکر اپنا قبضہ جماؤ۔ چنانچہ ہرایک نے جاکر اپنے دشمن کیا اور اس کے ملک و میراث پر قابض ہوا۔ اس طرح ایک جی زائے ہرایک نے جاکر اپنے دشمن کیا اور اس کے ملک و میراث پر قابض ہوا۔ اس طرح ایک جی زائے ہیں رات میں اسارے اخالف کوئل کیا اور اس کے ملک و میراث پر قابض ہوا۔ اس طرح ایک جی زائے ہیں رات میں اسارے اخالف کوئل کیا اور اس کے ملک و میراث پر قابض ہوا۔ اس طرح ایک جی زات میں اسارے اخالف

نتح نامهُ سنده عرف في نامه

خون خوار آلموارول کی خوراک بن گئے [اور انہیں] دشمنول سے نجات مل گئ اور پھر ملک میں کوئی بھی ایسا مخالف [باقی] ندر ہاجو [رائے گی] میراث کا دعویٰ کرتا۔

## چ بن سیلائج کا راجہ ساہسی رائے کے تخت پر بیٹھنا

کیر جب اانہوں نے افوج اور ملاز مین کو اپنا مطیع بنایا اور مفلس ٹھا کر، جنہوں نے ان کی تابعداری قبول کرلی تھی، ہتھیاروں سے لیس ہوکر مستعدی کے ساتھ ور بار میں صفیں بائدھ کر آ بیٹے اور پھر جملہ رؤسا، تاجر، صناع اور امرا کو حاضر کرکے تخت کو آ راستہ کیا جاچکا، تب رائی سوٹھن دیوی نے پردے کے پیچے آ کر وزیر برھیمن سے کہا کہ [25] دربار کے سربراہوں اور مقربوں کی مزاج پری کے بعد انہیں راجا کا بی تھم پہنچادے کہ اگرچہ وہ روبصحت ہے اور مرض مقربوں کی مزاج پری کے بعد انہیں راجا کا بی تھم پہنچادے کہ اگرچہ وہ روبصحت ہے اور مرض سے چھٹکارا پاچکا ہے مگر بید جو انتقامی کارروائی کا حادثہ ہوگذرا ہے اس کے صدے ساہسی راج کو دربار میں آنے کا یارانہیں [جس کی وجہ ہے ممکن ہے] کہ شریف و رذیل اور طاقتور و ضعیف خلقِ [خدا] کا کاروبار معطل رہے، اس وجہ ہے ''امیں اپنی زندگی میں حاجب بی کو اپنا نائب مقرر کرتا ہوں، تا کہ کہیں رعایا سے جو خدا کی امانت ہے، ب انصافی ہونے کی وجہ سے ملک نائب مقرر کرتا ہوں، تا کہ کہیں رعایا سے جو خدا کی امانت ہے، ب انصافی ہونے کی وجہ سے ملک نائب بھر کوئی بدھمی نے دیں ہوا ہو۔

ایہ پیغام من کر اسمحول نے ادب سے دوزانو ہوکر سجدہ اطاعت ادا کیا اور کہا کہ "ہم رائے کے حکم کے بندے ہیں۔ وزیر چی بہر حال عمدہ صلاحیتوں اور ببندیدہ عادتوں کا حال ہے، اس کی عقل کی بدولت ملک کا کاروبار بہتر طوریر [چل رہا ہے۔"

اس کے بعد رانی سونھن دیوی نے ایک ہزار مطیع اور مخلص رئیسوں، سربراہوں، سپہ سالاروں اور امیروں کو اعلیٰ اور طرح طرح کے انعام و اکرام سے سرفراز کرکے باوشاہت کا تاج آج کے سر پر رکھا اور اسے تحنت پر بٹھایا۔ اس پر سب اوگ فخر کرتے ہوئے نئے سرے سے خدمت گاری کی شرطیں بجالائے۔

پھراس کے عکم سے وزیر ابدیمن اسٹے سرے سے وزارت کے عہدے پر فائز کیا گیا اور خاص افراد کو گراں قدر انعامات سے سرفراز کرنے کے بعد امراء کو جا گیروں کے نئے پروانے عطا کئے۔ اس طرح اپنچنگ کے ساتھ اعنان استحومت فئے کے ہاتھ میں آگئ۔

اس بات کو چید ماہ گذر گئے۔ آخر ساہسی رائے کی موت کی خبر اس کے بھائی مبرتھ ا

<sup>1.</sup> فاری نسخ میں ''مبرت'' ہے اور نسخہ (ن) میں بھی اس کا یمی الما ہے۔ (پ) میں ''مبترین'' اور (ر) اور (ک) میں ہر جگہ''مبرب'' لکھا جوا ہے۔ بیبان''مبرت'' نام کی اصلیت کو مذظر رکھتے ہوئے ''مبرترمی'' لکھا گیا ہے۔ (ن-ب)

\_\_\_ فتح نامهُ سنده عرف في نامه

کو پیٹی جو چرور اللہ کا بادشاہ تھا (اس غم کی خبر کو سنتے ہی) وہ افواج کیٹر، دلیران نامور اور فیلان مست کا انبوہ ساتھ لے کر جنگ کے لئے بڑ پر چڑھ آیا اور اروڑ سے تین میل کے فاصلے پر آکر خیمہ زن ہوا۔ (پھر) اس نے اپنے وزیروں [26] اور خاص آ دمیوں کا ایک گروہ وفعہ کے طور پر (بھی کہ یاس روانہ کیا اور یہ پیغام بھیجا کہ میں اس ملک کا وارث ہوں یہ ملک میرے باپ داوا کا ہے اس لئے بھائی کی میراث کا میں زیادہ حقدار ہوں (اگر تو یہ ملک میرے حوالے کرے گا تو) کے جسے وزارت اور نیابت کے اس عہدے پر بحال رکھا جائے گا اور جھے سے ہمیشہ مہر بانی اور احسان کی روش رکھی جائے گا۔

### فی کا مہرتھ سے جنگ کرنا اور اسے مکر سے قبل کرنا

چنانچہ آج رانی کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ ''سہ ویمن گھر کے دروازے پر آپینچا ہے اور ملک اور میراث کا دعوے دار ہے اب کیا رائے ہے؟ ساسی رائے کی بیوی نے بنس کر کہا کہ میں پردہ نشین عورت ہوں اگر جھے جنگ کرنی ہے تو چھرتم میرے کپڑے پہن کر (گھر میں) جیھواور اپنے کپڑے جھے دو تا کہ میں باہر نکل کر جنگ کروں۔ کیا تم نے بزرگوں کا بہ قول نہیں سنا کہ جب کی کام کے لئے کوئی آ دمی مقرر ہو اور عقل اور تج بے سے کام لے تو وہ ضرور اس میں کامیاب ہوگا اور اس کام کو انجام کو پہنچائے گا۔ جب سلطنت تمہارے حوالے اور تم سے منسوب ہو چکی ہے تو چھر میرے مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ مستعد ہوکر گرجتے ہوئے شیر کی طرح میدان میں جاکر دشن کو دفع کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ عزت اور ناموری کے ساتھ مرنا اپنے ہم میدان میں جائر دشن کو دفع کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ عزت اور ناموری کے ساتھ مرنا اپنے ہم جنسوں کے ساتھ دات کرنے سے بہتر ہے۔ بیت

ہم فیل داری، ہم چشم، ہم خیل داری، ہم خدم مردانہ بیرون نہ قدم، زیرو زبر کن خصم را

آئی، رانی کا یہ جواب سن کر شرمندہ ہوا اور سلاحِ جنگ زیب تن کر کے لشکر آ راستہ اور صفیں پیراستہ کرکے (وقمن کے) مقابل ہوا۔ اور جو لوگ اب تک قید سے ان سب کو بھی آ زاد کرکے اور نے سرے سے عہد و بیان لے کر ابنا احسان مند بنایا اور پھر انہیں انعام واکرام سے سرفراز کرکے وقمن سے جنگ کرنے کے لئے میدان میں لایا۔ (اس طرف) مہرتھ رائے نے بھی اپنے شکر کا میمند، میسرہ، مقدمہ اور قلب و ساقہ جمایا۔ پھر دونوں جانب سے بہادرانِ بے جگر ایک

<sup>1 (</sup>پ)، (ك)، (ر) اور (م) من اس كا يكى الما ب اور شهر چؤر كا قد كم نام بكى يكى ب (ديكهيم آخر من حاشيد صفحه 26) اور اى وجد سد يدالما قائم ركما ب قارى المديش من اس كود چؤر "كالماكيا ب (ن-ب)

نتخ نامهُ سنده عرف تي نامه

دوسرے [27] ہر ٹوٹ بڑے اور تھوڑی ہی دریہیں دونوں جانب کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ مہرتھ رائے نے جب دیکھا کہ دونوں طرف کے مردانِ دلیرخواہ مخواہ خون خوار تکواروں کا لقمہ بن رہے ہیں تو اس نے چے سے کہا کہ''ہم اورتم دونوں سلطنت کے دعوے دار ہیں (اس لئے فوجیس كوانے كے بجائے بہتريہ ہے كہ ہم خود باہم) ايك دوسرے سے جنگ كريں، پھر ہم ميں سے جوبھی فُتح مند ہوکر میدان سے باہر نکلے ملک ای کا ہے۔'' (اس پر) ﷺ نے اس کے سامنے آکر کہا کہ ' میں برہمن ہول، سوار ہوکر نہ لڑسکول گا، اگر پیادہ ہوکر مقالبے بر آؤ تو جوڑ اچھا رہے گا۔'' چترور کے راجہ کو اپنی ہمت اور شجاعت پر پورا بھروسہ تھا۔ چنانچہ اس نے ول میں کہا کہ برہمن کی کیا مجال کہ جنگ میں میرے مقابلے پر ہتھیار اٹھانے کا حوصلہ کرے (سامنے تو آئے) پرندے کی طرح گردن مروڑ کر سرتن سے جدا کردول گا۔ (اس خیال سے) وہ گھوڑے سے اُتر کر یا پیادہ روانہ ہوا۔ چ بھی پیدل جلا، گر اس نے سائیس کو حکم دیا کہ وہ گھوڑے کو اس کے بیچیے ینچیے لائے۔ جب وہ ایک دوسرے کے قریب آئے تو چ نے اچا تک گھوڑے پر سوار ہوکر اس پر . حملہ کردیا اور زخمی کرکے اس کا سرتن سے جدا کردیا۔ (یہ دیکھیرکر) نیچ کے لٹکر نے حملہ کیا اور چترور کو فوج کو شکست ہوگئ۔ ان میں سے پچھ نے مہرتھ کوقل ہوتا دیجے کر امان طلب کی اور اطاعت اختیار کی اور بہت سے خون خوار تلواروں کا لقمہ بے۔ چیج فتح کی خوشیاں منا تا ہوا قلعے میں واپس آیا، شہر میں مقبرہ بنانے کا تھم دیا، تخت مملکت پر بیٹھ کر جشن [28] منایا اور امیروں اور جنگ جو بہادروں سے فیاضانہ سلوک کیا۔ اب جاروں ممالک میں کوئی بھی سرکش باقی ندرہا۔

### چ کی رانی سونھن دیوی سے شادی

اس داستان کا مصنف اور اس بوستان کا محرد اس طرح روایت کرتا ہے کہ جب یہ فتح حاصل ہوئی تب رانی سوص دیوی کے علم سے روسا اور اکابرین شہر حاضر ہوئے رانی نے ان سے فرمایا کہ اب جب کہ ساہسی رائے انقال کرچکا ہے اور جھے اُس سے کوئی فرزندنہیں ہے کہ جو ملک کا وارث ہواور یہ ملک راجہ فی کے قبضے میں آیا ہے تو اس صورت میں (بہتر اور مناسب یہ کہ) تم بچھے بعقد صحیح و مہر صریح فی کے حوالے کرو۔ چنانچہ جملہ روسا اور بزرگ شفق ہوکر یہ ہے کہ) تم بچھے اور رائی سوص دیوی کا عقد فی سے پڑھایا۔ فی کے اُس سے دو بیٹے اور ایک بیا ہوئی۔ اُس نے ایک بیٹے کا نام داہر اور دوسرے کا دہرسینہ اور بیٹی کا نام مابین رکھا۔

<sup>1 (</sup>ن) اور (ب) میں ہر جگہ'' دہر مین'' اور باتی شنوں میں'' دہر سید'' لکھا ہوا ہے اور فاری ایڈیشن میں بھی بھی تنظ افتیار کیا گیا ہے۔''سیہ'' دراصل' شکھ'' یا 'سینھ'' ہے لیتی ''شہر'' نشر (ک) کی عبارت بھی''دہر سینھ'' ہے۔ (ن-ب)

\_\_\_ نتح نامهُ سنده عرف ن<sup>حج</sup> نامه <u>.</u>

ہرایک کی ولادت کے وقت نجومیوں سے اس نے ان کی قسمت دریافت کی اور انہوں نے اس کے حکم پر ہرایک کے نفیب کے بارے میں ستاروں کی ہُر جوں میں منزلوں، نیک بختی اور بدختی اور عزت و ذلت کا زائچہ تیار کیا (اس کے بعد انہوں نے) بتایا کہ راجہ کے دونوں بیٹے باوشاہ ہوں گے اور سندھ کافی مدت تک اُن کے قبضے میں رہے گا۔ لڑکی کی قسمت کے بارے میں انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ وہ سندھ سے کہیں باہر نہ جائے گی اور جو اس کا شوہر ہوگا، وہی اس ملک کا راجہ ہوگا اور سارا سندھ اس کے [29] قبضے میں رہے گا (جس سے) وہ فائدہ اور حظ ملک کا راجہ ہوگا اور سارا سندھ اس کے [29] قبضے میں رہے گا (جس سے) وہ فائدہ اور حظ ماصل کرے گا۔ جب نجومیوں نے یہ انکشاف کیا تو (ق نے کے) حکم دیا کہ یہ (راز) مخفی رکھو اور کئی پر ظاہر نہ کرو۔

# ا کے این بھائی چندر کوشہر اروڑ میں لانا اور اُس کا تقرر کرنا

پھر ( آج) نے ایک معتمد آ دمی کو اپنے بھائی چندر کے پاس بھیجا اور کہا کہ "ہار کے بزرگ راہب ہیں اور ہمیشہ بتوں اور مندروں سے کچی عقیدت رکھتے ہیں۔ بزرگ اور رہم آتش برتی میں اُن کا نام مشہور اور (ہر طرف) پھیلا ہوا ہے، ہمارا باپ سلائج اس راہ میں "اِنّا وَجَدُنَا آبناءَ نَا" لَٰ کَوْل بِعُل بِیما ہوا ہے جوکہ ہمارے عالموں اور حکیموں کو پبند "اِنّا وَجَدُنَا آبناءَ نَا" لَٰ کَوْل بِیما ہوگی خُصْ خود کو پر ہیزگاری اور ریاضت کے ہے۔ لیکن ہندوؤں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی خُصْ خود کو پر ہیزگاری اور ریاضت کے حوالے کرے گا تو جب اس کی روح اُس کے جہم سے جدا ہوگی تو ان نیک کاموں کے معاوضے میں وہ روح کی بادشاہ کے بیٹے یا کسی سردار کے جہم میں داخل ہوگی جہاں وہ دل کا موں اسلمون اور مال و دولت کا جبل اور پوری پوری فراغت عاصل کرے گا۔ سیلانج کے خدا نے اس محاون اور مال و دولت کا جبل اور ایک بڑی سلطنت میرے زیرِ فرمان آئی ہے۔ اس لئے میری دفعہ ہمیں بادشاہی عطا کی ہے اور ایک بڑی سلطنت میرے زیرِ فرمان آئی ہے۔ اس لئے میری سیخواہش ہے کہ خخگاہ اروز میں تہمیں اپنا نائب مقرر کرکے اپنا ولی عہد بناؤں۔ تہمیں خود بھی حکومت میں دینداری، امانت، پر ہیزگاری اور عبادت کرنے کی وجہ سے دو گنا سہ گنا ثواب سلے گا۔ "اگر چہ وہ (شروع میں) کر آتا رہا، لیکن آخر آج نے اسے لاکر "عدالت ایپل" کا اور اروز کا ممل انتظام اس کے ہاتھ میں دے کر اپنا اور سلطنت کا کاروبار (سربراہ) مقرر کیا اور اروز کا ممل انتظام اس کے ہاتھ میں دے کر اپنا اور سلطنت کا کاروبار

<sup>1.</sup> إِنَّا وَجَدَفُ الْهَالَنَ عَلَى أُمَّة وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمُ مُقْتَلُونَ \_ ( أَن فَ النِي اجداد كواكي طريق برويكم اور أم ال كى النائدول كى يروى كرف والى ين

<sup>2.</sup> اصل میں '' دیوان مظالم'' ہے جس کے معنیٰ میں اسی عدالت، جس میں ملک کے کسی بھی بڑے آ دی کے ہاتھوں کئے جوئے ظلم کے خلاف شِکایت من کر اس کی دادری کی جائے۔ (مترجم)

. فتح نامهُ سنده عرف تيج نامه

### چ کا اپنے بھائی چندر کی نیابت کے بارے میں پروانے جاری کرنا

[اس کے بعد ﷺ نے بورے ملک میں اس مضمون کا فرمان جاری کیا] جب کہ سیان کے خدا نے ہمیں تخت و تاج کے لائق بناکر ہماری بادشاہی کا تھم جاری کیا ہے تو ضروری ہے کہ رعایا کی جو کہ خدا کی امانت اور میرے تصرف میں ہے، حفاظت کی بوری کوشش کی جائے اور عدل و انصاف کے ذریعہ سے ان کی خوش حالی اور بہبوو کے لئے ساری کوششیں عمل میں لائی جا کیں تاکہ کوئی بھی طاقتور کمزور پرظلم نہ کرے اور ہم سے خدائے تعالیٰ کے دربار میں لا پرواہی اور بے تو جہی کی وجہ سے باز پُرس نہ ہو۔ اس وجہ سے بردی ذمہ واری اور نازک کام میرے بھائی ''راہبوں کے سرتاج'' چندر کے سرد کیا گیا ہے، تاکہ وہ آمیرے اسامنے اور غیر حاضری میں اس [بوجھ] کوسنجالے اچنانچہ اساری فوج اور امراء اور رعایا پر لازم ہے کہ ''اس کے تھم اور مشورے کی خلاف ورزی نہ کریں اور اس کی فرمانبرداری لازی سمجھیں۔''

# چ کا وزیر برهیمن سے مملکت کے حالات اور سیھرس رائے کے ملک کی حدود دریافت کرنا

گھر ا آج نے اور یہ بھیمن طاکی کو بلاکر اُس سے سیرس رائے کے ملک کی حدود دریافت کیں اور کہا کہ ''اے لائق وزیر اور معتمد مشیر! ملک سندھ کی وہ حدود تجھے معلوم ہیں کہ جو ساہسی رائے اعظم کے زیر اقتدار اور زیر فرمان تھا؟ وہ چار بادشاہ کہ چاروں طرف کی حکومتوں کے ذمہ دار سے کون شے؟ مجھے ان سے واقف کرتا کہ بیں اُن کے پاس جاوں اور موافقت یا مخالفت میں مجھے ہر ایک کی طبیعت [کا حال] معلوم ہو۔ پھر جو میرے احکامات کا [31] پابند ہو، اُس کی تربیت کی جائے اور جو ہمارے تھم سے سرتانی کرے، اُسے دفع کرنے کا تدارک کیا جائے تا کہ سب فرمانبرداری قبول کرلیں اور کوئی ہمارے احکامات سے سرتی اور انجراف کرنے والا باقی ندر ہے۔

# بدهیمن کی تقریر

وزیر نے زمین پر سجدہ کرکے عرض کیا کہ'' راجہ ﷺ سلامت رہے اور اُسے معلوم ہو کہ

\_\_\_ فنتح نامهُ سنده عرف بنج نامه \_

یہ تخت گاہ اور سلطنت ایک ہی راجہ کے زیر حکومت رہی ہے اور اس کے (ماتحت) حاکم ہمیشہ اُس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں مستعدر سے بید ملک جب سیرس رائے اعظم بن دیوائج! کے زیر اقتدار آیا اور وہ ایران کی فوج سے فکست کھاکر مارا گیا تو اُس کے بعد یہ ملک ساہسی کے حوالے ہوا۔ اُس نے جاروں حاکموں (میں سے ہرایک) کو الگ الگ علاقوں کا ذمه دار تشمرایا، تا که وه خزانے کے مال کی وصولی اور ملک کی حفاظت کرنے پر پوری توجه دیتے ر میں۔ چونکہ راجہ اس کے لئے فکرمند دہا کرتا تھا۔ اس لئے وہ اس تدبیر سے اس فکر کو اپنے ول سے دور کرنا جا ہتا تھا۔ اس میں لشکر کے لئے ( بھی استحکام ) کی ترغیب ہے۔ کیونکہ اگر ( كرورى ) دفع نه موئى توممكن ہے كه كردش زمانه كے رد و بدل كى وجه سے كوئى اليا خوفناك حادثہ پیش آئے جس کو ٹالنا ناممکن ہوجائے ۔ کیکن اگر ولایت مشحکم ہوگی اور دل کو سکون میسر موگا تو پھر آس پاس کے سرحدی (مقرر کئے ہوئے) حکمران بھی توجہ کریں گے اور خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اور ورحقیقت ہے بھی ایا کہ جب بہادر لشکر اور مست ہاتھوں کی وجہ ہے دل کو اطمینان اور قوت نصیب ہوگی تو مسبب الاسباب بھی فتح اور کا مرانی کے مواقع پیدا كرے كا اور تحقي وشمنوں ير فتح حاصل موگ \_ مجھے اميد ہے كه الله تعالى ملك كے علاقوں اور حدود [32] کومتحکم کرے گا اور [چارول] علاقول کے چارول حاکم تیری بندگی کا طوق اپنی گرون میں ڈالیں کے تو جملہ پریٹانیاں دور ہوجائیں گی اور خالف جو ہردار تکوار کے خوف ے اطاعت کا ہار اپنے گلے میں ڈالیں گے اور یہ ملکِ عظیم اور اللیمِ مشتری شان و شوکت کے ساتھ تیرے وم سے نہ صرف قائم رہے گا، بلکہ ہر روز ترتی کرتا رہے گا۔ بہرحال اس مقصد کے لئے بادشاہ کو ہمت اور دلیری اختیار کرنی جائے اور خدائے تعالی کے علم پر توکل كرنا جائع إجمح يقين ہےكه إالله تعالى راجه ك ارادك اور مت ك مطابق مقصدكو يورا اور امیدوں کو کا میاب کرے گا۔

## چ کامملکت اروڑ کی حدود کے بارے میں فیصلہ کرنا اور حدیں واضح کرنا

جب چ نے وزیر بھیمن سے میر گفتگوئی اور اُس کی بات اس کے دل میں بیٹھ گئی تو اسے خوشی اور فرحت حاصل ہوئی اور اس مشورے پر اس کا شکر گذار ہونے کے بعد اس خوشجری کو میر اسا کا شکر گذار ہونے کے بعد اس خوشجری کو میں ادر ایک سیرس بنائی ہے کہ جس کا ذکر صفحہ 18 پر آ چکا ہے اور جوخود بھی اران کے لئکر کے باقول آل جوا قا۔ (ن-ب)

فتح نامهٔ سنده عرف چیج نامه

اس نے انیک ا فال سے تعبیر کیا اور ای کے مطابق اس نے چاروں طرف اپنے معتمد سرداروں کو ایک فرمان بھیجا اور آس پاس کے بادشاہوں سے بھی استدعا کی اور ایک فشر عظیم تیار کرنے لگا تاکہ ہندستان کی اس سرحد پر جائے کہ جو ترکوں سے ملی ہوئی ہے۔ آخر وہ نجو میوں کے حساب کے مطابق نیک ساعت کے آنے پر روانہ ہوا اور منزلوں پر منزلیس طے کرتا ہوا قلعہ بھافیہ کے مطابق نیک ساعت کے مطابق نیک ساعت کے جو بی ساحل پر ہے۔ اس قلعہ کے حاکم نے مقابلہ کیا، لیکن قریب جا پہنچا کہ جو دریائے بیاس کے جو بی ساحل پر ہے۔ اس قلعہ کے حاکم نے مقابلہ کیا، لیکن جنگ اور خوز برین کے بعد شکست کھا کر بھافیہ کا راجہ قلعہ بند ہوگیا اور راجہ بھی اس ہوا۔ اس جنگ میں کافی مدت گی [ محاصرہ رہا] جس کی وجہ سے [ قلعہ میں] غلے کی قلت ہوگی اور گھاس اور کرنیاں المنا بھی مشکل ہوگئیں۔ [ آخر ] جب [ قلعہ والے ] خنگ ہوگئے تو [ رات کے وقت ] جب کہ دیا تھا۔ ابھافیہ کا راجہ اوہ قلعہ چھوڑ کر اسکلندہ کے قلعے کی طرف چلا گیا اور اس قلعے کہ قرب و جوار میں خیمہ زن ہوا، بی قلعہ بھی اس کے قبضے میں تھا اور زیادہ مضبوط تھا۔ اس موضح کی چراگاہ میں تھم کر اس نے دریافت حال کے لئے جاسوں بھیج جنہوں نے آکر خبر دی کی خی بھائیہ کے قبلہ میں تھیج جنہوں نے آکر خبر دی کی خی بھائیہ کے کہ جاسوں بھیج جنہوں نے آکر خبر دی کی خی بھائیہ کی جراگاہ میں تھم کر اس نے دریافت حال کے لئے جاسوں بھیج جنہوں نے آکر خبر دی کی خی بھائیہ کے قلعے میں جاکر فروش ہوا ہے۔

### چ کا اسکلندہ کے قلعے کی طرف جانا

جب ج کومعلوم ہوا کہ [بھائیہ کا راجہ] اسکلندہ میں قلعہ بند ہوگیا ہے تو اس نے بی نجر سنتے ہی اپنے ایک خاص اور معتد آ دمی کو بھائیہ کے قلعے کا گران مقرر کرکے اسکلندہ کی طرف رخ کیا اور وہاں بی کے مقابل میں خیمہ زن ہوا۔ اسکلندہ کے قلع میں شجاع نامی ایک سروار رہتا تھا، جو ہمیشہ کی کا مطبع رہا کرتا تھا اور قلعہ کے باشندوں پر اس کا بہت اثر تھا، کوئی بھی چھوٹا بردا اس کے مشورے کے خلاف نہ جاتا تھا۔ کی نے اس کے پاس قاصد بھیج کر اسے بھی چھوٹا بردا اس کے مشورے کے خلاف نہ جاتا تھا۔ کی نے اس کے پاس قاصد بھیج کر اسے اللعے کی احکومت اور بادشاہت کی پیشکش کی، پھر [ کی کے ] حکم سے پختہ قول وقر ار کے ساتھ اس قلعہ کی بادشاہی کا اس مضمون کا اپروانہ کھا گیا کہ [ وہ ] جس وقت بھائیہ کے راجہ [ چر ] کو قت بھائیہ کے راجہ اپر آ اس کی جگہ وہ خود راجہ ہوگا اور بیشہر بھائیہ سمیت اس کے قبضے میں دیا جائے گا آ شجاع نے اس کی جگٹش قبول کی اور اس مشکم شرط کی امید پر اپنی ضانت اور اپنا بیٹا جائے گا آ شجاع نے اس کی وقت بھی یہ پیشکش قبول کی اور اس مشکم شرط کی امید پر اپنی ضانت اور اپنا بیٹا کی کہ بیاس بھیج کی بیس بھیج کی اس بھیج کی اس بھیج کی اس بھی کی اس بھی کہ اس کی اس بھیج کی اس بھیج دیا۔ رات یا کر آ آ دھی رات کو اہدا اس نے راجہ چر کوئل کر کے اس کا سر کی کے پاس بھیج دیا۔ موقع پاکر آ آ دھی رات کو اہدا اس نے راجہ چر کوئل کر کے اس کا سر کی کے پاس بھیج دیا۔

\_\_\_\_ ننخ نامهُ سنده عرف ننج نامه \_

راجہ فی نے قاصد سے [برا] سلوک کیا اور خوثی ظاہر کرتے ہوئے انعام و اکرام دے کر اس قلعے کی خود مختار حکومت کا فرمان عطا کیا۔ شہر کے رؤسا اور اُمراء نے آکر [قی] کو ہدیے اور تخفے پیش کئے۔ فی نے بھی شہر کے سربراہوں اور مشہور افراد کی عزت افزائی کی اور شجاع منیھہ کی فرمال برداری کی تاکید کی تاکہ وہ ہمیشہ اس کی اطاعت گذاری کو لازم جانے رہیں اور اس کے حکم سے اُنجراف نہ کریں۔

# فی کا سکہ اور ملتان کی طرف منزل انداز ہونا

راجہ چ نے اسکاندہ کی مہم سے فارغ ہوکر سکہ اور ملتان کی جانب رخ کیا۔شہر ملتان میں سامسی رائے کے عزیزوں میں سے بھرائے! نامی ایک راجہ (حکومت کرتا) تھا اور وہ بوے وسیع ملک اور کثیر سامان و اسباب (جنگ) کا مالک تھا۔ جب اسے 🕏 کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ خوو دریائے راوی کے ساحل پر (مقابلے کے لئے) آ ڈٹا۔ اس کا بھتیجا سیبول<sup>ی</sup> ملتان کے سامنے مشرق کی طرف واقع قلعہ سکہ کا حکمران تھا۔ (اس کے علاوہ) بچھرائے کا چیازاد بھائی اجسین بھی لنكر جرار لے كر ( ﴿ كِي مقالم كے لئے ) آگيا۔ دريائے بياس كے گھاٹ كے قريب (باڑھ كی وجہ سے ) ( ﴿ اور اس كالشكر ) تين ماه تك خيمه زن رہا۔ پھر جب (دريا كا) پاني گھك كيا تو اس گھاٹ یراس نے ایک الی جگہ منتف کی جہاں کوئی بھی مزاحت کرنے والانہیں تھا۔ (چنانچہ اس مقام نے دریا کوعبور کرکے) سکہ کے شہر کے سامنے پہنچ کر اس نے سپول سے جنگ شروع كردى \_ كافى مدت تك قلع كا محاصره رہا (آخر) جب اہل قلعه كى حالت ابتر ہوئى، ﴿ يَ كَي يَحِيهِ نامور ساتھی شہید ہوئے اور دشمنوں کے لاتعداد آ دمی برباد ہوئے تب [35] سیمول وہاں سے بھاگ کر ملتان کے قلع میں چلا گیا اور پھر (وہاں سے) سب اکٹھے ہوکر (فوج اور) ہتھیاروں سمیت راوی کے کنارے آ کر مھبر گئے۔ راجہ آج نے سکہ کے قلعہ پر قبضہ کر کے اس میں جو یا نج ہزار جنگ جو سیابی تھے، ان سب کونل کردیا۔ اور شہر کے باشندوں کو غلام اور مال غنیمت کے طور پر قید کرکے امیر عین الدین ریحان مدنی کوسکہ کے قلع پر (حاکم) مقرر کیا اور خود ماتان کی طرف (دریا) عِبور کرکے جا پہنچا، جہال دونوں نوجیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں۔ راجہ بھمرائے کثیر فوج، جنگی ہاتھی اور بہاور مرد ساتھ لے کر ( قلعہ سے ) باہر نکلا اور ج کے مقابلے میں آ کر خوفناک جنگ کی۔ دونوں طرف سے بے شار آدی قتل ہوئے (آخر) بجھرائے نے قلعہ بند ہوکر تشمیر کے بادشاہ کے پاس خط بھیجا اور اسے فی کے بارے میں خبر دی کہ فیج بن سیار کی برہمن،

\_\_\_ ننخ نامهُ سنده عرف ننج نامه .

تخت گاہ اروڑ کا والی بن کر تشکر کثیر کے ساتھ حملہ آور ہوا ہے اور سارے چھوٹے بڑے قلع فق کرے اپنی قبضے میں کئے ہیں۔ ہم میں اس کے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رہی ہے۔ مضبوط قلعے اس کے زیر فرمان آ چکے ہیں۔ اب تک کوئی بھی راجہ مقابلے اور جنگ میں اُس پر فتح حاصل نہیں کر سکا ہے اور (ب) وہ ملتان آ پہنچا ہے۔ (اس لئے) آپ ہماری المداد فرض سیحتے ہوئے کوئی کمک روانہ فرما کیں۔

### قاصد کا کشمیرے خالی ہاتھ واپس ہونا

جب قاصد کشمیر پہنچا تو اس وقت وہاں کا راجہ مر چکا تھا اور اس کا چھوٹا بیٹا تخت نشین ہوا تھا۔ (اس خط پر) وزیروں، مشیروں، سربراہوں، حاجبوں، سرداروں اور ملک کے بہی خواہوں نے آپس میں مشورے کے اور اس خط کا نہایت عمدگی کے ساتھ یہ جواب دیا کہ تشمیر کا راجہ وارالبقاء کی جانب کوچ کرگیا ہے اور اس کا بیٹا ابھی نوعمر اور بچہ ہے۔ اس وقت اس کے امیر ابنی اپنی جا گیروں میں سرکشی اور بغاوت کررہے ہیں۔ [36] جس کی وجہ سے ہمیں پہلے اپنے انظامات ورست کرنے ہیں اور چونکہ فی الحال ہم اپنے معاملات کی فکر میں مبتلا ہیں، اس وجہ سے ہم (آپ

جب قاصد نے والی آکر بچھرائے کو یہ خبر پہنچائی اور وہ کشمیر کے راجہ کی اعانت سے نامید ہوگیا، تب اس نے پختہ عہد کے ساتھ راجہ نج سے صلح کی درخواست کرکے امان نامہ کی التجا کی تاکہ وہ قلعہ چھوڑ کر سلامتی کے ساتھ باہر نکل جائے اور کوئی بھی اس سے اس وقت تک تعرض نہ کر سکے کہ جب تک وہ اپنے تابعداروں، متعلقین اور ملاز مین سمیت کی پُرامن مقام پر نہ پہنچ جائے۔ نج نے اس کی یہ درخواست قبول کرلی اور اسے امان دی۔ (اس کے بعد) وہ قلعے سے نکل کر اپنے وفاداروں اور متعلقین کے ساتھ کشمیر کے پہاڑوں کی طرف چلا گیا اور نج قلع میں واض ہوکہ ماکھ کشمیر کے پہاڑوں کی طرف چلا گیا اور نج قلع میں واض ہوکہا۔

# فیج کا ملتان کے قلعے میں اپنا نائب مقرر کرے آگے بڑھنا

ملتان کے قلع پر قبضہ ہوجائے کے بعد ( آج نے ) ایک ٹھاکر کو ملتان میں اپنا نائب مقرر کیا اور خود منروی کے بُت خانے میں جاکر بت کوسجدہ کرکے اور خیرات کرکے (وہاں سے ) آگے بردھنے کامصم ارادہ کیا۔ (اثناء راہ میں) برہمپور، کرور اور اشہار !، کے راجاؤں نے خدمت و

اطاعت کی شرطیں ادا کیں۔ وہاں سے (آگے بڑھ کر) وہ تاکیہ! اور کشمیر کی سرحد پر جا پہنچا۔

داستے میں کی بادشاہ نے بھی اس کے مقابل یا حائل ہونے کی جرات نہ کی۔ مثال: اللہ تعالی جب کی کوعظمت دیتا ہے تو اس پر ساری تکلیفیں آ سان کرتا ہے اور اس کی ساری مرادیں پوری کرتا ہے۔ (دیکھوچ) جس جگہ پہنچا تھا وہ ملک فتح ہوجاتا تھا۔ [37] آخرکار (وہ) شاکلہار بیک فتح ہوجاتا تھا۔ [37] آخرکار (وہ) شاکلہار بیک فقع کے قریب پہنچا۔ یہ مقام تاکیہ سے پھھ آگے بتایا جاتا ہے، جہاں کشمیر کی سرحد ہے۔ یہاں رآکر) منزل انداز ہوا اور یہاں کے قریب و جوار کے لوگوں میں سے پھھ کومغلوب کیا، پھھ کو تکم اور اطاعت کے دائرے میں لایا اور اس علاقے کے امیروں اور بادشاہوں سے پختہ عہدنا سے کرکے ملک (کا انظام) مشحکم کیا۔ اس کے بعد (اس نے) دو پودے منگوائے، ایک بید کا اور دسراصنو پر کا (پھر انہیں) دریائے نئے ماہیات کے کنارے شمیر کے اس پہاڑ کے دامن میں، جس کے چشموں سے یہ دریا بہتا ہے، لگاگر اس وقت تک وہاں مقیم رہا، جب تک کہ دونوں درخوں کی شاخیس بڑھ کر ایک دوسرے سے مل نہ گئی۔ پھر ان پر نشان لگاگر اس نے کہا کہ ہمارے اور کشمیر کے دامیے جو کہا کہ ہمارے اور کشمیر کے درمیان یہ مرحد ہے، اس سے آگے ہمیں بڑھ نانہیں ہے۔

# کشمیر کی سرحد مقرر کرے چی کا واپس ہونا

اس فق کی حکایت بیان کرنے والے نے اس طرح بیان کیا ہے کہ جب کشمیر کی جانب مرحد مقرر ہوگی تو بی ایٹ وارائکومت اروڑ کو والیس ہوا اور ایک سال آ رام کرے سفر کی تکلیف اور تھکا دف دور کی۔ (اس درمیان میں) اس کے (ماتحت) بادشا ہوں نے (نئی مہم کے لئے) سامان جنگ اور اسلحہ جات فراہم کئے۔

پھر (ایک دن فی نے نے) کہا کہ''اے وزیرا مشرق کی طرف سے تو ہمیں اطمینان ہوا۔
لیکن اب ہمیں مغرب اور جنوب کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔'' وزیر نے جواب دیا کہ''بادشاہ کی
سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ملک کے حالات سے واقفیت رکھتا ہو۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ
(ایک طرف) پیشقدی کرنے کے دوران میں غیر حاضری کی وجہ سے (دوسری طرف کے)
امیروں اور بادشاہوں کے دماغ میں غرور پیدا [38] ہوگیا ہو (اور وہ یہ خیال کرتے ہول) کہ

<sup>1.</sup> فاری ایڈیٹن میں "کنیہ" کلما گیا ہے، جو صرف خیالی لفظ ہے اور کسی بھی ننج میں موجود نہیں ہے۔ اس جگہ پر نسخہ (ن) اور (ک) کی عبارت صاف طور پر "تاکیہ" ہے اور دوسرے نسخوں کی عبارت" تاکیہ" بی کی غلط اور بگڑی ہوئی صورتیں بیں۔ سیجے نام" تاکیہ" بی مجھنا چاہئے، کیونکہ ملتان ہے آگ یا اس کے آس پاس والے علاقے کا نام" کاویش" تھا۔ (ن-ب

<sup>2</sup> فاری ایمیشن کا الما''شاکلہا'' ہے، اور شاکلہارنٹو (ن) کے مطابق ہے۔ (ن-ب)

\_\_\_ نتخ نامهُ سنده عرف نتج نامه

سامسی رائے کے بعد ہم سے جو خزانے کے مال کے سلسلے میں کوئی تقاضہ نہیں ہوا تو (اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ ان کی اور اور ضعیف ہے۔

چنانچہ نیک ساعت دکھ کر (چ) برھیہ ا اور سیوستان کے قلعوں کی طرف روانہ ہوا۔
سیوستان کے قلعے میں متو<sup>2</sup>نامی ایک بادشاہ رہتا تھا۔ چ نے اس کی طرف جانے کا مصم ارادہ کیا
اور اس مقام ہے اُس نے دریا پار کیا کہ جے'' دھتایت' بی کہتے ہیں اور جوسموں (کی قوم) اور
اروڑ کی درمیانی سرحد ہے۔ وہاں سے پھر برھیہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں کا حاکم سرکوندہ بن
بہنڈر بھکوا تھا اور اس کی راجدھانی کا کاراج تھی۔ وہاں کے باشندوں کو''سیوس' کہتے تھے۔ آج نے اُن پر حملہ کر کے سیولی کا قلعہ فتح کیا۔ کا کہ کا بیٹا وکیہ تھ اس کے سامنے حاضر ہوا اور اپنے باب اور تابعداروں کے لئے امان کا طلبگار ہوا اور (خود پر) خراج مقرر کر کے مطبع ہوا۔

### لشكر كا سيوستان جانا

پھر ( آج) نے وہاں سے سیوستان ( کی طرف) رخ کیا۔ جب قریب پہنچا تو اس شہر کے حاکم (متو) نے بڑے وہاں سے سیوستان ( کی طرف) رخ کیا۔ جب قریب پہنچا تو اس شہر کے حاکم (متو) نے بڑے وہ بدبے اور پوری تیار یوں کے ساتھ مقابل ہوکر جنگ کی۔ آج اس پر غالب آیا اور متو اپنے لئکر سمیت شکست کھا کر قلع میں بھاگ گیا۔ آج نے قلعے کا محاصرہ کرلیا۔ ایک ہفتہ کے بعد اہل قلعہ عاج ہوگئے اور امان طلب کر کے پختہ اقرار کے ساتھ باہر نکلے اور قلعہ کے مخبیاں آج کے امیروں کے حوالے کیں۔ آج نے انہیں امان دے کر نوازا اور وہاں کی حکومت بھی (متو) کے حوالے کر کے اس پر ایک معتمد کو نگران مقرر کیا اور بچھ دنوں کے لئے وہاں تشہرا رہا بھی (متو) کے ملک اور شہر کا لظم ونس بحال ہوگیا۔

<sup>1.</sup> اس تنظ کا مدار فاری ایم یشن کے ''بود میہ'' پر ہے جو عالبا صرف پرانے نشنے (پ) کا تنظظ ہے۔ اور منجبائے (ن) (ب) (ج) (م) (س) کا تنظ ''بدالور'' اور (ر) کا تنظ'' بیرهالور'' ہے اس لحاظ ہے'' بدھیہ'' کے بجائے'' بدهالور'' پڑھنا بھی تابل غور ہے۔ (ن-ب)

<sup>2</sup> ال الفظ كا مدار فاري نسخ كي مت ربي إلى (ك) الشول كاللفظ "مهة" ب- (ن-ب)

<sup>4.</sup> معتر شنوں میں (ن) (ب) (پ) کا تنظای طرح ہے۔ مثلاً (ن) (ب)' وعبد ایشاں را بسر کوند بن مجندر کو بھکو پوڈ' نسند (پ) میں ہے'' وعبد ایشاں رابسر کوند بن مجندر کو رہمر بوڈ' چنانچہ پر تقدیر'' وعبد ایشاں را بفلان بوڈ' '' فلال' کی جگہ پر''سر کوند بن بہندر کو بھکو'' آئے گا، جے ہم نے اصل سندھی نام کے قالب میں ڈھال کر''سر کوندھ بن مجندھر کو بھکو' ککھا ہے۔ فاری ایڈیشن میں اس پورے جملے کی عبارت اس طرح فیکور ہے''وعبد ایشاں را بسرکول بن مجندر کو بھکو بوڈ' (ن-ب)

<sup>5.</sup> اصل عبارت "وكّيه بن كاكم" ب- فارى المُديش من "و" كوترف جمله بحد كرات خفس كا نام" كيد بن كاكم" تصوركيا كيا ب رديكيت فارى المُديش صفح 257 برديج بوت صفحه 29 كا حاشيه)

۽ فتح نامهُ سندھ عرف 🕏 نامه

# چ کا برہمن آباد کی طرف لوہانے کے بادشاہ اسمال کے اوشاہ اسمالی کے اور استان کا صدیھیجنا

جب سیوہ من کی مہم ختم ہوئی تو ( فیج نے ) برہمن آباد والے لوہانے ہے کے بادشاہ اسم لیکار ہوا۔ پھی لاکھوں، سموں اور سہوں کے حاکم کے پاس فرمان بھی کر اس سے اپنی اطاعت کا طلبگار ہوا۔ پھی دنوں بعد راستوں میں جو جاسوس مقرر کئے گئے تھے، انہوں نے مران سے ایک شخص کو اٹھم کے خط کے ساتھ گرفآر کیا۔ یہ خط سیوستان کے بادشاہ متو کولکھا گیا تھا جس میں تحریر تھا کہ میں ہمیشہ تہمارا دوست اور خیرخواہ رہا ہوں اور نہ بھی میں نے تمہاری مخالفت کی اور نہ ( بھی تم سے ) جنگ کرنے کا خیال کیا ہے۔ تم نے جو دوستانہ خط لکھا تھا وہ موصول ہوا، جس سے میری عزت افزائی ہوئی۔ جب تک ہماری طاقت مضبوط رہے گی اس وقت تک کوئی بھی دشمن ہماری طاقت مضبوط رہے گی اس وقت تک کوئی بھی دشمن ہماری درخواست کا پابند ہوں اور ہر (التماس) پوری کروں گا۔ تم بادشاہ اور بادشاہ اور بادشاہ درات ہوں ہوا۔ جب ہیں۔ ہماری تمہاری دوتی ہے۔ یہ صعوبتیں بہتوں پر گذری ہیں اور وہ ان مصیبتوں سے پناہ ذاوے ہو۔ ہماری تمہاری دوتی ہے۔ یہ صعوبتیں بہتوں پر گذری ہیں اور وہ ان مصیبتوں سے پناہ ذاوے ہو۔ ہماری تمہاری دوتی ہے۔ یہ صعوبتیں بہتوں پر گذری ہیں اور وہ ان مصیبتوں سے پناہ ذاوے ہونڈھ رہے ہیں۔ ہماری تمہاری دوتی ہے۔ یہ صعوبتیں بہتوں پر گذری ہیں اور وہ ان مصیبتوں سے ناہ دوت ہیں۔ ہماری تمہاری دوتی ہو اور اگر ( تم نے ) کی دوسری طرف جانے کا مصم ارادہ کوئی ہوجاؤہ اس دوت تک ( میں ) تمہاری مدرک سے دار اگر رہوں گا۔ میرے پاس اسے گوڑے اور فوج مہیا آباد ہوجاؤہ اس دفت تک ( میں ) تمہاری مدرکرسکوں۔

آ خرکار متو کو ہند کے ریگتان کے بادشاہ 3 کے پاس کہ جے بھٹی بھی کہتے ہیں، جانا بہتر نظر آیا۔

یکی کا لوہانہ کے (حاکم) استھم کو حاضر ہونے کے لئے فرمان بھیجنا پھر فی نے راجہ اسھم لوہانہ کے پاس تھم بھیجا کہتم اپنے آپ کوشان وشوکت اور اصل و نسل کے لحاظ سے شاہانِ وقت میں سجھتے ہو اور مجھے یہ ملک، باوشاہت، مال، دولت اور طاقت

<sup>1.</sup> اصل عبارت "المحم لوبانه" ، بي جي فارى زير اضافت بي" المحم لوبانه" مجمنا جائية "لوبانه ملك كا (عاكم) المحم" فارى عبارت اس دليل كي، پورى تائير كرتى بي (ن-ب)

م اصل عبارت ''لو بانه بر بهنا باد' ہے۔

<sup>3</sup> اصل عبارت" لك رال" بـ

\_ نتح نامهُ سنده عرف نتح نامه .

اپنے باپ دادا سے ورثے میں نہیں ملی ہے اور ہماری (موروثی) ملکیت نہیں ہے میرے لئے یہ آسان تر اسباب اور بہترین انظامات خداوند تعالیٰ کے مہیا کئے ہوئے ہیں جو میرے نشکر کی وجہ سے نہیں بلکہ دنیا کے بیدا کرنے والے بے مثال، یگانہ خدا نے سلائج کی دعا سے یہ ملک مجھے عطا کیا ہے اور ہرحال میں وہ میرا مددگار ہے۔ جھے کی دوسرے سے مدد کی امید نہیں ہے۔ میری ساری مشکلوں کو آسان بنانے والا اور میری نقل و حرکت میں مدد کرنے والا وہی ہے، اور وہی ساری مشکلوں کو آسان بنانے والا اور میری نقل و حرکت میں مدد کرنے والا وہی ہے، اور وہی سارے و شمنوں اور مخالفوں پر (جھے) فتح اور کامیانی بخشا ہے۔ ہمیں دونوں جہانوں کی نعشیں حاصل ہیں۔ اگر تنہیں اپنی شان وشوکت، دید ہے، سامان جنگ اور برائی پر اعتاد ہے تو پھریقین جانوکہ کہتمہاری نعت پر زوال آتے گا اور تم برباد ہوگے۔ [41]

# فیج کا شہر برہمن آباد آنا اور لوہانہ کے (حاکم) آگھم سے جنگ کرنا

اس کے بعد راجہ بی اور اس کے بعد راجہ بی اور اس کی اس کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت) برہمن آباد سے باہر ملک (کے دورے) پر گیا ہوا تھا۔ (لیکن) بی کے آمد کی خبر من کر برہمن آباد والیس آیا اور آکر لڑائی کا سامان تیار کرنے لگا۔ (چنانچہ جب) راجہ بی برہمن آباد کے نزدیک بہنی تو آٹھم اس کے مقابلے کے لئے تیار ہوکر آگیا۔ دونوں طرف سے نامور بہادروں کے تل ہونے کے بعد (آخر) آٹھم کا لشکر (شکست کھاکر) بھاگا اور قلع میں جا چھپا۔ بی نے اس کا محاصرہ کیا۔ ایک سال تک طرفین میں جنگ جاری رہی۔ ان دنوں ہندستان یعنی قنون کا راجب ستبان بن راسل تھا۔ آٹھم نے خط بھی کر اس سے مدوطلب کی ،لیکن جواب آنے سے پہلے ہی اس فوت ہوگیا اور اس کا بیٹا اس کا جائشین ہوا۔

ا تھم کا ایک مربی تھا جوکہ بدھ مت کا (مقدر) شمنی راہب جی تھا اور''بدھرکو' جی کے نام سے مشہور تھا۔ اس کا ایک مندر تھا جے''بدھنو وہار'' کہتے تھے اور (ای مندر میں) وہ'' کوہار'' جی نامی بت کی مجاوری کرتا تھا وہ اپنی بندگی اور بھگتی کی کیوجہ سے بہت مشہور تھا، اس اطراف کے

<sup>1.</sup> نخر (پ) مین" بیار بن راسل" (ر) مین"شتبان بن راسل" اور (ن) (ب) (ح) مین" بیار بن رائ بدل" تح

<sup>2</sup> امل عبارت" اسك من" ب ("رشن" ك لئ مزيد د كھيے ماشير صفحہ 43.

<sup>3</sup> اصل عبارت"به دركو" -

م مے نسخہ (ر) اور (م) میں" نوبار" ہے۔

<sup>5</sup> نسنے (ر) میں ''ولہار'' ہے۔ (م) میں ''ولسھا''، (ن) میں ''وکسھا'' (پ) میں، ''وکسا'' اور (ک) میں ''وکھا'' ہے۔ بیال می 80 کے تلفظ کے مطابق ''کوہار'' ورج کیا گیا ہے۔

و) اصل عبارت" ناسكي وبهكي" ب

فتح نامهُ سنده عرف نتح نامه =

سارے لوگ اس کے مرید تھے۔ اگھم خود بھی اس کے دھرم (کا پیرو) تھا اور اسے اپنا پیٹوا جھتا تھا۔ (چنا نچہ تی کے مقابلے پر) اس کے قلع بند ہونے میں اس پروہت نے اس کی تمایت کی تھا، لیکن خود جنگ میں حصہ لینے کی بجائے مندر میں جا کر وہ اپنی (مقدس) کتابوں کی تلاوت میں معروف ہوگیا تھا۔ جب راجہ اٹھم مرکیا اور اس کا بیٹا تخت پر بیٹھا تو اس پروہت کو خوف ہوا کہ کہیں میری ملکت، اسباب اور زمینیں ہاتھ سے نکل نہ جا کیں۔ [14] چنا نچہ اس نے اپنا اصطراب اٹھا کر اور حساب لگا کر قطعی فیصلہ کیا کہ یہ ملک (بالآخر) راجہ بی کے قبفے میں جائے گا اور وہ مجھ پر مہر بان ہوگا۔

(چنانچیر آخرکار) جب (اگھم کا) بیٹا عاجز ہوگیا اور اس کی فوج نے جنگ جاری رکھنے سے انکار کردیا، تو قلعہ ﷺ کے ضا لطے اور قضے میں آگیا۔

# في كا فرمان

ﷺ کو بیمعلوم ہوا کہ اگھم اور اس کا بیٹا دونوں اس پروہت کے مرید تھے اور اس کے مرید تھے اور اس کے مرید تھے اور اس کے مرب جادو، بہکانے اور تدبیروں کی وجہ ہے جنگ نے ایک سال تک طول کھنچا ہے، تو اس نے فتم کھائی کہ اگر بید قلعہ فتح ہوگیا تو میں اس پروہت کو کپڑ کر اس کی کھال کھنچوا وَں گا اور بید کھال نقار چیوں کو دوں گا تا کہ وہ اسے نقارے پر مڑھ کر اور کوٹ کوٹ کر پارہ پارہ کردیں۔ جب پروہت کو بچ کی اس فتم کی خبر ملی تو وہ ہنا اور کہنے لگا کہ چ کی بیر مجال نہیں کہ وہ مجھے ہلاک کر سکے۔

(آ خرکار) جب برہمن آباد کے قلعے پر ایک طویل عرصے تک جنگ اور مقابلہ ہوتا رہا اور بہت ہے آ دمی ہلاک اور برباد ہو چکے تو (اہل قلعہ نے) جنگ بند کر کے امان طلب کی اور بہت ہوئے۔ (چنانچہ) معتمدوں اور سربراہوں کے نیج میں پڑنے سے طرفین میں سلح ہوگئی اور قلعہ نیج کے حوالے ہوا۔ قلع میں واغل ہونے کے بعد نیج نے نے (اہل قلعہ ہے) کہا کہ''اگرتم یہاں سے جانا چا ہو تو بے شک چلے جاؤتم سے کوئی تعرض نہ کرے گا (لیکن) اگرتم نے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا ہے تو (اطمینان کے ساتھ بدستور) رہنے رہو۔'' اگھم کے بیٹے اور اس کے تابعداروں نے خود نیج کی مہربانیاں دیکھ کر رہ جانا ہی لیند کیا۔ (پھر) کچھ دنوں وہاں رہ کر نیج نے ان کے مزاجوں سے (کماحقہ) واقفیت حاصل کی۔ 1431

#### و فتح نامهُ سنده عرف في نامه

# چ کا اتھم کی بیوی سے شادی کرنااور اپنی جیتی اس کے بیٹے سربند کی زوجیت میں دینا

کھر فی نے سربند کی مال کے پاس پیغام بھیج کراس سے اپنی شادی کی اور اس کے بیٹے کو بلاکر اپنے بیچا زاو بھائی ڈھس الک کی بیٹی سے اس کا نکاح کیا اور اسے رنگ برنگ کے کپڑے بہنائے۔ (پھر) ایک سال وہاں رہ کر مالیہ وصول کرنے کے لئے اپنے عمال مقرر کئے اور آس یاس کے راجا وی کو (پوری طرح) اپنا مطیع بنالیا۔

(اس کے بعد اس نے) دریافت کیا کہ '' وہ پروہت جادوگر کہاں ہے کہ میں بھی اسے دیکھوں۔ (لوگوں نے) کہا کہ وہ بھگت ہے اور بھگتوں کے پاس ہوگا۔ وہ ہندستان کے داناؤں اور کنوہار<sup>2</sup>، مجاوروں میں سے ہے۔ پروہت اس کی بوئی عزت کرتے ہیں اور اس کے کمال کے قائل ہیں۔ اس کے جادو اور شعبدوں کی بیانہا ہے کہ اس نے ایک دنیا کو اپنا مطبع اور مرید بنالیا ہے۔ اس کے سارے مقاصد طلسم کے زور سے حاصل ہوتے ہیں۔ سربند کے باپ کی دوتی کے خیال سے پچھ دنوں تک وہ سربند کا معاون رہا اور اس کے سہارے برہمن آباد کے سیابی جنگ خیال سے بچھ دنوں تک وہ سربند کا معاون رہا اور اس کے سہارے برہمن آباد کے سیابی جنگ میں ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔

# جے کا پروہت کے پاس جانا اور اس سے حال دریافت کرنا

گھر جی سارے سلے ساہیوں اور محافظوں کے ساتھ سوار ہوکر پروہت کوتل کرنے کے لئے بدھ (کے مندر) کوھار کی جانب روانہ ہوا (راستہ میں اس نے) مسلح سپاہیوں کو پکار کر تھم دیا کہ جب میں اس سے ملاقات اور با تیں کرکے چپ ہوجاؤں اور تمہاری طرف دیکھوں تو تم الموارین نکال کر اس کا سر دھڑ سے جدا کروینا۔ اس کے بعد (جی) بدھ کوھار کی میں واخل ہوکر (جب پروہت کی جانب چلا تو اسے (ایک) کری پر بیٹھے ہوئے اپنی عبادت میں مشغول دیکھا (جب پروہت کی جانب چلا تو اسے (ایک) کری پر بیٹھے ہوئے اپنی عبادت میں مشغول دیکھا (جب پروہت کی جانب چلا تو اسے (ایک) مٹی تھی جس کے بُت بناکر ایک مہرجیسی چیز ان ہُوں

<sup>1.</sup> اصل عبارت "دهسيه" ہے۔

<sup>2</sup> سے تفظ (پ) (م) (ح) (س) (ک) استول کے مطابات ہے اور بی تافظ نیے دو مقابات پر قائم رکھا گیا ہے۔ فاری ا فیصل میں اور کی تافظ میں در کو ہارا اور ان میں در کھتوہارا ہے۔ ان-ب)

<sup>3.</sup> نخ (پ) (ک) (م) (ر) ک عبارت ''کینمار'' ہے جو''کنیمار'' ین ''کوہار'' کی مجڑی ہوئی صورت ہے۔ پورا لفظ ''بدھ کوہار'' ہے جس سے مراد''بدھ مت کا کوہار ہے۔'' (ن-ب)

<sup>4 (</sup>پ) (ن) (ب) (ک) کی عبارت اس جگه بریمی "بده کوبار" ہے۔ (ن-ب)

میں لگا تا جارہا تھا۔جس کی وجہ سے ان پر بدھ کی تصویر نقش ہو خاتی تھی اور وہ مکمل ہوجاتے تھے۔ اس کے بعد (وہ) انہیں ایک جگہ پر رکھتا جاتا تھا۔ 👺 اس کے سامنے کھڑا رہا ( مگر ) اس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ ایک گھٹٹا گذرنے اور بتوں کی تحیل سے فارغ ہونے کے بعد مرا الفاكر ال في كها "سلائح بمكت كابيا آيا ہے"۔ ( في في ) جواب ديا: "بال اے عبادت گذار بروہت۔' ، پھراس نے کہا کہ''کس کام سے آئے ہو۔' وہ بولا''تم سے عقیدت تھی، اس وجہ سے تہمیں دیکھنے آیا ہوں۔' اس نے کہا ''(اچھا) اُترو' ﷺ (گھوڑے سے) نیجے اترا اور رومت نے گھاس کا ایک پولا بچھا کر فٹے کو اس پر بٹھادیا اور پوچھا کہ''اے فٹے! کیا کام ہے؟'' فٹے نے عرض کیا: "میں چاہتا ہوں کہتم ہمارے ساتھ موافقت کرو اور برہمن آباد کے قلع میں پھر والی آ جاؤ تو بوے بوے کام تہارے میرد کرول تاکہ تم سربند کے ساتھ ایک جگہ رہ کر اے صلاح ومشورہ دیتے رہو۔' پروہت نے کہا کہ'' مجھے تیری حکومت کی کوئی ضرورت نہیں۔ نہیں د یوانی کے کام سے رغبت رکھتا ہوں اور نہ دنیاوی کام چاہتا ہوں۔ " چی نے کہا کہ " چر برہمن آباد ك قلع مين تم ف (ميرا) مقابله كول كيا تفا؟" (اس ف) جواب دياكه"جب اولانه كا (عام) ا م فوت مولیا اور بیار کا باب کی مفارقت سے پریشان مونے لگا تو میں (مجبوراً) اسے صبر ک تلقین کرتا رہا اور خدا کی بارگاہ میں طرفین کے مابین سلح اور اتحاد پیدا کرنے کی دعا کرتا رہا۔ اس کے علاوہ (میرے خیال میں) دنیوی سرداری اور سارے کاموں سے بدھ کی خدمت کرنا اور آخرت کی نجات طلب کرنا بہتر ہے۔ (اب چونکہ) تو اس ملک کا راجہ ہے، اس لئے تیرے فرمان عالی کے مطابق میں سارے قبیلے سمیت قلع کے متصل منتقل ہونیکے لئے تیار ہوں، مگر بھے خوف ہے کہ قلع والے بدھ (مندر) کی آبادی کو تکلیف [45] اور نقصان پہنیائیں گے۔ ( كيونكم ) في آج برى سلطنت كا ملك ہے۔ " في في كها كه" بدھ كى بندگى زياده بهتر ہے اور اس کام کی میش تعظیم کرنا ہی سب سے افضل ہے۔اب اگر تھے کوئی حاجت یا طلب ہوتو بیان کر کہ میں اس سعادت کو بورا کرنے اور اس عزت افزائی کو انجام دینے میں پیش قدمی کروں۔ ' پروہت نے کہا کہ '' مجھے تجھ سے کوئی بھی ونیاوی طلب اور خواہش نہیں ہے۔ کاش خدا کجھے عاقبت کے کاموں کی توفیق عطا کرے۔' چے نے کہا ''میری بھی خواہش یہی ہے کیونکہ ای کے بدلے ہی میں نجات اور بلندی کے درجے حاصل ہو کیں گے، مجھے حکم دے تاکہ اس بارے میں مدد کرنا واجب سمجھ كرشريك مول-" بھكت پرومت نے جواب ديا: "جب تيرا مقصد صرف نيكى كے كام کرنا اور خیر کی جانب قدم بردهانا ہے تو پھرنووہار کے مندر کی جوکہ قدیمی عبادتگاہ ہے اور زمانے كى كردشول كى وجه سے جے (كافى) نقصان بېنچا ہے، اس كى (ئے سرے سے) مارت بنواكى

\_\_\_\_\_ نُحَّ نامهُ سنده عرف في نامه \_\_\_\_\_

جائے اور اپنا مال اس کی تقمیر پرخرج کر۔ میری مدونو اس طرح سے کرسکتا ہے۔'' آج نے جواب دیا کہ''میں شکر گذار ہوں۔'

### في كا برجمن آباد واليس جانا

(اس کے بعد) ہی اور اس سے سوار ہوکر واپس ہوا۔ وزیر نے عرض کیا کہ ''راجا! ایک عجیب واقعہ دیکھا ہے۔'' وہ بولا: ''کیا؟'' وزیر نے کہا: 'راجہ اس پروہت کے لئے آپ کا جلادوں کو تھم دینے کا پکا ادادہ تھا، مگر اس کے سامنے آنے پر (آپ) اس کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگ گئے اور اس کی درخواست قبول فر مائی۔'' ہی نے کہا:''ہاں! میں نے اس میں ایس چیز دیکھی، جس میں کوئی جاوو [46] اور شعبرہ نہیں تھا۔ جب میں نے اس دیکھا تو جھے پھے چیز دیکھی، جس میں کوئی جاوو [46] اور شعبرہ نہیں تھا۔ جب میں نے اس دیکھا تو جھے پھے کے سر پر استادہ نظر آئی، اس کی آئی تھیں آئی جسی اور شمین ، ہونے مونے اور لئے ہوئے اور دائی ہوئے اور اللے ہوئے اس کے ہاتھ میں الماس جیسے ڈنڈ سے تھے اور الیا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ کی کو مارے گی۔ اُس کو دیکھ کر میں ڈر گیا اور مجھ سے ممکن نہ ہوا کہ اس (پروہت) سے اس طرح کی بات کروں کہ جو تم مجھ سے سن چکے ہو، مجھے اپنی جان کی پڑی تھی اس لئے اسے رعایتیں دے کر اٹھ کھڑا ہوا۔''

جی کا برجمن آباد میں گھہر کر وہاں کے باشندوں برمحصول مقرر کرنا کھر جی کا برجمن آباد کے قلع میں گھر کر ملک کے کاروبار آبدنی اور رعایا کی بہود کے درائع درست کے اور لوہانہ کے جوں اللہ کو ذکیل کرکے، اُن کے سربراہوں کو سزا دے کر اُن کے صافت کی اور تو لئے میں بند کرکے ان سے یہ شرطیں قبول کرائیں کہ سوائے بچھ فاص مواقع کے بھی تلوار نہ باندھیں گے، مُنل اور ریشم کے کپڑے نہ پہنیں گے۔ اُن کے اوپر کی چا درخواہ سوتی ہولیکن نے چی چا در فواہ سوتی ہولیکن نے چی کی جا در فراہ سوتی ہولیکن نے کہ ہوگی، گھوڈوں پر زین (کھائی) نہ رکھیں گے، نگے سراور نگے بیرر بیں گے، گھرے باہر کلیں گو کتے اپنے ساتھ رکھیں گے، برہمن آباد کے گورز کے باور چی خانے کے لئے کلڑیاں فراہم کرتے رہیں گے۔ رہیری اور جاسوی کے لئے گورز کے باور چی خانے کے لئے کلڑیاں فراہم کرتے رہیں گے۔ رہیری اور جاسوی کے لئے

<sup>1.</sup> فاری ایڈیٹن میں "جنان ولوہانہ" کی عبارت درج ہے۔ نسفہ (پ) کی عبارت" جنان لہانہ" لین "(علاقہ) لوہانہ کے جت" ہے جو کہ زیادہ قریب قیاس ہے، اس کے ای کو درج کیا گیا ہے۔ صفحہ 214 پر بھی صاف طور پر عبارت" جنانِ لوہانہ" کسی ہے۔ (ن-ب)

فتح نامهُ سنده عرف في نامه

بھی انہی کو بھیجا جائے گا۔ (اس طرح) جب وہ اپنے میں یہ صلاحیتیں پیدا کریں گے اور جب کوئی دشمن جنگ کے لئے [47] اس ملک کی طرف رخ کرے گا، تو وہ (سر بند) کی مدد کرنا خود پر فرض سمجھ کراس کا دفاع کریں گے۔

۔ پھر سارے کام ختم کرکے ملک کا انتظام درست کیا اور جس نے بھی مخالفت یا سرکثی کی اے سرا دے کر قابو میں لاتا گیا جس (اسے سزا دے کر) دوسروں کے لئے مثال قائم کرتا گیا اور ضائنتیں لے کرقابو میں لاتا گیا جس کی وجہ سے (آ خرکار) ملک کا سارا کاروبار ٹھک ہوگیا۔

# راجه في كاكرمان جاكر مكران كي حدواضح كرنا

ضروری کاموں سے فارغ ہوجانے کے بعد ج کے دل میں کرمان کی سرحد کا خیال پیدا ہوا۔ اس وجہ سے کہ یہ حصہ ہندستان کی مملکتوں سے ملحق ہے اس لئے اُس کے حدود کا تعین ضروری ہے۔ اس وقت رسول اللہ علی ہی ہجرت کو دو سال گذر چکے تھے۔ (ادھر) ایران کے بادشاہ کسر کی بن ہرمز کے مرنے کے بعد ملک پراگندہ ہو چکا تھا، کیونکہ (وہاں) عنانِ حکومت ایک عورت کے ہاتھ آگئی تھی (چنانچ) ج کو جب اس کی خبر ملی تو اس نے بردے جاہ وجہم کے ساتھ کرمان کا رخ کیا اور نجومیوں نے جو (نیک) ساعت بنائی اُس پر ارمائیل کی طرف کوج کیا۔ یہ علاقہ بدھ مت کے اس شمنی (پروہت) کے زیر اقتدار تھا کہ جو ہندوستان کے راجہ سیمرس رائے کے گورزوں کی اولاد میں سے تھا اور جے (اس کی) دیانت اور صداقت کی خصوصیتوں کے پیش نظر (وہاں) مامور کیا گیا تھا، لیکن زمانے کے تغیر و تبدل کی وجہ سے وہ خود سر ہوگیا تھا اور خدمت سے سرشی افتدار کر لئے تھی۔

(وہ پروہت) نی کے استقبال کے لئے آیا اور جب اے ( فی کے ) وعدے اور دل کی صفائی کا اظمینان ہوا اور (باہمی) دوتی ہے دونوں کے دلوں میں جگہ پیدا ہوئی تو پھر ( فی ) وہاں سے مکران کی سرزمین کی طرف روانہ ہوا۔ (راستے میں اس نے) دیکھا کہ (یہاں کا) ہر آ دمی اس کی اطاعت سے کرارہ ہے۔ آ ٹرکار [48] مکران کے پہاڑ اور در نے ابسے گذر کر وہ دوسرے شہروں کی طرف جا پہنچا۔ وہاں بی پور نی نام کا ایک پرانا قلعہ تھا، جے اس کے تھم سے نئے سرے سے تقیر کیا گیا اور وہاں بیٹوری لیتی پانی سازوں والی نوبت مقرر کی جو کہ ہندوؤں کی رسم کے مطابق شام اور پو پھنٹے کے اول وقت بجائی جاتی ہے۔ پھر اس اطراف کے سارے دھقانیوں کو

<sup>1.</sup> اصل عبارت "عقبه مران وكوه" ہے۔

<sup>2</sup> اصل عبارت جلد تول مین اکنو بود، یاس کی مجری بدلی صورت باس اصلاح کے لئے دیکھے آخر میں حاشید ص 49 (ن-ب)

\_\_\_\_\_ نتح نامهُ سنده عرف نتح نامه .

بلاكر عمارت كى كمل كرنے كا تھم دے كر وہاں سے كوچ كيا اور اس نہر كے كنارے جاكر خيمہ ذن ہوا، جو مكران اور كرمان كے درميان ہے۔ اس مقام كو اس نے مشرقی سرحد قرار ديا اور نهر كے كنارے كھجوروں كا ايك برا جينڈ لگاكر (اعلان كياكم) مكران اور كرمان كی سرحد يہ تھجوروں كے درخت ہيں اور ان پر نشان لگاديا كہ يہ آج بن سيلائج بن بساس سندھ كے راجا كے زمانے ميں مقرر ہوئى يہى حداس وقت تك قائم ہے۔ أ

# چے بن سیلائج کا ار مابیل جانا اور وہاں محصول مقرر کرنا

اس کے بعد ( ﴿ اُر اِرا اِیل کی طرف لوٹا اور ملک توران ہے ( گذرتا ہوا ) پورالی (ندی) کی حقریب ہے اوپر کی طرف گیا۔ (راہ میں ) کسی نے بھی اس سے جنگ نہیں کی (اور اس طرح وہ آخر قندائیل (یعنی قندھار) تک جا بہنچا۔ اس کے بعد اس بیابان وادی ہے (اُس نے) حصار کی طرف رخ کیا۔ (لیکن) وہاں کے لوگ قلعہ بند ہوگئے، اس لئے وہ نہر سیبی آئی پار کر کے اس کے کنارے جم گیا یہاں تک کہ (محصور) لوگ تک آگئے اور انہوں نے اپنے اوپر سو پہاڑی گھوڑے اور ایک لاکھ درم سالانہ خراج مقرر کیا۔ (چنانچہ ﷺ نے کر مثال قائم کی اور پھر وہاں سے تخت گاہ اور کو واپس آگیا اور (جہاں وہ اُس وقت تک مقیم رہا جب تک اس کی روح جسم سے علیدہ ہوکر جہنم کی جانب روانہ ہوگئے۔ اس کا دور حکومت میالیس سال تھا۔

# دارالحكومت ارور ميں چندر بن سيلائج كي تخت نشيني

بی بن سیلائے کی وفات کے بعد اُس کا بھائی چندر تخت نشین ہوا (یہ بردا دین وار شخص تھا چنانچہ) ایپے ندہب کی طرف (پوری طرح) متوجہ ہوا۔اس کی بے حد تبلیغ کی بی بھگتوں اور پروہتوں کے دھرم کو تقویت پہنچا کرتر تی دی اور ہندوستان کے بادشاہوں کے ساتھ خط و کتابت جاری کی۔ ج

<sup>1.</sup> اصل عبارت'' دامروز ہمال حد بمارسید'' ہے۔ ظاہر ہے کہ بی نقرہ مترجم علی کونی کا ہے اور اس کا اشارہ مکران اور کر مان کی سرحد کے متعلق ہے جو ناصر الدین قبایہ کے عہد میں قائم تھی۔ (ن-ب)

فاری ایڈیشن اغلاط نامہ ص 290 کے مطابق سیح عبارت اس مقام پر "بروست پورالی" ، بونی چاہئے۔ (ن) کی عبارت
"بروست تورائی" ہے اور ای کاظ ہے" بروشت تورائی" ، جمی بہترین قیاس معلوم ہوتا ہے۔ (ن-ب)

ق نشفر(م) میں''سپی''، (ن) میں''سپی''، (ب) (س) میں''منی' اور (ک) میں''رشنین'' ہے۔ آفراد کر در انتہاؤں میں میں دائش کی اور انتہاؤں کے انتہاؤں کا انتہاؤں کے انتہاؤں کا انتہاؤں کا انتہاؤں کے انتہا

<sup>4</sup> نسخہ (ن) میں ''تبلغ'' ہے۔ فاری ایڈیشن کی عبارت یوں ہے'' وتنے بسیار فراہم آورد۔''

<sup>5.</sup> اصل عبارت یہ بے ''وکتوبات و مراسلات از ملوک بند بازگرفت''۔ مندرجہ بالاُ ترجمہ اس فقرے کا سی منبوم اوا کرنے کے لئے دیا گیا ہے ورنے نفظی ترجمہ یہ ہوگا: ''بندرستان کے بادشا ہول سے خطوط و مراسلات واپس لے لئے۔'' ممکن ہے اس سے یہ مراد ہوکہ کیتے ہوئے عہدتاہے واپس لے لئے وافقد اعلم۔ (ن-ب)

### سیوستان کے بادشاہ ''متو'' کا جانا

(یہ حال دکھ کر) سیوستان کا راجہ ''متو''، قنوج کے راجہ کے پاس گیا۔ اُس وقت ہندوستان کا بادشاہ بارائی تھا اور تنوج پرسیمرس بن راسل کی حکومت تھی۔ متو نے اس کی خدمت میں جاکر بیان کیا کہ تیج بن سلائے وفات پاچکا ہے اور اب اس کا بھائی چندر تخت شین ہوا ہے۔ (چونکہ) وہ ایک بھگت ہے اور سارا دن بھگتوں کے ساتھ مندر میں درس و تدریس میں مشغول رہتا ہے۔ اس لئے اس سے بادشاہت چھین لینا آسان ہے۔ (اب) اگر بادشاہ یہ ملک فتح کرکے میں حوالے کرے واس کے معاوضے میں، میں اپنے اوپر خراج مقرر کرنے کے لئے تیار ہوں جوکہ (حسب وعدہ) خزانے میں پہنچاتا رہوں گا۔ [50]

### مسيھرس کا جواب

اُس سے (اتفاق کرتے ہوئے) سیمرس نے متو سے کہا کہ'' فی ایک عظیم بادشاہ اور وسی کا ملک کا مالک تھا (بے شک) اُس کے مرجانے کے بعد اب اگر میں اس کی سلطنت فی کرلوں گا تو میرے ملک کی بڑی شہرت ہوگی (پھر) بختے بھی میں اس کے ایک جھے پر (حکمران) مقرر کروں گا۔ (پھر) سیمرس نے اپنے بھائی برہاس بن کسائس کو روانہ کیا چی اکبر اُسکے پوتے نے نے کروں گا۔ (پھر) سیمرس نے اپنے بھائی برہاس بن کسائس کو روانہ کیا چی اکبر اُسے نوگر لے کر جو کہ کشمیر اور رہل کا راجا تھا، اس کی اطاعت قبول کی (جس کے بعد دونوں) اپنے لفکر لے کر روانہ ہوئے اور دریائے ہای کے قریب پہنچ کر منزل انداز ہوئے۔ قلعہ دیوہ پور قبیں چندر کے جو امیر رہتے تھے وہ روپوش ہوگئے۔ (چنانچہ اُن کی جگہ) اپنے آ دمی مقرر کرکے وہ آگے بڑھ گئے اور آ خر آ کر بند کا ہویہ کے قریب پہنچ۔ یہاں ایک مہینہ تھہر کر (انہوں نے) بدھ کی پرستش کی۔ اور آ خر آ کر بند کا ہویہ کے پاس قاصد اور خط بھیجا کہ آ کر فرمان برداری کی شرطیں پوری کر لے اور امان کا طلب گار ہو۔ چندر نے بیاس قاصد اور خط بھیجا کہ آ کر فرمان برداری کی شرطیں پوری کر نے لگا اور دبرسینہ بن چی کو برہمن آ باد بھیج دیا، جہاں لوہانہ کے آ دمیوں نے اس کی خدمت میں سر جھکایا، ورخود داہر بن چی کے ماتھ اور ڈ کے قلعے میں استقلال کے ساتھ وڈٹا رہا۔ سیمرس کے لفکر نے وطویل مدت تک قلعے کا محاصرہ جاری رکھتے ہوئے جنگ کی، مگر وہ قلعے والوں پر فی نہ یا سکا، تب

<sup>1.</sup> یبال معلوم ہوتا ہے کہ اس نی ہے پہلے ہمی کوئی دوسرا نی بندستان کا راجہ ہوگذرا ہے کہ جس کی طرف یبال اشارہ کیا گیا ہے۔ (مترجم)

<sup>2</sup> اس کا نام بھی راسل تھا جیسا کہ ص 52 سے ظاہر ہے۔ (متر جم)

<sup>3.</sup> اصل فاری متن مین 'دیود منوز' ب (وضاحت کے لئے دیکھنے عاشیہ صفحہ 51)

۔ فتح نامهُ سنده عرف نیج نامه

اس نے صلح کا دروازا کھکھٹایا اور کسی ترکیب سے داہر کو باہر لاکر قید کرنا چاہا۔ (انہوں نے سمجھا کہ اگروہ اسے گرفتار کرلیں گے یا قتل کرڈالیں گے تو پھر قلعہ ان کے قبضے میں آجائے گا اور سلطنت (پر بھی) ان کا اقتدار ہوجائے گا۔ [51]

# سیھرس کا داہر بن چھے کے پاس قاصد بھیجنا

(چنانچه) پرراسل اور براس نے قاصد بھیجا کہ' ہمارا ارادہ واپس جانے کا ہے، اس وجہ سے تمبارے ساتھ پختہ عہد نامہ کرنا جاہتے ہیں، تاکہ بد ملک تمباری حکومت کے ساتھ قائم رہے۔ ملاقات کے بعد ہم داہر کوعزت و تکریم کے ساتھ واپس کریں گے۔ (اس پر) داہر یا ہے۔ سوسلح نامور اور منتخب بہادر تھا کروں کو ساتھ لے کر طرفین کے مابین صلح کی شرطیس استوار کرنے ے لئے باہر نکا۔ باہر آ کر اس نے اینے خاص لوگوں سے کہا کہ ہمارا بھروسہ صرف تمہاری بہادری اور ہوشیاری پر ہے۔ (غرض اس طرح کی باتوں سے) سموں کے دلوں کو تقویت دیتا اور بہترین وعدول سے سموں کی ہمتیں بڑھاتا ہوا راسل کے سرائے کے دروازے پر جا پہنچا۔ راسل نے اُنہیں دروازے پر رکنے کا تھم دیا اور اپنے ایک حاجب کو بلاکر کہا کیہ نیچے جاکر داہر کے ساہوں سے کہو کہ تمہاری تلواریں جو ہردار ہیں، اس لئے اپنے ہتھیار اوپر بھیج دو تا کہ میں تہاری تلواروں میں سے ایک کو پند کرکے اپنے پاس یادگار کے طور پر رکھوں۔ جب سب متھیار دے چکیں تو سب کو قید کرلینا اور دوسری صورت میں قتل کر ڈالنا۔ وزیر اس بہانے سے فيح آيا اور ايك محراب كے فيح آكر كورا ہوگيا اور جول بى أن سے بتھيار دين كا مطالبه كيا (ابھی وہ ہتھیار دینے میں ہی تھے کہ) اچا تک محراب گر بڑی اور حاجب اس کے ینچے دب کررہ گیا۔ (بیرحال دیچہ کر) راجہ راسل خود نیچے آیا اور سب کو اپنے سامنے بلایا، ہر ایک سے ہتھیار لے كر ديكتا، اور پھراس كے سامنے ڈالتا چلا گيا، يہاں تك كه داہر بن في كے قريب بہنچا (اور) داہرے کہا کہ''اپی تکوار جھے دکھا''۔ واہر نے جواب دیا کہ:''اے بادشاہ! بیخفر میرے بھائی كا ب، جے ميں اينے سے [52] جدانہيں كرسكتا۔ (اگر ديكھنا ہے تو) ميرے ہاتھ ميں اچھى طرح د کھے لے'' جب وہ قریب پہنچا تو داہر کے ایک بہادر نے آگے بڑھ کر کہا کہ''اے بادشاہ! ان ساری تکواروں سے میرا فخفر بہتر ہے۔'' راسل جول ہی اس سے تکوار کینے کے لئے آ گے بڑھا تو (اُس) بہادر نے ست شیر کی طرح جست کر کے راسل کو اس کی داڑھی بکڑ کر زمین پر دے پڑکا، اور اس کے سینے پر چڑھ کر کہنے لگا کہ" کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے فنا کردوں؟'' (ای اثنا میں) داہر اور (دوسرے) ٹھاکروں نے تلواریں سونت کر جاروں طرف

💻 ننتح نامهُ سنده عرف ننج نامه 🛓

ے اُسے گیر لیا۔ داسل نے بے بس ہوکر کہا ''(آخر) تم کیا چاہتے ہو، میں تم سے پختہ عہدنامہ کرتا ہوں جو کہ بالکل سچا ہوگا اور اس کے ذرہ بحر ظاف نہ ہوگا۔' واہر نے کہا کہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ تو ہمارے ساتھ فریب کرنا چاہتا تھا۔ اس لئے ہمیں تیری بات پر کوئی بحروسہ نہیں۔ دھوکہ اور بے اعتقادی کی سزا پہلے تیرے حاجب کو ملی جو کہ محراب کے نیچے دب کر ہلاک ہوگیا، اور اب تو ہمارے ہاتھ گرفتار ہوا ہے۔ اب ضانت دے کر دیوہ پور کا قلعہ اور ہماری جو ضانتی سے بنے میں بین وہ واپس کریں گے۔' تیرے پاس ہیں وہ واپس کرے گا، اس کے بعد (ہی ہم) تیری ضانت واپس کریں گے۔' (پھر) راسل نے اپنے ضامن اروڑ بھیج جن میں سے پانچ مشہور سربراہ اروڑ کے قلعے میں روک لئے گئے۔ اس کے بعد عہد لے کر (راسل کو) چھوڑا گیا۔ داہر نے ان (راسل کے ضامنوں) کو پانچ سو بہادروں کے ساتھ برہمن آ باد بھیجا اور راسل، داہر کے معتمدوں کو اپنے ساتھ لے گیا اور قلعہ اُن کے حوالے کیا اور جو آ دی اُس کی قید میں شے، ان سب کو بھی آ زاد ساتھ لے گیا اور قلعہ اُن کے حوالے کیا اور جو آ دی اُس کی قید میں شے، ان سب کو بھی آ زاد سامنوں کو باغ میں علیہ اس نے راسل کے ضامنوں کو باغ تیہ اس نے راسل کے ضامنوں کو باغ تیں علیہ اس نے راسل کے ضامنوں کو باغ تی حال کیا اور جو آ دی اُس کی قید میں شے، ان سب کو بھی آ زاد شامنوں کو باغ تب اس نے راسل کے ضامنوں کو باغ تب اس نے راسل کے ضامنوں کو باغ تب اس نے راسل کے ضامنوں کو باغ تب اس نے راسل کی ضامنوں کو باغ تب اس نے راسل کے ضامنوں کو باغ تب اس نے راسل کے ضامنوں کو باغ تب سے تھی ہوگئی۔

# چندر کا چے بن سلائے کے تخت پر بیٹھنا

اس طرح سلطنت پھر چندر کے حوالے ہوئی اور رعیت رعایا اُس کی خبر کیری کی وجہ سے آرام سے رہنے گی اور کاروبار مملکت پھر درست ہوگیا۔ چندر کی بادشاہی سات سال تک رہی اور آ تھویں سال [53] وہ انقال کرگیا۔ (چنانچہ) داہر اروڑ کے تخت پر بیشا اور چندر کا بیٹا راج بہمن آباد میں جانشین ہوا۔ راج کی حکومت ایک سال سے زیادہ نہ رہی اور اس کے بعد وہرسینہ بن چچ برہمن آباد کو اپنے قبضے میں لایا اور اس کی بہن مائین نے بھی اس سے اتفاق کرکے اس کی بیعت کی۔ اس کے بعد وہرسینہ نے آگھم کی بیٹی سے شادی کی اور پانچ سال کرکے اس کی بیعت کی۔ اس کے بعد وہرسینہ نے آگھم کی بیٹی سے شادی کی اور پانچ سال وہاں رہا اور چاروں طرف پروانے جاری گئے، جس پر سب نے اس کی اطاعت اختیار کی۔ (پھر) دہرسینہ بچھ دنوں راوڑ آ کے قلعے میں جاکر رہا۔ اس قلعے کی نیماد چچ نے رکھی تھی اور وہ اس کے کمل ہونے سے پہلے وفات پاگیا تھا۔ (دہرسینہ نے) اس قلعے کی تعمیر کمل کرکے آس پاس کے دہقانیوں کو بلایا اور (ان میں سے) اچھے آجھے آ دمیوں کو اس (قلعے) میں آباد کرکے اس کا نام راوڑ رکھا۔ پھر خود برہمن آباد قلعے میں واپس چلا آیا اور سلطنت کے کاروبار میں معمورف ہوگیا۔

<sup>1ِ</sup> اصل تلفظ''راؤر'' ہے۔

#### و نتخ نامهُ سنده عرف نتح نامه

### دہرسینھ کا اپنی بہن کو بھالیہ کے رائے کے حوالے کرنے کے لئے اروڑ بھیجنا

(پھر دنوں کے بعد) دہرسینہ نے محسوس کیا کہ اس کی بہن مائین جوان ہوگئ ہے۔
چنانچہ وہ متفکر ہوگیا۔ ادھر نجومیوں نے مائین کا زائچہ دیکھ کر بتایا کہ اس کا ستارہ اقبال اوج پر
ہے۔ اللہ دہرسینہ ابھی اس فکر میں تھا کہ رمل کے راجہ سونھن رائے بھائیہ کا قاصد اس کے پاس
مائین کا رشتہ لے کر پہنچا۔ دہرسینہ اگرچہ اس کا بڑا بھائی تھا گر پھر بھی بہن کا شاہانہ جہیز تیار کرکے
سات سوگھوڑے اور پانچ سوٹھا کر اس کے ساتھ روانہ کرکے اُس نے داہر کو لکھا کہ مائین کو بھائیہ
کے راجہ کے حوالے کردے اس رشتہ کے سلسلے میں سونھن رائے کی شرط یہ ہے کہ جہیز میں اسے
ایک قلعہ دیا جائے جس کا وہ مالک رہے گا۔ [54]

پی جب قاصد اروڑ پینچا اور (مائین کو رخصت کرنے میں) صرف ایک ماہ کی مدت رہ گئی تھی کہ راجہ کے کی خاص آ دی نے ایک دن ہندوستان کے ایک حکیم جس کوعلم نجوم میں کمال مہارت حاصل تھی، کوئی سوال پوچھا، جس کے متعلق اس کا بتایا ہوا جواب بالکل ٹھیک لکلا۔ وہ آ دی (جب) راجہ داہر کے پاس آ یا تو راجہ نے اُس سے پوچھا ''ٹھاکر آج تم کس مہم میں مشغول سے جو دیر سے آ ہے ہو۔ کیا وہ کام ہماری خدمت سے بھی زیادہ مقدم تھا۔' ٹھاکر نے کہا ''راجہ سلامت رہا! جھے ایک ایبا ہی ضروری کام چیش آ گیا تھا، جس کی وجہ سے میرا دل پریشان اور منظر ہوگیا۔ برہمنوں میں ایک نجوی ہے جو کہ بڑا عالم اور نجوم میں یکتا ہے (وہ) حکمی نتائ بتا تا منظر ہوگیا۔ برہمنوں میں ایک نجوی ہے جو کہ بڑا عالم اور نجوم میں یکتا ہے (وہ) حکمی نتائ بتا تا اور جو داقعہ تھا وہ من وعن چیش کیا۔ اس پر داہر نے کہا: ''ہمارے سفر حضر، بادشاہی کی رونی اور جو داقعہ تھا وہ من وعن چیش کیا۔ اس پر داہر نے کہا: ''ہمارے سفر حضر، بادشاہی کی رونی اور جو داقعہ تھا وہ من وعن چیش کیا۔ اس پر داہر نے کہا: ''ہمارے سفر حضر، بادشاہی کی رونی اور سے کامیابی کے وقت راجاؤں کو حکیموں کی صحبت اور عالموں، ادیوں اور برہموں کی رونا قت سے عار نہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ ان کی خدمت میں حاضر ہونے اور ان کی تعلمت بیں۔ ان کی خدمت میں حاضر ہونے اور ان کی توشنودی، عزت اور مرتبے کی ترقی اور عاظمت و حشمت کے لئے باعث دوام ہے۔ اس کے علاوہ فال وہ بہتر ہے جو کہ صاحب واقعہ خودرو برو حاضر ہوکر (معلوم کرے) اور نجوی جواب دیں۔''

<sup>1.</sup> اصل متن کی عبارت یہ ہے'' و میلا و او را منجمان برطالع سعد نهادئد'' جس کا لفظی ترجمہ یہ ،وگا کہ'' نجومیوں نے اس کی ولاوت خوش بخت ستارہ پر رکھی ہے'' لیکن چونکہ یہ ترجمہ اپنا مغہوم اوا کرنے کے لئے واضح اور کانی نہیں ہے اس لئے آزاوترجمہ کرکے مطلب واضح کیا گیا ہے۔

# داہر کا بہن کے متعلق حکم پوچھنے کے لئے نجوی کے پاس جانا

داہر کو بیتقریر پیند آئی (اور اس نے) ہاتھی پر پاکلی باند سے کا حکم دیا اور (پھر اس میں)
بیٹھ کر نجو می کے ٹھکانے پر پہنچا۔ نجو می نے راجا [55] کو دکھ کر استقبال کیا اور کہا ''راجہ سلامت
رہے! کس کام سے آنا ہوا ہے۔' داہر نے جواب دیا: میرالشکر کی مصلحت کے متعلق سوال ہے،
جس کی وجہ سے آیا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ ملک کی بہتری، سلطنت کے قاعدے قانون اور دوسرے
مارے ضروری کا موں کے لئے بھی حیاب کرنا چاہئے تا کہ کا موں کے مآل ہمیں روش ہو کیس
سارے ضروری کا مول کے لئے بھی حیاب کرنا چاہئے تا کہ کا موں کے مآل ہمیں روش ہو کیس
کہ نتیجہ کیا ہوگا۔ نبوی نے کہا ''کہ خوش قسمتی کے سارے ستارے تیرے طالع کی طرف دکھ رہے
ہیں اور تربیع آبیا مقابلے کے بیش نظر کوئی بھی نحس (ستارہ) ظالف نہیں۔ یہ قلعہ اور بادشاہی سالہا
سال کے لئے تیرے واسطے مقرر اور مشحکم ہے اور اگر راجہ کوسفر کا انقاق ہوگا تو وہ بھی مبارک اور
سعید ہوگا اور اپنی مندعظمت و ہزرگ پر سلامت والیس آئے گا۔''پھر اس نے پوچھا''ہماری بہن
سعید ہوگا اور اپنی مندعظمت و ہزرگ پر سلامت والیس آئے گا۔''پھر اس نے پوچھا''ہماری بہن

### نجومی کے ارشادات

نجومی نے کہا کہ''حساب کا زائچہ میہ ظاہر کرتا ہے کہ میہ اروڑ کے قلعے سے باہر نہ جائے گی، اور اس کا رشتہ وہ راجہ طلب کرے گا جس کے قبضے میں ہندوستان کی بادشاہت ہوگی اور میہ لڑکی اس کے عقد میں آئے گی۔''

نجوی نے اسے جب میر حقیقت وضاحت کے ساتھ بتائی تو داہر فکر میں پڑگیا کہ یہ کیسے ہوگا۔(اس نے) گھر واپس آ کر یہ قصہ اپنے باپ کے وزیر برهیمن سے مفصل بیان کیا۔

# وزبر برهيمن كاراجه داهر كومشوره

وزیر نے کہا کہ باوشاہی کا معاملہ بڑا نازک ہے اور مختلف ملکوں، سرحدوں، فوجوں اور فوکروں چاکروں چاکروں کے شہنشاہ کے لئے اپنی سلطنت سے ناحہ تو ٹرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ (مثال) [5] کیونکہ پانچ چیزیں اپنا مقام چھوڑ کر سرسبز نہیں ہوتی ہیں: 1- باوشاہت سے باوشاہ 2- وزارت سے وزیر 3- عمل سے عالم 4- جسم سے بال اور دانت 5- اور عورت کے بہتان کہ

آ تری علم نجوم کا اصطلاحی لفظ ہے جس کا میر مطلب ہوتا ہے کہ چار ستارے چوکورشکل میں استادہ ہوں اور ایک دوسرے کی طرف د کھے رہے ہوں۔ (مترجم)

\_ نتح نامهُ سنده عرف جي نامه ۽

یہ چیزیں جب اپنے مقام سے ہے جاتی ہیں تو زیب نہیں دیتیں۔ بادشاہ سلطنت کے لئے ہمائیوں اور عزیزوں کی جان لیتے ہیں، ورف ملک بدر تو ضرور کردیتے ہیں اور اپنے مقربوں اور تعلقہ داروں کی بھی ملک میں حصہ داری یا مداخلت روانہیں رکھتے۔ بادشاہ اگر بادشاہی سے کنارہ کرلے تو پھر عام آ دمیوں کے برابر ہے۔ (اب) جبکہ نجوی نے بیتھم (ظاہر) کیا ہے تو بہن کو نکاح میں لاکر اور بیوی بناکر تخت پر بٹھانا چاہئے۔ اگر چہ (تم) اس کی صحبت سے دامن بچائے رہو گے تاہم وہ بیوی کہلائے گی اور اس طرح تیری بادشاہی تیرے یاس رہے گی۔'

اس کے بعد راجہ داہر نے ان پانچ سوٹھا کروں کو بلوایا جوکہ اس کے خاص آ دی اور معتقد تھے اور ان سے کہا کہ ''ہر حال میں جمعے تمہاری بہادری اور سمجھداری پر اعتقاد ہے۔ تمہارے مشورے اور نصیحت کے سواکوئی چارہ نہیں اور سارے ملک میں میرا فرمان تمہاری قوت پر چاری ہے۔ اس وقت نجومیوں نے اس طرح نتیجہ اخذ کیا ہے کہ مسمات مائین اس قلع سے دوسری جگہ نہ جائے گی اور اس کا شوہر وہ ہوگا جس کے قیضے میں اس سلطنت کا کثیر حصد رہے گا۔ بادشاہی نہ جائے گی اور اس کا شوہر وہ ہوگا جس کے قیضے میں اس سلطنت کا کثیر حصد رہے گا۔ بادشاہی میرے قبضے سے نہ جائی چاہئے۔ اس کے لئے سوچنا ہے (کیونکہ) باوشاہی سے رشتہ توڑ نا مشکل میرے قبضے سے نہ جائی چاہئے۔ اس کے لئے سوچنا ہے (کیونکہ) بادشاہی سے رشتہ توڑ نا مشکل بات ہے۔ وزیر برجمنوں نے ایک مشورہ دیا ہے مگر وہ برا شرم ناک، ناخوشگوار [57] اور برہمنوں کے خاندان کے لئے باعث بدنامی ہے، اور جب یہ بری بات بادشاہان وقت اور عوام کی زبان پر آئے گی تو وہ ہمیں اپنی برادری سے خارج کردیں گے، جس کی وجہ سے میرے طریقے میں خلل پیدا ہوگا۔

### وزير بدهيمن كاطلسم

وزیر برهیمن گھر آیا اور ایک دُنے کو لاکر اس کے بالوں پر ریت اور رائی چیڑک کر شابنہ روز اس پر پانی چیڑک کر بات کہ وہ پھول گیا۔ پھر اسے باہر نکال دیا۔ چھوٹے، بڑے، شہری اور دیہاتی سب اسے بڑے تعجب سے دیکھنے گئے یہاں تک کہ تین دن گذر گئے۔ اس کے بعد وہ دنبہ سارے شہری گھومتا رہا گرکسی نے اس پر توجہ نہ دی اور اسے بھول گئے۔ وزیر نے کہا ''اے بادشاہ! جو بھلی کری بات ہوتی ہے، وہ لوگوں کی زبان پر تین دن تک رہتی ہے اس کے بعد کوئی بھی اس کی نیک یا بدی کو یاد نہیں کرتا۔ تم کسی طرح بادشاہی سے قطع تعلق کر لینا نہیں گوارا کر سے اور اپنے دل میں اس کا (قطعی) فیصلہ کر چکے ہو۔ یہ جماعت تیرے تھم سے سرتا بی کرنے والی نہیں ہے۔ اس لئے بھی یہ یہ اس کی تھے یہ کام ضرور کرتا چا ہے۔'' پھر داہر نے ان پانچ سوٹھا کروں سے ان کی رائے پوچھی جن کے قول پر وہ ہمیشہ اعتماد رکھتا تھا اور وہ خود بھی اس کے تھم کے گرویدہ اور اس

۔ نتح نامهُ سنده عرف نج نامه

کے جملہ اتوال و افعال سے متفق رہتے تھے۔ سب نے اتفاق کیا کہ راجا کا حکم ہماری جانوں پر جاری ہے اور اگر میہ جاری ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باوشاہوں کی طراوت بادشاہی سے ہے اور اگر میہ سلطنت چلی جائے تو پھر بھائی کو پنچے یا غیر کو، (کوئی بھی فرق نہیں ہے) جب اس بات پر سب متفق ہوگئے اُس وقت (داہر محل میں) گیا اور جاکر اپنی بہن کے سر پر چادر ڈائی اور اسے انگوشی اور دوسرے زیورات پہناکر اپنی تلوار اس کے پہلو میں رکھی۔ (اس کے بعد) تلوار سمیت باہر آیا اور اس کے چادر کے پلوکو اپنی چادر سے باندھ کر تخت حکومت پر اسے این برابر چھتری کے نیجے اور اس کے جادر کے بوکو اپنی چادر سے باندھ کر تخت حکومت پر اسے این برابر چھتری کے نیجے لا بھایا اور یہ بات عوام اور خواص کی زبانوں پر آکر مشہور ہوگئی۔

# واہر کا وہرسینھ کے یاس تعظیم کے ساتھ خط لکھ بھیجنا

کھر داہر نے اپنے بھائی دہرسینہ کے پاس بھد تعظیم خط بھیجا جس میں مائین کے ستارے کا حال درج کیا کہ '' نجومیوں نے بیٹیجہ نکالا ہے کہ بیاٹر کی اروٹر کی ملکہ ہوگی اور اس کا شوہر راجہ ہوگا جس کے قبضے میں بید ملک آئے گا۔ اس وجہ سے (سب کے) مشورے سے میں نے بادشاہی کے خاطر یہ ننگ اختیار کیا ہے۔ چنانچہ معذرت کی جاتی ہے کہ یہ مصلحت خوشی سے نہیں بلکہ مجوری سے اختیار کی گئی ہے۔ معاف فرمائیں۔''

### داہر کا خط دہرسینھ کو پہنچنا

جب یہ خط دہرسینہ کو طاتو اس نے جواب لکھا کہ یہ بات بری تھی اور یہ فعل ناپندیدہ۔ خواہ ضرورت سے ہو یا با اختیار، تو کسی بھی حالت میں معذور نہیں تھا۔ اگر یہ ممنوع اور ناجائز فعل (صرف) بادشاہی کے لئے جائز سمجھا ہے، تا کہ تیری دنیاوی بادشاہت قائم رہے (تو) تیرے لئے کوئی چارہ نہیں۔ لیکن اگر شیطانی وسوسے کی وجہ سے (تونے) اس باب کو شروع کیا ہے (تو پھر) تھے (فوراً) باز آنا، توبہ کرنا اور پشیان ہونا چاہئے۔ تا کہ تو ہمارے دین سے خارج نہ ہوجائے اور ہمیں تھھ سے بیعت نہ تو ڑئی پڑے اور اگر تو ان نصحوں پر بھی اس نا معقولیت سے باز نہ آئے گا تو باز پرس کا [59] سزاوار ہوگا، جس کی وجہ سے تھے تکلیف پہنچ گی اور تھے تیرے ناپندیدہ کا مول کی جو بھی سزا ملے، اسے تھے کو اپنے ہی طرف سے سمجھنا چاہئے۔'' پس جب دہرسینہ کا خط داہر کو طاتو (اس نے) دل میں اپنے بھائی دہرسینہ کے پاس جانے کا خیال کر کے وزیر سے مشورہ کیا کہ کیا میں ''برہمن آباد جاؤں، تیرے نزد یک کیا جانے کا خیال کر کے وزیر سے مشورہ کیا کہ کیا میں ''برہمن آباد جاؤں، تیرے نزد یک کیا ماسب ہے؟''

و نتح نامهُ سن*ده عر*ف نتح نامه 🛓

### وزیر بدیمن کا داہر کو روکنا

وزیر برهیمن نے کہا: ''راجہ سلامت رہے! یہ رائے قائم کرنے میں آپ نے بری غلطی کی ہے جس کی کسی بھی تدبیر سے تلافی نہ ہو سکے گی اور جس کے نتیج کو جس طرح بھی روکا جائے گا وہ (بالآخر) جان کی ہلاکت کا سبب ہوگا۔ اگر آپ بھائی کے سامنے ہونا ہی چاہتے ہیں تو پھر (آپ کو اپنی) زندگی سے ہاتھ دھولینا چاہئے اور اگر آپ یہ بچھتے ہیں کہ آپ کا بھائی آپ کی خالفت نہ کریگا تو یہ ایک بڑا محال (امر) ہے، جسے آپ نے دل میں جگہ دی ہے، کیونکہ ملک، خالفت نہ کریگا تو یہ ایک بڑا محال (امر) ہے، جسے آپ نے دل میں جگہ دی ہے، کیونکہ ملک، زمین اور زن کے معاطم میں شرکت اور حصہ داری نہیں ہو سمتی بلکہ (اس میں) جان کا خطرہ اس حد تک ہوتا ہے کہ بیٹا باپ پر اور باپ بیٹے پر اعماد نہیں کرتا۔ اگر آپ اس بات کا مقم ادادہ کر بچکے ہیں تو پھر (آپ کو) اپنی زندگی سے ہاتھ دھو لینے چاہئیں۔ لیکن جمحے یہ کی طرح بھی بہتر کہ نہیں نظر آتا۔' داہر نے کہا کہ'' پھر ہماری بھلائی کس (بات) میں ہے؟'' وہ بولا''آپ کی بہتری اس بات میں ہے کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ ملنے جُلنے اور بیٹھنے اٹھنے سے احراز کریں، قلعہ بندی کو لازی جانیں اور جسیا بھی نجوی اور ساحر کہیں اس پر عمل کریں اور ان کی نفیحتوں کے تابع بنیں ورنہ اس سلسلے میں کوئی دومرا حیلہ کارگر نہ ہوگا۔

(چنانچہ) داہر اس مشورے پر مضبوطی سے جم گیا [60] اور قلعہ بند ہوکر غلہ، چارہ اور لکڑیوں وغیرہ کی فکر کرنے لگا اور ان کا ذخیرہ کرلیا اس کے علاوہ مزید سامان جنگ اور ہتھیار وغیرہ فراہم کرکے مستعد اور منتظر بیٹھ گیا۔

### داهر كا دهرسينه كوخط بهيجنا

اس کے بعد داہر نے نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ دہرسینہ کے پاس ایک خط لکھا کہ اگرچہ مائین کو ہمارے باپ سے نبعت ہے لیکن (اصل میں) وہ جنوں کی بیٹی ہے جو کہ سرکش اور جرائم پیشہ ہیں۔خصوصاً جنوں کی عورتیں۔ اگر حقائق پرغور کرو گے تو (تہہیں معلوم ہوگا کہ) وہ (ہرگز) اعتاد اور بجروسے کے لائق نہیں ہیں اور امانت و پر ہیزگاری سے (کوسوں) دور ہیں۔ (چنانچہ) ہندی میں مثل مشہور ہے کہ ''جس نے بھی بھیڑ کی ٹانگ پکڑلی، اس نے اسے دوھ لیا اور جس نے بھی جھیڑ کی ٹانگ پکڑلی، اس نے اسے دوھ لیا اور جس نے بھی جتنی عورت کا ہاتھ پکڑلیا، وہ اس پر سوار ہوا۔'' (بہرحال) چونکہ (مابین کا) مزان

<sup>1.</sup> واہر کی بہتاویل عجیب ہے، کونکد اس سے پیشتر ص68 پر بیان کیا گیا ہے کد دانی سونھس دیوی کے بطن سے دو بیٹے، داہر اور وہرسینہ اور ایک بیٹی مائین بیدا ہوئی تھی۔ (مترجم)

اجنبی ہے اس لئے اس سے نکاح جائز تھا۔ (ابتم) یہ تھیجتیں کرنا چھوڑ دو (کیکن) اگر تہمیں اس بارے میں (اب بھی) کوئی شک وشبہ ہوتو میں سخت قتم کھا کر عہدِ واثق کرتا ہوں کہ ہر حالت میں میں تہمارا فرمانبردار رہوں گا۔ اروڑ کے قلع میں، میں تہمارے ایک گورز کی حیثیت سے ہوں نہ (کبھی میں) تہماری مخالفت کروں گا اور نہ (کبھی تم سے) مقابلہ کروں گا۔ زیادہ ادب۔

# وہرسینھ کا داہر کو گرفت میں لانے کے لئے اروڑ جانا

جب واہر کا (یہ) خط اس کے بھائی دہرسینہ کو طا اور اس نے محسوں کیا کہ داہر نے خود کو اس مکاری سے اسے خوش کرکے، آنے سے انکار کیا ہے اور بھائی کی نفیحت نے اس پر کوئی (خاطر خواہ) اثر نہیں کیا، تب اس نے سامان اور سواری تیار کرنے کا حکم دیا اور [61] پھر تیک ساعت دکھ کر عجلت کے ساتھ روانہ ہوا۔ کتنے ہی ونوں (وہ) خطرناک بیابانوں اور نالوں میں سفر کرتا رہا۔ ہر منزل پر وہ کنویں کھدواکر اپی مشکیس اور دوسرے برتن پائی سے لبریز رکھتا تھا تا کہ لشکر سیراب رہے اور بیاسا نہ مرے۔ اس طرح کائی دن اُنہوں نے راہ میں گذارے اور صبر اور نری سے کام لیتے رہے۔ (اپنی اس روش سے دراصل) انہوں نے داہر کو فریب دینا چاہا اور حکمت و ترکیب کوکام میں لاکر اُسے اپنے قالو میں لانا چاہا۔ (چنانچہ) وہ جاسوں بھیج کر راستوں اور شکار گاہوں کی گرائی کراتا رہا تا کہ وہ کہیں نکل نہ جائے۔

(اس طرف) واہر (اگرچہ بظاہر) سارے دن خود کو عیش وعشرت میں مشغول رکھتا تھا (لیکن در پردہ) وہ راستوں اور شکار گاہوں میں جاسوں بھیج کر خبریں حاصل کرتا رہتا تھا اور اُس نے معتمد فوجی سرداروں کو پورے ہتھیاروں سے لیس کرکے چاروں طرف مامور کردیا تھا۔ (اس کے علاوہ) قلع کے چاروں دروازوں پر ایماندار اور قابل اعتاد چوکیدار بھی بٹھائے تھے تا کہ وہ تختی کے ساتھ قلع کے دروازوں کی حفاظت کریں اور چوکنا رہیں۔

(دوسری طرف) دہرسینہ یہ خیال کرتا رہا کہ داہر شاید اپنے کئے پر پشیمان ہوا ہے (چنانچہ) جب وہ تین دن کی مسافت پر آ کر شہرا تو اُس کے جاسوسوں نے اسے آ کر خبر دی کہ داہر بن چ اور اس کا لشکر سارا دن عیش وعشرت اور لہو و لعب میں مشغول رہتا ہے اور دہرسینہ کی جانب سے انہیں کوئی بھی خدشہ نہیں ہے۔

 فتح نامهُ سنده عرف في نامه

چڑھ جائے گا۔ چنانچہ اس نے کوشش کی اور بلغار کرتے ہوئے ایک دن اور رات میں میں فرسنگ کی مسافت طے کر کے صبح کے وقت [62] اروڑ (جا) پہنچا۔ داہراس وقت شکار پر جانے کے لئے تیار تھا۔ گھوڑا اس کے سامنے لایا گیا، اس وقت اچا تک ایک سوار ظاہر ہوا جس کے ارد گرد اور بھی سوار تھے۔ (ان) سوارول کے قلع کی دروازے پر پہنچتہ ہی دروازے بند کردیئے گئے اور لوگ متصیار کے کرفصلوں پر چڑھ گئے۔ اس طرف وہرسینہ (بھی) قلع کے دروازے پر آ کھڑا ہوا، اور دربان سے کہا کہ دروازہ کھولو، تاکہ میں اندر آؤں، کین قلعے والوں نے دروازہ نہ کھولا اور جنگ کرنے کے لئے تیار ہوگئے۔ دہرسینہ نے داہر کے پاس پیغام بھیجا کہ''میں لڑائی جھڑے ك لئينين آيا (بلكه) يوقلعه ميرے باپ كى تخت گاہ تھا اور اس سے مجھے ورثے ميں ملا ہے اور مجھے میرے ہاتھ سے حکومت ملی ہے۔ بادشاہی میری ہے اور میری طرف سے تو اس کا گورز ہے۔ ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں ہوا کرتے (اس لئے) تجھے اس بادشاہت سے وستبردار موكر قلعہ میرے معتمدوں کے حوالے کردینا چاہئے۔'' داہر نے کہلا بھیجا کہ''تم قریب نہ آؤ اور ہاہر جاکر خیمہ زن ہو اوراپنے مجروے کے آ دمی جیجو تا کہ مجھے اعتاد ہو اور میں باہر نکل کر قلعہ تمہارے حوالے کردوں۔' وہرسینہ نے جب دیکھا کہ وہ مقالبے کے لئے تیار ہے اور میر حیلہ کارگر نہیں ہوا تو مہران کے پاس جا کر اس نے بڑاؤ ڈالا اور پھر داہر کو گرفتار کرنے کی فکریں کرتا اور دل میں منصوبے تیار کرتا رہا۔ پہلے تو اس سے صلح اور نرمی اختیار کر کے برادری اور قرابت (ظاہر کرکے) تواضع كرتا راب فيال سے كه) شايد قلع سے باہر لكل آئے اور دوسرى طرف ارور ك سر براہوں اور سرداروں کے پاس آ دمی بھیجا رہا کہ شاید (ان کے ذریعے) وہ اس کی بیعت کرلے (کیکن کچھ بھی) حاصل نہ ہوا۔

### داہر کا وزیرے سے مشورہ کرنا

پھر داہر نے بدھیمن دزیر کو بلاکر کہا کہ''دہرسینہ خط و کتابت میں اتی [63] نرمی اور اکسار بچا لاتا ہے کہ جھے خیال ہوتا ہے کہ میں باہر جاکر اپنے بزرگ بھائی کی رضامندی حاصل کروں، میں سجھتا ہوں کہ وہ جھے سے دغانہیں کرے گا۔'' بدھیمن وزیر نے کہا ''اے راجہ! اس کے قول پر اعتاد نہ کرنا چاہئے اور اس مکر و فریب میں آکر اس کا کہنا نہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ بادشاہوں کے پاس بہت سے حیلے ہوتے ہیں اور اقرار وقتم تو ان کے فریب کے وہ پھندے ہیں بادشاہوں کے باس بہت کے حلے طرح طرح کی کہ جن سے وہ وثمن کو دام میں پھانتے ہیں اور اینا مطلب حاصل کرنے کے لئے طرح طرح کی تواضع کے ساتھ وعدے کرتے ہیں تا کہ ان کی غرض حاصل ہو اور بادشاہی آ داب میں تو کہا گیا

ب نتج نامهُ سنده عرف نتج نامه

ہے کہ دیمن پر مراور حیلے سے قابو حاصل کیا جاسکتا ہے اور اس کے ذریعے سے کام نکالنا چاہئے اور جو مصیبت کے پھندے میں گرفتار ہوگا، کوئی حیلہ اس کے کام نہ آئے گا۔ کر و دغا تو صرف بادشاہوں کے انقام لینے کے لئے بنے ہیں۔ اس وجہ سے میں ڈرتا ہوں کہ (مبادا) دہرسینہ کے ہاتھوں آپ کوکوئی تکلیف پہنچ یا آپ کر کے دام میں پھنس کر فریب کے پنجرے میں گرفتار ہوں، جس سے چھنکارا حاصل کرنا آپ کے لئے مشکل ہوجائے۔'' داہر نے کہا کہ''اگر چہ بیہ خوف بجا ہم اور (اس سے) بے فکر نہیں ہوا جاسکتا، تاہم وہ میراحقیقی بھائی ہے اور میں اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ چنا نچہ (اُس نے) جو فرایا ہے میں اس سے گریز نہیں کرسکتا (اس لئے) میں اس کی خدمت میں حاضر ہوں گا (بشرطیکہ) مجھے یہ اعتماد ہوجائے کہ میں مامون لوٹ آؤں گا۔'' اس پر راجہ دہرسینہ نے پختہ اقرار کے ساتھوتم نامہ کھا اور کہا کہ'' میں تمہارے اعتاد کی خاطر تنہا آؤں گا اور تم لئکر سمیت باہرآنا، تاکہ میں تمہیں دیکھوں۔''

اس وعدے پر دونوں نے متفق ہوکر وقت مقرر کیا۔ دوسرے دن جب آسان کے سوری نے مشرق کے اُفق سے اپنا جلوہ دکھایا اور دنیا نے سُرمُ کی چاور اپنے سر سے اُتاری تو دہرسینہ ہاتھی پرسوار ہوکر اروڑ کے غربی دروازے پر آیا۔ قلعہ دار نے داہر کے پاس معتبر آ دی بھیج کر اطلاع دی کہ دہرسینہ قلعے کے دروازے پر آگیا ہے (اس بارے میں اب) کیا تھم ہے؟ [64] داہر نے کہا کہ ''دروازہ کھول کر اسے تنہا اندر لاؤ۔'' (پھر) دہرسینہ کو اندر لے جایا گیا۔ داہر نے بدھیمن وزیر کو بلاکر کہا کہ ''دہرسینہ قلعے میں آگیا ہے اور اگر وہ باہر چانکہ دہ (آگیا) ہے تو جھے اس کی بیشوائی وزیر کو بلاکر کہا کہ ''دہرسینہ قلعے میں آگیا ہے اور اگر وہ باہر چانے کے لئے (بچھے) تھم دے گا تب بھی کے لئے ضرور اس کی طرف جانا چاہے اور اگر وہ باہر چانے کے لئے (بچھے) تھم دے گا تب بھی قول پر اعتباد زیب نہیں دیتا۔ اس بارے میں تمہاری کیا دائے ہے؟'' وزیر نے کہا کہ آپ کواس کے قول پر اعتباد زیب نہیں دیتا۔ اس کے لئکر کی زبانی جو پچھے سننے میں آیا ہے (اس سے معلوم ہوتا ہوں کہا دو دھوکہ دینے کی فکر کر رہا ہے۔ اول تو اس کو قلع میں لانا مصلحت کے ظاف تھا، گر اب جب کہ وہ آگیا ہے اور وہ تنہا ہے تو میں اس کے تن کر نے میں مصلحت نہیں سجھتا جب تک اب جب کہ وہ آگیا ہے اور وہ تنہا ہے تو میں اس کے تن کر نے میں مصلحت نہیں سجھتا جب تک صورت میں یہ سلطنت آپ کی مرضی کے مطابق (نہ) چلے گی۔ میری یہ قیمے تنہی تنہیں کر لیجئے کے درمیان قابل اعتباد و اطمینان عہدنامہ نہ ہوجائے اس وقت تک اسے قید رکھے۔ دوسری کے کونکہ آپ کی رائے درست نہیں ہے۔''

 وروازے تک آگیا۔ واہر پا پیادہ اس کے استقبال کے لئے دوڑا اور خدمت بجالا کر کہنے لگا کہ 
دمکل میں اندر آؤ۔' دہرسینہ نے جواب دیا کہ 'میں نہ اُتروں گا' بلکہ' تم ہی ہاتھی پر سوار 
ہوجاؤ۔ تاکہ باہر چلیں اور پچھ دیر بیٹھ کر ایک دوسرے سے دکھ سکھ کی باتیں کریں تاکہ عوام و 
خواص کو بیمعلوم ہوجائے کہ ہمارے درمیان سلح ہوگئ ہے اور اب کوئی اختلاف یا تنازعہ باتی 
نہیں ہے۔ (بیاس لئے اور بھی ضروری ہے کہ پھر) کوئی بھی دشمن اور چنل خور ہمارے درمیان 
نہ آسکے، یہ بات ساری دنیا میں مشہور ہوجائے اور (اس طرح) ہمارے دشمن سرتگوں اور شرمندہ 
ہوں اور دوستوں کی مسرتوں میں اضافہ ہو۔ اس ملاقات اور گفت وشنید کے بعدتم بخیر و عافیت 
ہوں اور دوستوں کی مسرتوں میں اضافہ ہو۔ اس ملاقات اور گفت وشنید کے بعدتم بخیر و عافیت

واہر نے (تو) اُس کا بیتھم بسر وچٹم قبول کیا (لیکن) دوسری طرف وزیر بدھیمن کیٹ افسوس ملتا ہوا اس مکر کے نتیج کے متعلق فکرمند ہوگیا۔

(پھر) دہرسید نے فیلبان کو حکم دیا کہ ہاتھی آگے بڑھا تاکہ داہر سوار ہو (چنا نچہ فیلبان نے ہاتھی کو ہنکایا اور دونوں روانہ ہوگئے۔ وزیر برھیمن گھوڑے پر سوار ہوکر ان کے پہلو میں چل رہا تھا۔ (یہاں تک کہ وہ) ہوگئے۔ وزیر برھیمن گھوڑے پر ہوار ہوکر ان کے پہلو میں چل رہا تھا۔ (یہاں تک کہ وہ) آ ٹرکار دروازہ کے قریب آ پہنچ۔ یہاں پہنچ کر داہر پشیمان اور خوف زدہ ہوا اور وزیر برھیمن کی طرف منھ اٹھاکر بولا کہ''(اب) میرے لئے تہاری کیا رائے ہے؟ کیونکہ باہر جانا مجھے بہتر نظر نہیں آ تا۔' وزیر نے جواب ڈیا کہ''(اب) میرے لئے تہاری کیا رائے ہی میں چھوڑ دیا۔ یعنی گرھا تو قطاطنیہ میں گوایا ہے اور توق میں ڈھونڈ رہے ہو۔' (داہر نے پھر کہا کہ) آ فر پھو تو تناؤ کہ (اس وقت) میرے لئے کیا تدبیر ہے؟ کیونکہ میرا جانے کو دل نہیں چاہتا۔ وزیر نے کہا کہ''اس کے سوا دوسری کوئی تدبیر نہیں ہے کہ جب ہاتھی دروازے کے قریب پہنچ تو دروازے کے مردرے' کو پھڑ کر آ پ اس وقت تک لئکے رئیں کہ جس وقت تک ہاتھی باہر نکل جائے۔ پھر ہم مردرے' کو پھڑ کہا گھا کہ کہ جب دروازے پر ہم مردرے' کو پھڑ کہا گھا کہ کہ جب وردازے پر ہم کو یہ شورہ پہند آیا۔ (چنا نچہ) جب دروازے کی ہم ہوگیا۔ ہاتھی کا اگلا دھر دروازے کے باہر ہوا تو وہ سردرے میں چھٹ کر ہاتھی کی پشت سے جدا ہوگیا۔ ہاتھی کے باہر نگلے تی برمین نے قلعہ کا دروازہ بند کرادیا اور آ ہتہ آ ہتہ داہر کو نینچ آ تار لیا۔ (باہر نکل کر) جب د برسید نے پشت کی طرف دیکھا اور داہر کو نہ پایا اور قلعے کے دروازے کو لیا۔ ایا۔ (باہر نکل کر) جب د برسید نے پشت کی طرف دیکھا اور داہر کو نہ پایا اور قلعے کے دروازے کو دروازے کے دروازے کو دروازے کو دروازے کو دروازے کو دروازے کے دروازے کو دوازے کو دوازے کو دروازے کو دوازے کو دروازے کو دروازے کو دروازے کو دوازے کو دوازے کو دوازے کو دوا

<sup>1.</sup> لیعنی مشورہ کو تو گھر سے نکل کر ہی تھکرادیا ہے۔

م اصل متن یہ ہے ''دست در بیٹانی در زن' ہمارے خیال میں بیٹانی سے یہاں مراد دردازے کی بالائی چوکھٹ یا سردرا ہے۔ (مترجم)

بند پایا تو اُسے بڑا دکھ ہوا (اور اس صدے ہے) نڈھال ہوکر وہ اپنی چھاؤنی میں آیا۔ ہاتھی ہے اُترتے ہی [66] (اس پر) گرمی کا اثر ہوا اور دوسرے دن اس کے جسم پر چھالے نکل آئے اور آٹر وہ چوہتے دن وفات پا گیا اور اپنی جان ملک الموت کے سپردکی۔ (اس حادثے ہے) اس کا لشکر فکر مند اور پریشان ہوگیا۔

### داہر کو دہرسینھ کی موت کی خبر ملنا

داہرکو جذب اس واقعہ کی اطلاع ملی تو اپنے بھائی کی تجہیر و تکفین کے لئے اس نے باہر جانا چاہا (لیکن اس پر) وزیر برهیمن نے کہا کہ'' راجہ سلامت رہے! آپ کو گلت نہ کرنی چاہئے (کیونکہ اکثر) راجہ اس قتم کا کمر کرتے ہیں اور خود کو کم وہ ظاہر کرتے ہیں۔ (ہوسکتا ہے کہ) جب آپ اُس کے کریا کرم کے لئے جا کیں تو وہ دغا کرے اور آپ مصیبت میں گرفتار ہوجا کیں (اس لئے) آپ کو تو قف کرنا چاہئے (کیونکہ) اس وقت افسوس اور پشیانی سے کوئی فاکدہ نہ ہوگا۔ (لوگ) مثال دیتے ہیں کہ لومڑی جب دوڑ دھوپ سے عاجز ہوجاتی ہے تو وہ کمر وہ بن کر بڑی رہتی ہے گھر جب مُر دہ خور پر ندے چاروں طرف سے آکر اس کے ارد گرد اکشے ہوتے ہیں تب وہ (اچا تک) جست کرکے انہیں کیڈ کر کھا جاتی ہے۔ چنا نچہ باوشاہ کو و مُن کی جانب سے بے فکر نہ ہونا چاہئے (اور پہلے) کی معتمد کو بھیج کر (صیحے) عال معلوم کرنا چاہئے تا کہ بیرازعیاں ہوجائے۔''

(اس مثورے کے مطابق ایک جاسوں دہر سینہ کے لشکرگاہ کی طرف بھیجا گیا) اس جاسوں نے (دور سے دہرسینہ کے) امیروں اور سرداروں کو سوگوار اور عزاداری نے رسموں میں مشغول دیکھا۔ (اُس نے) آ گے بڑھ کر ان سے پوچھا کہ'' جھے راجہ داہر نے دہر سینہ کا حال دریافت کرنے کے لئے بھیجا ہے (گر) میں شہیں سوگوار دیکھتا ہوں (بتاؤ) کیا معاملہ ہے۔'' (بیسن کر) ان معزز آ دمیوں میں سے دو افراد اٹھے اور اسے دہرسینہ (کی لاش) کے پاس لے گئے (جہاں اس کی موت کی تقدیق ہونے پر وہ تعزیت بجالایا۔ پھر اس خبرکی مزید تقدیق کے لئے ان لوگوں نے اس قاصد کو دہرسینہ کی انگشتری دے کرفوراً والیس کیا۔

قاصد نے جب بی خبر واہر کو پہنچائی اور وہرسینہ کی انگشتری اس کے حوالی کی تو وہ بغیر کسی خدشے اور تاخیر کے اپنے سارے امیرول اور سروارول کے ساتھ فوراً باہر آیا اور دریائے مہران کو عبور کرکے لشکرگاہ میں جا پہنچا اور پھر بھائی کے خیصے میں داخل ہوکر (اس کی میت) دیکھتے ہی اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور سرے بگڑی کپینک کرنوجہ و ماتم شروع کردیا۔

ي فنح نامهُ سنده عرف في نامه

## دہرسینھ کی لاش کو جلانا

پھر داہر نے صندل کی کٹڑیاں فراہم کرنے کا تھم دیا اور دہرسینہ کی لاش کو جلاکر کریا کرم کی رسومات ادا کیں۔ پھر دوسرے دن بھائی کے خزانے پر قبضہ کرکے اس کے لٹکر اور ملازموں کو اپنا مطیع و فرمان بردار بنایا اور ایک ماہ تک اروڑ میں قیام کرنے کے بعد اس کی بیوی کو جوکہ لوہانہ کے حاکم اٹھم 1۔ کی بیٹی تھی، اپنے نکاح میں لایا۔ اس کے بعد برہمن آباد کے قلع میں جاکر پچھ عرصہ وہاں رہا۔ راجہ دہرسینہ کی عمرتیں سال تھی۔ 2۔

# داہر کا برہمن آباد کے قلعے کی طرف جانا

داہر برہمن آباد کے قلعے میں ایک سال تک رہا، اس عرصے میں قرب و جوار کے سب لوگوں نے اس کی اطاعت قبول کرلی۔ اس نے ڈہرسینہ کے بیٹے آج کو بلاکر اس سے بیعت کی اور خودسیوستان کے قلعے کی طرف روانہ ہوا اور وہاں سے بھر راوڑ کے قلعے میں آیا۔ اس قلعے کی بنیاد اس کے باپ آج نے رکھی تھی اور اس کے تیار ہونے سے پہلے وفات پاگیا تھا۔ داہر نے وہاں تھہر کر اس کی تغییر کممل کرائی۔ فیہ (ہر سال) وہ گری کے چار ماہ [68] راوڑ میں تھہرتا تھا کیونکہ وہ خوشگوار جگہ تھی۔ اس کی ہوا موافق اور پائی میٹھا تھا۔ پھر سردی کے چار ماہ برہمن آباد میں گذارتا تھا اور بہار کے چار ماہ برہمن آباد میں گذارتا تھا اور بہار کے چار ماہ اروڑ میں رہتا تھا۔ اس طرح آٹھ سال گذر گئے اور اس کی مملکت اور بادشاہت اس عروح پر جا پہنچی کہ اس کی سلطنت کی شہرت دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئی اور اس کی حکومت کے خیمے کی طنا ہیں سندھ اور ہندوستان کے مما لک میں استحکام پذیر ہو میں اور آس یاس کی حکومت کے خیمے کی طنا ہیں سندھ اور ہندوستان کے مما لک میں استحکام پذیر ہو میں اور آس عال معلوم ہوا۔

<sup>1.</sup> اصل عبارت' دخر انجم لوبانه' من تركيب اضافت شائل ب، چنانچه''انجم لوبانه' يا ''لوبانه كا انهم' ك دومعنى موسكة مين لينى ايك ''لوبانه كا مينا انجم' اور دومرا ''لوبانه كا حاكم انجم' اس سے پہلےص(70-71) پر بيان كرده حقيقت اور تاريخ شلسل كے لحاظ سے بم نے تانى الذكر معنى كورتي دى ہے۔ (ن-ب)

<sup>2</sup> فاری ایڈیٹن کی عبارت یہ ہے کہ'' ملک وہرسیدی سال ہو'' جس کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ'' وہرسید کی بادشاہت تمیں سال سمی '' کین چونکہ یہ سیخ نہ ہوگا اس لئے ہم نے بیر ترجمہ نیز (پ) کی عبارت کے مطابق کیا ہے جو یوں ہے کہ'' ملک وهرسیدی سال ہو'' اور یکی زیادہ قرین تیاس ہے۔(ن-ب)

ق مصنف بہنے صفح 88 میں کہد چکا ہے کہ داوڑ کے قلع کو دہرسید نے کمل کرایا۔ گر یباں کہتا ہے کہ دہرسید کی دفات کے ابعد ای قلعہ کو داہر نے اس قلعہ کی تارت میں کوئی جدت یا ترمیم کی ہویا کسی ایسے دھے کو کممل کرایا ہو کہ جے دہرسید نے غیر ضروری مجھ کر ٹیموڑ دیا ہو۔ (مترجم)

#### ي نتح نامهُ سنده عرف في نامه

### رل کے بادشاہ کا داہر سے جنگ کرنے کے لئے آنا

رال کا باوشاہ ایک بڑالشکر جرار اور مست ہاتھی وسوار اور بہاور بیادے ساتھ لے کر (داہر ہے) جنگ کرنے کے لئے روانہ ہوا اور بدھیہ کے جانب سے اروڑ اللہ نواح میں آ پہنچا اور اس کے بہت سے علاقے اپنے قبضے میں لاکر وہاں سے دریا پار کرکے اروڑ پر جملہ آور ہوا۔ جب رال کے بادشاہ (کے آئی) کی اطلاع واہر کو کی تو اس نے وزیر بدھیمن کو بلاکر کہا کہ''ز بردست وثمن ہمارے ملک کی سرصدوں میں در آیا ہے (بتاؤ کہ اب کیا کیا جائے؟'' بدھیمن وزیر نے عرض کیا ''داوہ سلامت رہے! اگر قوت اور وبدہے کے ساتھ جنگ میں آپ اس کا مقابلہ کرسکتے ہیں تو لڑائی کی تیاری کرکے اس کا مقابلہ کیجئے اور اپنے نام و نگ کی فاطر تلوار سے دشمن کو دفع کیجئے (تاکہ) آپ کا ملک برستور آپ کے قبضے میں رہے۔ ورنہ (دوسری صورت میں) صلح اور ایسے بی وقت کے ساتھ اس کی بیعت کرنی چاہئے اور اگر مال دینا پڑے تو راجہ خزینے اور وفیغے [63] ایسے بی وقت کے ساتھ اس کی بیعت کرنی چاہئے اور اگر مال دینا پڑے تو راجہ خزینے اور دفیغے [64] ایسے بی وقت کے لئے جمع کرکے وُن کرتے ہیں، چنانچہ مال کی مدد سے لئکر تیار کرکے دشمن کا ایسے بی وقت کے لئے جمع کرکے وُن کرتے ہیں، چنانچہ مال کی مدد سے لئکر تیار کرکے دشمن کا دریاد مربی صورت میں مال (دے کر) کی در سے دفع کیا جاسکتا ہے اور ہر دشمن کو اس کی مدد سے دوسرے کیا جاسکتا ہے۔'' درایع دفع کیا جاسکتا ہے اور ہر دشمن کو اس کی مدد سے دوسرے کیا جاسکتا ہے۔'' داہر نے کہا کہ میرے نزد یک دوسرے کی خدمت میں ذلت کے ساتھ سر جھکا نے سے موت زیادہ داہر نے کہا کہ میرے نزد یک دوسرے کی خدمت میں ذلت کے ساتھ سر جھکا نے سے موت زیادہ بیاری ہے اور ہر ذاک ہے ساتھ سر جھکا نے سے موت زیادہ بیاری ہے اور ہر داشت نے سے موت زیادہ بیاری ہے اور ہر داشت میں برداشت نہ کرسکوں گا۔

# عرب محمد علافی کا رال کے بادشاہ سے جنگ کرنے کے لئے جانا

بن سام میں سے ایک علافی عرب مرد جس نے عبدالرحمٰن بن افعث کو جنگ سے بھاگ جانے کی وجہ سے قل کیا تھا اور (انتقام کے خوف سے) فرار ہوکر داہر سے آ ملا تھا اور پانچ کو عربوں کے ساتھ اس کی اطاعت قبول کی تھی (وہ اس وقت ''اروژ'' میں موجود تھا)۔ بھیمن وزیر نے (داہر سے) کہا کہ جنگ کا طریقہ جیسا کہ عرب جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا، اس لئے علافی کو بلاکر اس سے مشورہ کیجئے تاکہ وہ رہبری کرے۔' داہر ہاتھی پر چڑھ کر اس کے پاس گیا اور جاکر کہا ''اے عرب کے سردار! میں تجھ سے جو رعایتیں کرتا ہوں اور تجھے پیار کرتا ہوں اور جھے پیار کرتا ہوں اور جھے بیار کرتا ہوں اور جھی کے سردار! میں جھ سے جو رعایتیں کرتا ہوں اور جھے بیار کرتا ہوں اور جھے بیار کرتا ہوں اور جھی بیار کرتا ہوں ہیاں کرتا ہوں اور جھی بیار کرتا ہوں ہیاں کرتا ہوں ہیاں کرتا ہوں ہیاں کرتا ہوں ہیں تو ہیاں کرتا ہوں ہیاں کرتا ہوں ہیاں کرتا ہوں ہیاں کرتا ہیں کرتا ہوں ہیاں کرتا ہی کرتا ہوں ہیاں کرتا ہیاں کرتا ہوں ہیاں کرتا ہوں ہیاں کرتا ہوں ہیاں کرتا ہیں کرتا ہوں ہیاں کرتا ہیاں کرتا ہیاں کرتا ہیاں کرتا ہوں ہیاں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں ہیاں کرتا ہوں کرتا ہوں ہیاں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں ہیاں کرتا ہوں کرتا

<sup>1.</sup> فاری ایڈیٹن میں اس جگہ' راؤر'' لینی ''راؤڑ' دیا گیا ہے جو کہ آئدہ کے تنگسل کے اعتبار سے مجھے نہیں ہے۔ (ن-ب)

مقابلے یرآیا ہے اس موقع پر) تیری عقل صحیح کیا کہتی ہے مجھے بتا اور تو جو کھے جانتا یا کرسکتا ہے وہ بھی بیان کر۔' علاقی نے کہا کہ' راجہ کو اس معاملے میں تسلی رکھنی جاہئے اور کسی اندیشہ [70] كواين دل ميں جگه نه ديني چاہئے۔" كوكله ميري موزوں تدبيراس كے لئے كافي ہے۔اپ لشكر كے قلب كے خاص اور متخب سوار ميرے حوالے سيجے ـ تاكه ميں ايك مرتبه أن كے حارول طرف چکر نگا کر اُن کی ہوشیاری، ہمت (اور طریق جنگ) کا جائزہ لوں اور (اس طرف) تین میل کے فاصلے پرآپ خندق کھودکر (فوج سیت) مستعدر ہے۔ داہر کو یہ تجویز پیندآئی اور وہ وہاں تھبر گیا۔ علاقی نے دشنوں کے جاروں طرف چکر لگا کر معلوم کیا کہ رات کے وقت وہ بالكل بے برواہ رہتے ہيں، كوئى خوف محسوس نہيں كرتے اور ندكى بہرہ چوكى كا انظام ركھتے ہیں۔ (چنانچہ اس حال سے باخبر ہوکر) علافی نے پانچ سوعرب اور ہندوستانی بہادر ساتھ لے کر ان پرشب خون مارا اور چارول طرف سے نعرے لگاتے ہوئے رال کے اشکر پر ٹوٹ پڑے، جس كى وجدے ان ميں دہشت اور سراسيمكى سيل عى اور وہ (آپس بى ميس) ايك دوسرے كولل كرنے لگے\_ (چنانچ ) قل موجانے والوں كے علاوہ ان ميں اى برار جنگجو سابى اور بچاس ہاتھی گرفتار ہوئے۔ گھوڑے اور ہتھیارتو اس کثرت سے ہاتھ آئے کہ اُن کا شار ہی مشکل تھا۔ جب دن ہوا تو (داہر نے) قیدیوں کو بلاكر قتل كرنے كا اراد كيا (ليكن اس پر) وزير نے كہا كہ "فدان آپ کو فتح عطاکی ہے۔ اس کا احسان سلیم سیجے اور شکر بجالائے۔ جب باوشاہوں اور بزرگوں کو فتح حاصل ہوتو یہ لازم ہے کہ دشنوں کی طرف کے جو امیر اور سردار ان کے ہاتھوں گرفتار ہوں، انہیں معافی عطا کریں۔ بہترین تدبیر آپ کے لئے سے سے کہ آپ قیدیوں کی جان بخثی فرما کر انہیں آ زاد کریں۔ (وزیر کے ) اس مشورے پر راجہ داہر نے قیدیوں کو آ زاد كرديا اوراس كے مشورے كو مبارك مجھ كركها: "أيك نيك صلاح دين والے وزير اور مبارك مثیر! جو مانگنا ہو مجھ سے طلب کر۔' وزیر نے عرض کیا ''میری کوئی اولادنہیں [71] ہے کہ جس ہے میرا نام دنیا میں زندہ رہے (چنانچہ) آپ تھم دیں کہآپ کے دارالضرب میں چاندی کے جو سکے ڈھالے جاتے ہیں اور بادشاہ کے نام کا شرف حاصل کرتے ہیں، ان کے دونوں جانب بندے کا نام (بھی) منقوش کیا جائے۔ تاکہ راجہ کے جاندی کے سکول کے طفیل بندے کا نام باتی رہے اور ہند وسندھ کی حکومت کے قائم رہنے تک اس کی یاد ندمث سکے۔'' راجہ داہر کے حکم ہے جبیا کہ وزیر نے عرض کیا تھا، سکے تیار کئے گئے۔

اس طرح راجہ داہر کے قدم مضبوط ہوئے اور اس نے اتی قوت اور شوکت حاصل کی کہ (آخر میں) دارالخلافہ (اسلامیہ) کا مال لوٹ کرتمرد اور سرکشی دکھائی۔

### خلفاء راشدین سے ولید کے عہد تک کی تاریخ

ان خروں کے راویوں اور ان روایتوں کے جانے والوں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ہند اور سندھ کے شہروں میں لشکر اسلام کی بہلی جنگ رسول الله علیا ہے کہ ہجرت کے پندرہ سال بعد امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنہ کے دورِ خلافت میں ہوئی۔ (حضرت عمر نے) پہلے عثمان بن ابی العاص ثقفی کو بحرین بھیجا۔ وہ لشکر لے کر عمان روانہ ہوئے اور مغیرہ بن ابی العاص کی سرواری میں دریا کی راہ سے بحری بیڑہ بحرین بھیجا تا کہ وہ اس راست سے دیبل روانہ ہوں۔ اُس وقت سندھ کا راجہ آئی بن سیلائی تھا اور اس کی حکومت کو 35 سال گذر چکے تھے۔ دیبل کے باشندے تاجہ تھے اور اس کی حکومت کو 35 سال گذر چکے تھے۔ دیبل کے باشندے تاجہ تھے اور اس کی حکومت کو 35 سال گذر چکے تھے۔ دیبل کے باشندے تاجہ تھے اور اس نے جاہر نکل کر جنگ کی۔ ثقفین میں سے ایک آ دی راسلامی الشکر دیبل پہنچا تو اس نے قلع سے باہر نکل کر جنگ کی۔ ثقفین میں سے ایک آ دی بیان کرتا ہے کہ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے ہوئے تب مغیرہ بن ابی العاص تلوار کھنچ کر اور بسم اللہ وئی سبیل اللہ (اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں) کہتے ہوئے (جنگ کرتے) شہید بوئے۔ اس سے بوچھا گیا کہ تم تو جنگ کررہے تھے تہیں سے خبر کیے معلوم ہوئی؟ اس نے جواب دیا کہ ہاتھوں سے جنگ کررہا تھا اور دل اور کا نوں سے سے حال میں رہا تھا۔

حضرت عمر بن الخطاب کی خلافت (کے زمانے) میں حضرت ابو موی اشعری عراق پر مقرر ہوئے تھے، جنہوں نے رہے بن زیاد حارثی کو اپنے آ دمیوں کے ساتھ مران اور کر مان میں مقرر کیا تھا۔ انہیں دنوں دارالخلافہ سے ابو موی اشعری کو لکھا گیا کہ ہند، کر مان اور عراق کے حالات سے باخبر کرو۔ (چنانچہ) جب (انہیں) ابوالعاص کے بیٹے (مغیرہ بن ابی العاص) کا حال معلوم ہوا (اور یہ بھی معلوم ہوا کہ) ہند اور سندھ میں ایک ایسے راجہ کا ظہور ہوا ہے کہ جو مرتشی اور لا پروائی کرتا ہے اور دل میں نافر مانی کے نیج بوئے ہوئے ہوئے ہے۔ تو ابو موی اشعری نے سے حال امیر الکومنین عمر کے پاس لکھ بھیجا۔ (آپ نے کہ انہیں ہند سے جنگ کرنے کے لئے سے حال امیر الکومنین عمر کے پاس لکھ بھیجا۔ (آپ نے کہ انہیں ہند سے جنگ کرنے کے لئے سے حال میر معرفی کیا۔

ای وقت (حضرت) عمر بن الخطاب کی شہادت کا واقعه عمل میں آیا اور خلافت امیر المؤمنین عثان بن عفان کو کی، جنہوں نے ہند اور سندھ میں جنگ کرنے کے لئے لشکر بھیجنا چاہا۔ (اس وقت) لشکر قندائیل اور کمران میں تھا [73] اور اس کے سردار عبداللہ بن عامر (بن کریز) بن ربیعہ ستے۔ (حضرت عثمان پہلے) سندھ کے شہروں کا (کچھ) حال معلوم کرنا چاہتے تھے۔ اس لئے انہوں نے (حکم دیا) کہ کوئی صالح پاک دامن اور عظمند آ دمی مقرر کرو کہ جو سندھ اور ہند کا

\_\_\_ ننتخ نامهُ سنده عرف ننتج نامه \_\_\_\_\_

سارا حال سیح اور تجربے میں آیا ہوا معلوم کرے اور وضاحت کے ساتھ آ کر بیان کرے۔ اس پر عبداللہ بن عامر، حکیم بن جبلہ عبدی کو بھیجا گیا۔

روایت: عبدالله بن عمر بن عبدالقیس سے روایت کرتے ہیں کہ علیم خن گواور نظم وشعر کے فن میں کامل تھا۔ چنا نچہ جبیبا کہ اس نے ایک مرد جا ہلی علی بن طفیل عنوی کی مدح میں کہا ہے۔
میس کامل تھا۔ چنا نچہ جبیبا کہ اس نے ایک مرد جا ہلی علی بن طفیل عنوی کی مدح میں کہا ہے۔
شعر

وَاهُلِكَسُنِي لَكُم فِي كُل يَـومِ تَـعَـوَّجَـكُـمُ عَلَيٌّ وَاسْتَقِيْمُ

دِقَ۔۔ابٌ کَ۔الـمَ۔وَاجن خَاظِیَاتُ وَاسُ۔۔۔۔اهُ عَلَی الْاَکُ۔وَادِ کومٌ ''زندگ میں مجھے ہرون نے بربادکیا ہے۔ میں تہارے ثم (میڑھے پن) کی طرح سیدھا ہوں۔ تہاری گردئیں گئن کی طرح موٹی ہیں اور تہارے کو کھے پالان پرایک بوچھ کی طرح وہرے دہتے ہیں۔''

(اس کے علاوہ) حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بھرہ میں آ مد کے وقت ان کی تحریف میں بیاشعار کہے:

لَــــيُــسَ الـرزية بالدينار نفقده ان الرزية فقد العلم والحكم [74]

وان اشرف من اودى الزمان بـــــ اهــل العفـاف واهل الجود والكريم

(رپیر پییر (دولت) کا گنوانا مصیبت نہیں ہے۔ (بلکہ) اگر علم و حکمت ضایع ہوجائے تو مصیبت ہے۔ مرنے والول میں وہی افضل ہے (کہ) جوصاحب احسان وعفت ہو۔)

اس روایت کے راویوں اور اس واستان کے مصنفوں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ امیر المومنین عثان بن عفان نے عبداللہ بن عامر کو لکھا کہ تھیم بن جبلہ کو سندھ اور ہند کی طرف بھیج کر (ان) مما لک کے حالات معلوم کرو۔ چنانچہ عبداللہ نے (حسب الحکم) اے مامور کیا (اور جب وہ) حالات سجھنے کے بعد عبداللہ بن عامر کے پاس والیس آیا اور اس ملک کے باشندوں کی جب فیک، الشکر کشی اور مزاؤں کے حالات اسے تفصیل سے بتائے تو عبداللہ نے اسے امیر المومنین عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس روانہ کیا۔ جب وہ (وہاں) حاضر خدمت ہوا تو امیر نے مثان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس روانہ کیا۔ جب وہ (وہاں) حاضر خدمت ہوا تو امیر نے اس سے پوچھا کہ ''اے حکیم! ہندوستان و کیھ آئے؟ (اور) حالات معلوم کر آئے؟'' اس نے

------ قَعْ نَامُ سُدُهُ عَلْمُ اللهِ عَلَى مَامِهِ عَلَى مَامِهِ عَلَى مَامِهِ عَلَى مَامِهِ اللَّهِ مِنْ عَل

جواب دیا: "نعم یا امیر المؤمنین" (بال اے امیر المونین) فرمایا: "بیان کرو" اس نے کہا:
"ماء ها وشل و شمر ها دقل و ارضها جبل و اهلها بطل ان قل الجیش بها ضاعوا و ان
کشووا جاعوا." لیخی دبال کا پانی میلا کھل کسیلے اور کھٹے ہیں، زمین پھر یلی ہے، می شوریدہ ہے
اور باشندے بہادر ہیں۔ اگر تھوڑ الشکر جائے گا تو جلد تباہ ہوگا۔ اگر زیادہ جائے گا تو بھوکوں مر
جائے گا۔" پھر امیر المونین عان بن عفان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ"وہ (لوگ) قول وقرار میں
کسے ہیں، وفادار ہیں یا بے وفا؟" حکیم نے جواب دیا کہ"فائن اور غدار ہیں۔" اس پر (امیر المؤمنین نے) عبداللہ کوسندھ پر شکر کئی سے منع کردیا ادر کسی کو بھی نہ بھیجا۔

# امير المؤمنين على بن ابي طالب رضى الله عنه كي خلافت

امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب کو سنہ 38 ہجری کے آخر میں ظافت ملی۔مفسرانِ زمانہ و مشاططانِ تغییر کا بیان ہے کہ جب خلافت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کو ملی تو اہل شہر میں آپ میں نا اتفاقی اور مخاصت ہوگئ۔ عام ابن الحارث بن عبدالقیس نے روایت کی ہے کہ جب اطراف کے لوگ مخالف ہوگئ تو (حضرت علی نے) ٹاغر بن ذعر اللہ کو لشکر کا سردار بناکر اور فوج کے خاص بڑے جزیاوں کی ایک جماعت کو اس کا ماتحت کرکے ہندوستان کی سرحد پر مقرر فرمایا اور وہ سن ہجری کے آخر میں بھرج اور کوہ پایہ کے راتے سے روانہ ہوئے۔ (وہ) جہاں بھی پہنچتے تھے وہ سن ہجری کے آخر میں بھرج اور مالی غنیمت اور غلام کشرت سے ہاتھ آتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ کو کیکانان کے قریب جا پہنچ اور وہال کے لوگ (ان سے) جنگ کرنے کے لئے مستعد ہوگئے۔

### ان کی جنگ کے حالات

ہدلی نے بیان کیا ہے کہ اس کشکر میں حارث بن مر ہ نامی ایک بہادر سردار تھا، جس کے لشکر میں ایک ہزار سلے بہادر سے اور تین دلیر اور ہتھیار ہند غلام سے اس نے اِن غلاموں میں سے ایک کو اپنا سلاح بردار مقرر کیا اور باقی دو کو کشکر کا محافظ بنا کر ہر ایک کو پانچ سو جوانوں کا سردار بنایا۔ (اس اہتمام سے) جب وہ مکران میں وارد ہوا تو یہ خبر کیانان میں پھیل گئی اور کوہ پایہ اور کیانان کے لوگ (مقابلے کے لئے) اکتھے ہوگئے۔ (وہ) س 42 ہجری میں کیکانان پنچے اور وہاں کے لوگوں نے مستعد ہوکر جنگ شروع کی۔ اہل کیکانان تقریباً میں ہزار بیادے تھے، جن لے کشکر اسلام کی جنگ ہوئی۔ جب کافروں نے کوئی چارہ نہ دیکھا تو راستہ کھر کر بیٹھ گئے۔ کشکر (اسلام)

1. اصل عبارت" تام بن دم" ، بـ ساملاح مربي اعلان ك پين نظر كى كى بـ (ن- ب

ي فتح نامهُ سنده عرف في نامه

جب (میدانِ) جہاد سے واپس ہوکر کیکانان کے درہ کے قریب اُترا تو انہوں نے راستہ روکنا جاہا (یہ حال دیکھ کر) لفکر عرب نے نعرہ تکبیر بلند کیا، جس پر پہاڑ کے دائیں بائیں سے بھی نعرہ تکبیر کی صدا گوئے اُٹھی ''اللہ اکبر''۔ یہ من کر کیکانان کے کافروں کے دلوں میں ہراس پیدا ہوگیا، ان میں سے اکثر نے ہار مان کر اسلام قبول کرلیا اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس وقت سے لے کر آئ تک سے اکثر کی موسم میں اس پہاڑ سے تکبیر کی صدا بلند ہوا کرتی ہے۔ (ابھی) یہی فتح ہوئی کہ تک ایام جنگ کی موسم میں اس پہاڑ سے تکبیر کی صدا بلند ہوا کرتی ہے۔ (ابھی) یہی فتح ہوئی کہ ایس ایس بیان طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پیچی (چنانچ لشکر اسلام) وہاں سے والیس ہوا۔ جب یہ شکر کران پہنچا تو معلوم ہوا کہ معاویہ بن ابوسفیان خلیفہ ہوئے ہیں۔

# معاویه بن ابوسفیان کی خلافت

یں اصل میں''قیم بن ہاشم اسکی'' ہے۔ کین''ہاشم'' محج نہیں بلکہ''بیشم'' سیح ہے۔ دیلیئے لیقو کی ج2 ص193، دیوان فرز دق طبع بیرس ص119، طبع مصر ص761 اور ص776، تاریخ ابن خلدون بقیہ جز ٹانی ص33-34، نقائض جربر و فرز دق ص723، ص726 اور ص238، بخاری، تاریخ کبیر ج4 ص145۔ (ن-ب)

قی اصل فاری ایلیشن کی عبارت ہے ''وبا او بغز و ممان و اروئیل و جرم و کند'' ظاہراً اس عبارت میں خلل ہے۔ (پ) (ن) (ب) (س) میں ''جرم کند'' ہے بینی ان دونوں لفظوں کے درمیان واو عطف نہیں ہے۔ یہاں غالباً کوئی دوسرا لفظ رہ گیا ہے اور ہمارے خیال میں وہ موزوں لفظ ''شرکت' ہی ہے۔ اس کناظ سے سیح عبارت یوں ہوگی:''با او بغز و ممان و اروئیل وجرم شرکت کند'' چنانچے ترجمہ بھی ای کناظ سے کیا گیا ہے۔ (ن-ب)

فتح نامهُ سنده عرف في نامه

وایت: ابوالحن نے ہذلی سے روایت کی کہ اُس نے مسلمہ المبن کارب بن زیاد سے سنا ہے کہ جب امیر معاویہ نے عبداللہ بن سو ارکو چار ہزار سوار دے کر بھیجا۔ (راستے میں) اس کے شکر میں کوئی فخص آگ نہ جلاتا تھا کیونکہ بیکا ہوا سفری کھانا ان کے ساتھ تھا۔ [78] آخر ایک رات لشکر میں آگ کی روشنی دکھائی دی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک عالمہ عورت کو بچہ ہوا تھا اسے آگ کی ضرورت تھی (جس کی وجہ سے) عبداللہ نے اسے اجازت دی۔ اس عورت نے بڑی خوشیال کی ضرورت تھی (جس کی وجہ سے) عبداللہ نے اسے اجازت دی۔ اس عورت نے ملبہ کیا لیکن شکر منا کیں اور تین دان تک لشکر کو کھانا کھلایا۔ پھر جب ملک کیکانان پنچے تو وشنوں نے غلبہ کیا لیکن شکر اسلام نے انہیں فکست دے کر بہت سا مالی غنیمت عاصل کیا۔ اہل کیکانان نے اکھے ہوکر پہاڑ اسلام نے انہیں فکست دے کر بہت سا مالی غنیمت عاصل کیا۔ اہل کیکانان نے اکھے ہوکر پہاڑ ایک گروہ ساتھ لے کر جم گئے اور لککار کر (انہوں نے) کہا کہ ''اے مہاجروں اور انصاروں کے فرزندو! کافروں سے منص نہ موڑو تا کہ تمہارے ایمان میں ظل نہ آئے، آؤ اور درجہ شہادت پر فائز بی عبداللہ کے جنڈے کے چاروں طرف اکھا ہوگیا۔ (پھر) بی عبداللہ سے حیادوں طرف اکھا ہوگیا۔ (پھر) کی عبداللہ سے سے ایک بہادر نے باہر نگل کر اپنا مقابل طلب کیا۔ وشموں کا ایک بردار آکر اس کی عبداللہ سے مران ہول کے کہ مقابل ہوا۔ یاسر بن سوار بھی بی عبداللہ سے مران اور آخرکار اسلامی لفکر نے فکست کھائی۔ وشیر کردیا۔ (یہ دیکھ کر) اہل کیکانان کا سارا لشکر نگل آیا اور آخرکار اسلامی لفکر نے فکست کھائی۔ میں مران ہول ہے کہ ان لوٹ آئے۔

روایت: الوائن نے روایت کی کہ میں نے حاتم بن قنیہ البابلی فی سے سنا، اس نے بیان کیا کہ میں ان دنوں (اس) انشکر میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ ابن سوّار نے ایک جوان سے مقابلہ کیا اور اس کے ساتھیوں نے حملے کرکے کتنے ہی دیمن قتل کئے اور مردانہ وار جنگ کرتے ہوئے شہید ہوا۔ میں مقولوں کی تلاقی لے رہا تھا [79] مجھے مہروں سمیت سو انگوٹھیاں ملیں، عبداللہ بن عبدالرحن العبدی نے کہا کہ میں نے ان کی جنگ کے شعر سے ہیں، جوکہ امیر معاویہ کے سامنے کیے گئے تھے:

شعر

من كابن سوار ان حاشت مراجله في الحرب لا او قدت نارلها بعده

كانت مراجله للرزق صامنه فانهن بنات الحرب والجوده

<sup>1.</sup> اصل عبارت من "مسلم" ، جو کسی تنین ب مسلم، بن محارب مشہور رادی ب در کیسے بازری، انباب الاثراف ب4 م 730 اور 8، اور 8، فتائض جریر وفرزدق من 726، 730 اور 734 جا حظ البیان ب2 من 902 اور بخاری، تاریخ کمیر 40 من 379 اور 287 در 287 (ن-ب) می اس لفظ "لبهلی" ، جوکد در هیفت "ابابلی" کی گری بولی صورت ب (ن-ب)

فتح نامهُ سنده عرف في نامه

''ابن سوار کا کوئی ٹانی نہیں (کہ) اگر اسے جوش آ جائے (تو پھر) اُس کے بعد رزمگاہ میں جنگ کی کوئی آ گ نہ بھڑ کے۔ بیٹک اُس کی دیگیں رزق کی ضامن تھیں جیسے کہ وہ جنگ اور احسان کی بیٹیاں تھیں۔''

اور اعور شن نے میا شعار کے:

ابلغ ربيعة اعلاها واسفلها انا وجدنا ابن سوار كسوار

لا یسمن النحیل الا ریث یمهلها و مساسواه فسردی طول اعسار دی طول اعسار "توربید کے اعلی وادنی سرجا کے کہددے کہ ابن سوار بے شک شہسوار ہے وہ گھوڑوں کوم میز نہیں کرتا مگر صرف تھوڑے سے وقت۔ ورنہ وہ انہیں ساری عمر دوڑا تا رہے۔"

سرحد مند برسنان بن سلمه بن الحبق الهذلي كا تقرر

اس تاریخ کی تقری کرنے والوں نے ہذی اورعیسیٰ بن موی سے ساجس نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ ''عبراللہ بن سوار نے شہید ہونے کے وقت (اپی جگہ) سان [80] بن سلمہ کو (سردار لشکر) مقرر کیا تھا۔ اس کے بعد امیر معاویہ نے زیاد کو لکھا کہ کوئی ایسا آدی کہ جو ہند کی سرحد کے لئے موزوں ہو، دکیے کر وہاں کا گورز مقرر کرے۔ یہ تھم پہنچتے ہی زیاد (نے اسے لکھ بھیجا کہ ''میرے پاس وو آدی ہیں جو اس کی اہلیت رکھتے ہیں) احف بن قیس اور سان بن سلمہ الہذ لی۔ اس کے جواب میں امیر معاویہ نے اسے لکھا کہ احف کو اس کے دو ونوں میں سے کس دن کا انعام دوں؟ ام المؤمنین (سے بیوفائی کا یاصفین کے دن ہمارے خلاف کوشیں کرنے کا؟ اس لئے سان کو روانہ کر۔ اس پر زیاد نے جواب دیا کہ احف شرف عقل اور رہبری کے اس درجہ پر چہنج چکا ہے جہاں نہ حکومت اسے فائدہ پہنچا سکتی ہوار نہ برطرفی کوئی نقصان اور بیاں کردو سال وہاں رہا اور دو سال اور ایک ماہ کے بعد برطرف کیا گیا۔

<sup>1.</sup> بركيث من دى بوئى عبارتين ابن قبيدكى كماب "عيون الاخبار" (ج اص 227) ك مطابق ورست كى كئي بين فتحاسدكى عبارت اس جكد براس طرح بي وكد طاهر بي كه ناقص بي: زياد احف بن قيس دا افرمود كه بم او پنده است و ام مومنان است - (ن-ب)

## سرحد مند پر راشد بن عمرو الجدیدی کا تقرر

ابوالحن نے بذلی سے سنا اور اس نے اسود سے روایت کی ہے کہ''زیاد نے جب (سنان) ابن سلمہ کومعزول کیا تو (اس جگه) راشد بن عمرو کو ملک ہند (کی سرحد) کا گورز بنا کر بھیجا۔''

راشد ایک شریف اور بلند ہمت شخص تھا۔ امیر معاویہ نے اسے بلاکر (اپنے پاس) تخت پر بٹھایا اور بڑی دیر تک (وہ) آپس میں مشورے کرتے رہے۔ پھر (معاویہ نے فوج کے) خاص سرداروں سے کہا کہ' راشد ایک شریف آ دمی اور سردار ہے اسے راضی رکھنا اور اس کی اطاعت کرنا، جنگ میں اس کی مدد کرنا اور اسے اکیلا نہ چھوڑ نا۔'

راشد مکران پہنچ ہی عرب کے بزرگوں اور سربراہوں کو ساتھ لے کر سنان کے پاس گیا اور اور میں بارائے اور کامل پاکر کہنے لگا کہ''خدا کی قتم سنان عظیم انسان ہے اور وہ سرداری اور سپہ سالاری کے لائق اور بہادر ہے۔ (پھر) دونوں ساتھ بیٹھے۔ اسے امیر معاویہ نے جاتے وقت (ہدایت) کی تھی وہ ہمیشہ سندھ اور ہندکی خبریں دیتا رہے۔ (راشد نے) رازدارانہ بات چیت کے وقت اس سے سندھ کی خبریں معلوم کرکے فوج کشی کا عزم مصم کیا۔

روایت: عبدالرحل بن عبدرب السلیلی سے اس طرح روایت کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں نے عبدالرزاق بن سلمہ سے سا کہ جب راشد بن عمرو ملک سندھ میں پہنچا [81] لین کوہ پایہ کا خراج وصول کرکے کیکانان گیا اور وہاں جاکر اگلا پچپلا خراج وصول کرنے کے ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ اموال غنیمت اور نافر مان غلام کہ جو لئے سے ان پر قبضہ کیا اور ایک سال (وہاں رہنے) کے بعد والی ہوکر سیتان کی راہ سے ہوتا ہوا کوہ منذر اور بہرج کے قریب جا کہنچا تب اس پہاڑ کے باشندوں نے لشکر اکشا کیا اور تقریباً پچاس ہزار آ دمیوں نے جمح جوکر اس کا راستہ روک لیا (چنانچہ) صبح سے لے کر ظہر کی نماز تک جنگ ہوتی رہی اور آخر راشد شہید ہوگیا۔

<sup>1.</sup> فاری ایڈیش میں اس جگہ پر ''عبداللہٰ' ہے محر (ب) اور (ر) کی عبارت ''عبد ربہ' ہے جو کہ شیخ ہے کیونکہ فاری ایڈیش میں ای نام کا اطلاص ۲۳۳ پر نسخ (پ) کے مطابق ''عبد رب' تحریر ہے اور پہلی جگہ پر جمی نسخہ (ر) اور (م) کی عبارت ''عبد رب' ہے۔ (ن-ب)

<sup>2</sup> فاری ایڈیشن میں ''کوہ مندر'' کی عبارت افتیار کی گئی ہے۔ (پ) (ن) (ک) کی عبارت''کوہ منذر'' ہے جو کہ زیادہ قرین قیاس ہے۔ غالبًا اس پہاڑ کا یہ نام عرب کے ایک دوسرے گورز ''منذر بن جارود'' کے نام پرمشہور ہوا ہے۔ (ن-ب)

\_\_\_\_\_\_ نتح نامهُ سنده عرف تح نامه ي

(راشد کے شہید ہوجانے کے ) ابعد ملک پھر سنان بن سلمہ کے حوالے ہوا اور سنان بن سلمہ وہارہ (گورز کی حیثیت سے ) متحکم ہوا۔ ا

#### ولايت سنان بن سلمه

جب وہ (گورنر) مقرر ہوا تو ایک آ راستہ لشکر ساتھ لے کرآگے بڑھا۔ (راستے میں)
اس نے پیغیر علیہ الصاواۃ والسلام کوخواب میں دیکھا کہ آپ فرمارہ ہیں کہ'' تیرا باپ تیری
مرواگی پر ناز کرتا تھا، آج تیرا دن ہے۔ بہت می ولایتیں تیرے قبضے میں آئیں گی اور ان کی
اصلاح ہوگی۔'' [82] پھر (سنان) وہاں سے روانہ ہوا اور پھھمالک اپنے قبضے میں لاکر کیکانان
بہنچا۔ پھر وہ جدھر کا بھی رخ کرتا، وہاں اچھی نظیر قائم کرتا اور (اس طرح) وہ آخر بدھیہ تک جا
پہنچا، جہاں وھوکہ دے کر اسے شہید کردیا گیا اور جس پر ابن خلاص الکری نے بیشعر کے:

ابلغ سنان ابن منصور واخوته اعنى هدايت <sup>2</sup>كرما غير اغمار

انا عتبنا عليكم في امارتكم والدهر ذا قلل في الناس دوار

> يعطى الجزيل وينشر غير مستشر ولا يــزيــدك شـرا <sup>2</sup> بــعـد اقتــار

<sup>1.</sup> فاری ایڈیشن کی عبارت''باز ولایت بسنان بن سلمہ دیگر بار متحکم شد'' ہے جو کہ شاید نسند (ب) کے مطابق ہے (ن) (ر) (م) میں''باز ولایت بسنان بن سلمہ وادع، شان بن سلمہ دیگر بار متحکم شد'، ہے اور بی عبارت زیادہ واضح ہے۔ چنانچہ ترجمہ ای عبارت کے مطابق کیا گیا ہے۔ (ن-پ)

ج ي فارى المريش من "هُدِيْت" كى بَجات "هُدُيْلاً" "وَلا بَوْيدُكَ شَوًا" كى بَجات "وَلا يَوْيدُ فُوى" اور "إِخْر جَنَتَ فَتَاتُهُمْ" كى بَجات "وَلا يَوْيدُ فُوى" اور "إِخْر جَنَتَ فَتَاتُهُمْ" كى بَجات "إِذْ خُنَتُ فَتَاتُهُمْ" كى بَجات "إِذْ خُنَتُ فَتَاتُهُمْ" كى بران جو الفاظ ديئے كئ بين وه علام عبدالعزيز المحتى سابق بروفيسر عبل الله يعرف المحتى عبد الله يعني من المحتى الله الله يعرف المحتى عبد الله يعني من المحتى الله يعرف المحتى الله يعني الله يعرف المحتى الله يعني الله يعني الله يعني الله يعرف المحتى الله يعني الله يعرف الله يعرف المحتى الله يعني الله يعني الله يعرف الله ي

فتح نامهُ سنده عرف في نامه ع

لم ينزل القوم اذا جنت فتاتهم كابن المعلى ولا مثل ابن سوار

ولا ابسن مسرة اذا اودى الزمان به كم فلل الدهر من تاب واظفار

(سنان بن منصور اور اس کے بھائیوں سے کہنا، کہ جو بزرگ (برے) کریم اور تجربہ کار ہیں، تمہاری امارت میں ہم تم پر رنجیدہ ہوئے، زمانہ بڑا بے رحم اور مگار ہے (کہ) جو دولت کی پرواہ نہیں کرتا اُسے دولت دیتا ہے۔ (البنة) وہ فقیر سے بھی بے وفائیس ہوتا۔ جب قوم ذلیل ہوتی ہے تو کوئی پناہ نہیں دیتا۔ جب کہ ابن معلی نے دی اور جبسی ابن سوّ ار نے دی۔ یا جبسی ابن مروہ نے دی تھی گر تباہ ہوا تھا۔ زمانے نے کتنے ہی شیر دل مرد بے کار کردیئے۔)

### ولايت مُنذر بن جارود بن بُشر

پھر (یہ) ملک مُنذر بن جَارود بن بُشر کے سپرد ہوا۔ جب غلیفہ کے عکم سے منذر خلعت گورزی بہن کر 61ھ میں جنگ پر روانہ ہوا تو اُس کا جامہ ایک اُبھری ہوئی لکڑی سے الجھ کر پھٹ گیا (اس پر) عبیداللہ بن زیاد [83] نے عملین ہوکر کہا کہ منذر کی فال اچھی نہیں ہوئی۔ جب وہ اسے وداع کرکے واپس آیا تو روکر کہنے لگا کہ منذر اس سفر سے واپس نہ آئے گا اور ہلاک ہوجائے گا۔ (ایک دن) ابن زیاد سے عبدالعزیز نے کہا کہ ''مال ضایع ہورہا ہے اور تم کی کو مقرر نہیں کرتے ؟''اس نے کہا کہ ''منذر کو بھجا ہے جس سے جنگ اور شجاعت میں کوئی مقابلہ کو مقرر نہیں کرتے واپس آئے گا۔''

## مُنذركي حكمراني 1

مُنذر جب وہاں سے روانہ ہوکر دشمنوں کے ملک میں پہنچا تو (اچا نک دریائے) پورالی کے قریب بیار ہوا اور جان خدا کے حوالے کی۔ اس کا بیٹا تھم بن منذر کرمان میں تھا اس کے پاس (علالت کے دوران میں اس نے اپنی بیاری کا حال) کلیے بھیجا تھا۔ اس کے بعد (مُنذر کے) بھائی نے عبدالعزیز سے اس ملک کی (گورزی) کا مطالبہ کیا اور (عبدالعزیز نے جاکر ججاج سے بات کی) ججاج دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اذان کی آ واز آئی۔ ججاج نے عبدالعزیز کی طرف منے مختصر کے کہا کہ 'ڈاگر اذان کی آ واز میرے کانوں میں نہ پہتی تو اس کے (لیمنی مُنذر کے) بھائی

فتح نامهُ سنده عرف 👸 نامه 🚤 🚅

کواس خط کی وجہ سے سزا دیتا۔ ہمارے رؤسا اور اُمرا میں سے ایک بزرگ نے خدائے تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان فدا کی ہے اور اس کی جگہ اس کا بیٹا موجود ہے مگر تو (اس کے بھائی کے لئے) گورزی طلب کرتا ہے؟''

## ولايت حكم بن منذر

بیان کرتے ہیں کہ جب تھم آیا اور عبیداللہ کو (اس المیہ کی) خبر دی گئ تو وہ رونے لگا اور بے حد ممگنین ہوا۔ پھر اس کے (منذر کے) بیٹے (تھم) کو بلاکر تین لاکھ درہم اسے بخشش میں ویئے۔اس کے بعد چھ مہینے تک ہند کی گورزی اس کے حوالے رہی۔ پھر جب تھم نے جو کہ ایک بلند ہمت اور بہادر خض تھا (با قاعدہ گورزی کی) خلعت زیب تن کی تو عبداللہ بن الاعور الحرمازی انے آٹھ کر بیداشعار پڑھے:

> يا حكم بن المنذر بن الجارود انت المجواد والجواد محمود

سرادق المجدعليك ممدود نبت في الجود في اصل الجود

اے حکم بن منذر بن جارووتو میشک تن اور تن محمود ہے۔ تیرے جاروں طرف بزرگیوں کا حصار رہتا ہے۔ تو سخا میں پیدا ہوا اور تیری بنیاد جود ہے۔]

### خلافت عبدالملك بن مروان

تاریخ کے راویوں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ جب عبدالملک بن مروان کی باری آئی تو اس نے عراق، ہنداور سندھ تجاج بن یوسف کے سپرد کیا اور تجاج نے سعید بن اسلم کلا بی کو مکران روانہ کیا۔ اس کے وہاں پہنچ پر (ایک شخص) سفھوی بن لام الحمامی، ازد (قبیلہ کا) وہاں آیا۔ سعید نے اس سے تقاضہ کیا کہ ''میں جہاں بھی مزل انداز ہوں، تو میرے ساتھ رہ اور میرا مددگار ہو۔'' اس نے جواب دیا کہ ''میرے پاس فوج نہیں ہے۔'' اس پر وہ بولا کہ ''میں وفتح نہیں ہے۔'' اس پر وہ بولا کہ ''میں وفتح نہیں ہے۔'' اس پر وہ بولا کہ ''میں وفتح خلافت کی طرف سے حکم دیتا ہوں۔'' اس نے کہا ''خدا کی قسم میں تیری ماتحتی افتیار نہ کروں گا کہ جھے شرم آتی ہے۔'' (اس پر غفیناک ہوکر) سعید نے اسے قبل کر ڈالا اور اس کی کھال کے منہوا کر اس کا مرتجاح کے پاس بھیج دیا اور خود جاکر مکران میں مقیم ہوا اور مالیہ وصول کرنے کے اس لنظ مارے نئوں میں'' الحواری'، ہے گیاں شی کے دیا در خود جاکر مکران میں مقیم ہوا اور مالیہ وصول کرنے میں ماشید میں دینوں میں'' الحواری'، ہے گیاں شیخ کے لئے دیکھے آخر میں ماشید میں 8 میں دور میں۔'

\_\_\_\_ ننخ نامهٔ سنده عرف نیخ نامه

کے لئے قابل اعتاد آ دمی مقرر کرکے صلح اور نرمی کے ساتھ ہندوستان کا بہت سامحصول وصول کیا۔ آخر ایک دن جب کہ وہ خراج لے کر آ رہا تھا۔ مرج ! (کے مقام) پر علافیوں سے مقابلہ پیش آیا۔

## علافی اور ان کی بغاوت کا حال

قتیبہ بن اُفعد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن کلیب بن خَلف [85] المغنی، عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبدالرحیم العلافی اور محمد بن معاویہ العلافی نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ سفہوی بن لام ہمارے ملک عمان کا باشندہ تھا اور اس کا ہم سے رشتہ بھی ہوتا ہے۔ (آخر) سعید کو ہمارے قرابت داروں کے تل کرنے کا کیا حق ہے؟

چنانچہ جب وہ (سعید) خراج کئے ہوئے مرج <sup>2</sup> میں ہوکر گذر رہا تھا (بیالوگ اس کے) سامنے آئے۔ (پہلے تو) باتیں کرنی شروع کیں گر آخرکا رنوبت جنگ تک پیچی اور علافیوں نے غلبہ حاصل کرکے سعید کونل کرڈالا اور خود مکران میں (حاکم) بن بیٹھے۔ جس پر فرزدق نے بیشعر کیے:

سقى الله قبرايا سعيد تضمنت زواحيه اكفانا عليك ثيابها

وحسفرة بيت انت فيها موسد وقد سد من دون العوائد بابها

لقد ضمنت ارض بمكران سيدا كريما اذا الانواء خف سحابها

شديدا على الادنين منك اذا احتوى عليك من الترب الهيام حجابها

> لتبك سمعدا مرضع ام خسسة يتامى ومن صرف القراح شرابها

<sup>1.</sup> سارے نتوں میں بیہ مقام' امری' کھا گیا ہے۔ مرج کے معنی میں گھاس کا میدان۔ مگر اس خط میں ایسی جگہ کا نام عربی تاریخوں یا جغرافیہ کی کتابوں میں نہیں ماتا۔ یہ لفظ غائب' ( بجرج ) کی مگری ہوئی شکل ہے۔ فاری المی لیٹن کے فاضل المی بیٹر کی بھی کہی رائے ہے کہ یہ لفظ اصل میں ' بجری' ہے اور بجرج کر مان و کمران کی سرحد پر ایک شہر تھا جس کا ذکر اس سے بیٹتر ص 99 پر آچکا ہے۔ (ن-ب)

#### فتح نامهُ سنده عرف چ نامه

اذ ذكسرت عينسى سعيدا تحدرت على عبسرات يستهل انسكابها أ. 1861

اسعید! کاش خدا تیری قبر کوروش رکھ (کہ) جس کے شکم میں تیرے کفن کا لباس سایا۔
وہ کوشی سلامت رہے کہ جس میں تو محو آ رام ہے، حالانکہ آ مد و رفت کے لئے اس کے دروازے ،
بند ہیں۔ مکران کی زمین میں وہ سردار آ باد ہوا ہے (کہ) جب بارش نہ ہوتی تھی تو اس کا کرم
برستا تھا۔ تیرے غم میں تیرے سارے قرابت دار گرفتار ہوئے، کہ جب تیرے اوپر باریک مٹی
کے پردے پڑگئے۔ سعید کو وہ مال رو رہی ہے جس کے پانچ بیج ہیں، ان بیموں کے پاس پائی
کے سوا کچھنیں رہا۔ آ تھوں کو جب سعید یاد آتا ہے، تب ان سے اس طرح آنو بہتے ہیں جسے
نالے بہدرہے ہول۔]

پھر تجان نے سعید کے ساتھیوں سے غضبناک ہوکر اُن سے پوچھا کہ تمہارا امیر کہاں ہے؟ گر چونکہ انہوں نے اقرار نہیں کیا اس لئے (تجاج نے) ان میں سے بعضوں کو تلوار کا لقمہ بنایا یہاں تک کہ (انہوں نے) اقرار کیا کہ علافیوں نے بے وفائی کرکے اسے قل کر ڈالا ہے۔ حجاج نے (شتعل ہوکر) بنی کلاب کے ایک آ دمی کو تھم دیا (چنانچہ اس نے وہاں پہنچ کر) سلیمان علافی کو قل کیا اور اس کا سرسعید کے لیس ماندوں کے گھر بھیج کر انہیں تشفی دی اور اس کے عزیزوں کو نوازا۔ لیکن پھر بھی جاج بن اسلم، سخید کے کو نوازا۔ لیکن پھر بھی جاج بن اسلم، بشر بن زیاد، محمد بن عبدالرحمٰن، اساعیل بن اسلم، سعید کے آزاد کئے ہوئے غلام اور اس کے ملازم نعرے لگاتے اور آہ و نفان کرتے رہے (جس سے متاثر

 جملہ شخوں میں اصل صرف چارشعروئے گئے میں اور فاری شخوں میں ان کی عبارت اس طرح ہے:
 سسقسی الله قبورا من سعید فیاصب حت نسواحیسیه ادھی عملیک تسوابھیا

لقد ضمنت ارض بمكران سيدا كريسما جوادا لا يواكف سحابها

> شديدا على الادنين منك احسنوا عليك من الثوب المهام حجابها())

اذا ذكرت عينسى سعيدا نجددت لها عبرات يستهل انكسابها

ہاری دی ہوئی عبارت علامہ عبدالعزیز المیمنی ، سابل پر دفیسر مسلم کیو نیورٹی علی گڑھ کی کی ہوئی تھی کے مطابل ہے۔ و کیسئے فاری ایڈیٹن ص261 فرزد ق کے بیہ اشعار اس کے دیوان (طبع بیروت، طبع صادی تاہرہ ص102 اور بل میونج 1900 قم 3 و رقم 500) میں موجود ہیں۔مندرجہ بالا اشعار میں سے دوشعر (نمبر 2 اور نمبر 4) دیوان دکھے کر درج کیے گئے ہیں۔ فتحامہ کے تمام منتوں میں بیداشعار کم ہیں۔

فتح نامهُ سنده عرف في نامه

موكر) صعصه بن مجريه ! كلالي نے سياشعار كم:

اعسادل كيف لى بهسموم نفسى بدكر ئ تسابعها فيها سعيدا

واخوانا له سلفوا جمعا غطار فق من الادنين صيدا

اذا مسا المدهر حل فلم يكونوا بسمساقمد حمل من امر شهودا

بقند ابيل حيث ترى المنايا وقد لا قست بهم كرما وجودا

ولاتشبت بنيا سوقيا <sup>2</sup>ستيلقىٰ من الاجيال مطرقة حديدا [87]

ااے عاذل! بتا کہ میں عموں کو کیا کروں، کہ جنہوں نے سعید کی یاد میں مجھے بے کار کردیا ہے۔ اور اس کے بھائی بھی جو کہ فوت ہوگئے [اور] اقارب بھی کہ جو سب سردار تھے۔ زمانے کی طرف سے اگر کوئی مصیبت آئی تو وہ اسے دکھ کر خاموش نہ رہے۔ اس قندائیل میں کہ جوموت کا گھر ہے۔ بخوں کے وہ سردار جائے موت سے بغل کم ہوگئے۔ اے آئن! [ہم پرا لوگوں کو نہ ہنانا کہ خبردار تجھے بھی اجل کے ہتھوڑے برداشت کرنے پڑیں گے۔]

# ولایت مُجّاعة بن سعر بن یزید بن حذیفه (التمیمی)

اس تاریخ کے سنوار نے والے روایت کرتے ہیں کہ بشر بن عیسیٰ صاحب الخلاط نے قیم فرقد لی بین مغیرہ اور عمر و بن محمد المیمی سے بیان کیا کہ جب تجاج نے مجاعة بن سعر کو کران آجم کی طرف بیجا، [کیونکہ] سنہ بچپاک [ہجری] میں ہنداور قندا بیل کے ممالک حجاج کے ذمے کئے گئے شخہ، تو علانی ، مجاعة کے بہنچنے سے پہلے ہی بھاگ گئے۔ مجاعة نے انہیں بہت تلاش کیا مگر وہ سندھ

<sup>1.</sup> فاری ایڈیشن کا تافظ "تحرب" ہے محراستاد علامہ عبدالعزیز اُمیمنی کی رائے میں "محرب" عربوں کا نام نہیں ہوتا بلکہ "مجربیه" ہوتا ہے اس کھاظ ہے یہ تافظ اختیار کیا گیا۔

ہوتا ہے اس کماظ سے یہ تنظ اختیار کیا گیا۔ 2 فاری ایڈیشن میں تنظ "نوْقا" ہے، کی ہوئی سے علامہ آئیمنی کی جانب سے ہے۔ (ن-ب)

<sup>3.</sup> فارى الميش من" صاحب الخاطي" ب الخال كي جكد الخلاط كالتي علام عبد العزيز أيمن كي جانب سے ب\_ (ن-ب)

<sup>4.</sup> فاری ایدیش مین "برقد" ہے، ایسی استاد المیمنی کی ہے۔ (ن-ب)

<sup>5.</sup> تمام شخول میں اس مقام پر "خراسان" ہے مگر میفلط نے جیسا کہ آگے چل کر واضح ہوتا ہے۔ (ن-ب)

کے راجا داہر بن فی کے پاس چلے گئے [اور اس کے ہاتھ نہ آئے]۔ مجاعة ایک سال مران میں اتامت پذیر رہا اور او بیں انتقال کر گیا۔

### محمد بن ہارون بن ذراع النمر ی کا تقرر

جب سنہ چھیای [جری] آیا [اور] خلافت ولید بن عبدالملک بن مروان کو کمی۔ تو اس نے ملک [ہند] محمد بن ہارون کے حوالے کیا۔ تاریخ کے مصنف اس طرح روایت کرتے ہیں کہ جب مجاعہ کی عمر پوری ہوئی تو جاج بن بوسف نے محمد بن ہارون آ. کو ہندوستان کی طرف مقرر کیا اور اے اپنی مرضی کے مطابق حکومت چلانے کی پوری آ زادی دے کر دیوائی مال وصول کرنے کی تاکید کی اور کہا کہ ''علافیوں کو تلاش کرنا اور کی بھی طرح آئیس قضہ میں کرکے سعید کا انتقام لینا۔'' چنانچ محمد نے سنہ چھیای کی ابتدا میں ایک علافی کو گرفتار کیا اور خلیفہ کے فرمان کے مطابق اسے تل کرکے اس کا سر جاج کے پاس بھیج دیا اور اس کے متعلق تجاج کی خدمت میں ایک خط بھی کہھا 188] جس میں ذکر کیا کہ ایک علافی کو تلوار کا لقمہ بنایا گیا، اگر عمر نے وفا اور بخت نے یاوری کی تو دوسروں کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ محمد بن ہارون نے پانچ سال وہاں رہ کرفتگی اور تری کے علاقے فرخ کئے۔

### ان تحفول کا ذکر جو سراندیپ سے خلیفہ وقت کے لئے بھیجے گئے تھے

کہتے ہیں کہ سراندیپ کے راجا نے جزیرہ یواقیت کے سنتوں کے ذریعہ تجاج کے پاس استعمال کے دریعہ تجاج کے پاس استعمال استعمال استعمال استعمال استعمال استعمال استعمال کے بادر تحالف دارالخلافہ کو بھی روانہ گئے۔ پھی مسلمان عورتیں بھی کعبہ [شریف] کی زیارت اور دارالخلافہ کو دیکھنے کی غرض سے ان کے ساتھ ہولیں۔

جب [یه بحری بیزا] ملک قازرون [کے قریب] پہنچا تو ہوا [سخت] مخالف ہوگی [جس کی وجہ سے ] جہازوں کا رخ چھیر کر وہ ویبل کے کنارے جا گلے [لیکن یہاں] قزاقوں کے ایک گروہ نے کہ جے نکامرہ فی کہتے تھے اور [وہ] دیبل کے باشندے تھے، ان آٹھوں جہازوں کو

<sup>1.</sup> تحنة الكرام كى روايت كے مطابق بيشخص بلوچوں اور جنوں كا مورث اللى ہے۔ و يكھيئے تحنة الكرام ص 28، ج3 (مترجم) 2. لفظي معنى كے لئاظ بين اتو توں كا جزيرہ "

ق. (ن) (ب) من "نكامره" (م) من "خكامره" اور (س) من "بكامره" بهـ

گرفتار کرے اس میں لدے ہوئے سامان پر بیفنہ کرلیا اور مردوں اور عورتوں کو گرفتار کر کے سارا سامان اور جواہرات (وغیرہ) سب لوٹ لئے۔ سرائدیپ کے بادشاہ کے آ دمیوں اور عورتوں نے بہتیرا کہا کہ بیہ مال وہ لوگ خلیفۂ وقت کے لئے لے جارہے ہیں، گرانہوں نے توجہ نہ کی اور سب کو بند کر کہا کہ''اگر کوئی تمہاری دادری کرنے والا ہے [ تو اس کے توسل ہے] خود کو پھر سے خرید لو۔'' اس پر ایک عورت نے چیخ کر [89] کہا کہ:''یا حجاجا یا حجاجا اغشنی سے اخشنی" [اے جاج! اے جاج! میری مدد کو پہنے ایہ عورت قبیلۂ بن عزیز المیں سے محل جا بات س کر کہا ''لبیک لبیک''، واسط اسعدی نے بیان کیا کہ'' جب دیبل فئے ہوا تو میں نے اس عورت کو دیکھا، اس کا رنگ سفید اور قد لمیا تھا۔''

دیبل کے تاجر [جب دارالخلافہ میں] آئے [تو ان کے ساتھ] وہ لوگ [ بھی آئے] کہ جو اس بیڑے سے فئے لکھے تھے [چنانچہ] انہوں نے آ کر تجائ کو اس حال کی خبر دی کہ ''مسلمان عورتیں دیبل میں قید ہیں اور یہا حجاج! با حجاج! باغشی باغشی کہہ کر فریاد کر رہی ہیں۔' یہ بات من کر تجائ نے کہا ''لبیک لبیک' [حاضر ہوں، حاضر ہوں]۔ یہ بھی روایت ہے کہ تجائ کو جب مسلمان عورتوں کی خبر کی کہ [وہ پکار رہی ہیں کہ ] ''اے تجائ ہماری مدد کر۔'' تو اس نے کہا کہ [ان عورتوں ا نے کویا جھے فیند سے بیدار کیا ہے کہ ظالموں اور بے رحموں کے خلاف ہماری فریاد ری کر، ہم قید میں پڑے ہیں۔''

### حجاج کا داہر کے پاس قاصد بھیجنا

پھر تجاج نے داہر بن فی کی طرف ایک قاصد روانہ کیا اور محمد بن ہارون کو [ بھی] خط
کسا کہ کوئی قابل اعتاد آ دمی اس قاصد کے ساتھ داہر بن فی کے پاس بھیج دے کہ جاکر اس
سے کہے کہ مسلمان عورتوں کو چھوڑ دے اور دارالخلافہ کے تحفے واپس کردے اور عورتوں کی
حالت بھی دریافت کرے۔ پھر ایک خط داہر کے پاس بھی لکھا، جس پر اپنے دست مبارک
سے دشخط کرکے قاصد کے حوالے کیا۔ اس میں [90] سخت تاکید کے ساتھ تہدید و وعید درج
کیں۔ جب یہ خط داہر بن فی کو ملا تو خط پڑھ کر اور جو پیغامات بھیجے گئے تھے، وہ س کر اس
نے جواب دیا کہ ''یہ لوگ قزاق ہیں، ان سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے، او روہ ہماری
اطاعت بھی نہیں کرتے۔'' [ حالانکہ ] میدوں کا دیبل بھی داہر بن فی کی باد شاہت کے حدود
میں تھا۔

#### فتح نامهُ سنده عرف في نامه

### حجاج كا دارالخلافه سے اجازت طلب كرنا

جب یہ خبر جاج کو ملی تو اس نے [خلیفہ] ولید بن عبدالملک کی خدمت میں اطلاع ہیجی اور اس سے سندھ و ہند کے جہاد کی اجازت طلب کی۔ [خلیفہ نے] جاج کو اجازت نہ دی۔ پھر اس نے دوبارہ لکھا۔ آخر اجازت مل گی۔ پھر جاج ہے غیداللہ بن نبان اسلمی کو مکران پر مقرر کیا۔ اور ایدیل [ابن طبقة الجلی] کو حکم دیا کہ''محمد بن ہارون کے پاس جا اور مکران پہنچ کر اسے [اور] بدیل [ابن طبقة الجلی] کو حکم دیا کہ ''محمد بن ہارون کے پاس جا اور مکران پہنچ کر اسے [دارالحکومت] کے لئکر جیجنے کی خبر سنا تاکہ وہ [بھی] تین ہزار آ دمی تیرے ساتھ روانہ کیان میں میں جنگ جو جوانوں کے ساتھ روانہ ہوا اور اس کے ساتھ عبداللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی کا کا سمندر [بح عرب] پار کرکے دیبل ہے کے قلع کے پاس آ پہنچا۔ اطبقہ کے ہاتھوں] جب مجمہ بن کا سمندر [بح عرب] پار کرکے دیبل آبھی ایک جماعت اس کے ساتھ روانہ کی اور وہ [بھی] دیبل ہرون کو تجاج کا خط طاتو اس نے داہر کے پاس اروڑ آ دمی بھیجا کہ اسے بدیل کے دیبل چہنچنے کی اطلاع دے۔ [قاصد] حبیسینہ قبین داہر کو بھی جو کہ نیرون میں تھا یہ خبر سناتا ہوا ڈاہر کے پاس اطلاع دے۔ [قاصد] حبیسینہ قبین داہر کو بھی جو کہ نیرون میں تھا یہ خبر سناتا ہوا ڈاہر کے پاس اطلاع دے۔ [قاصد] حبیسینہ قبین داہر کو بھی جو کہ نیرون میں تھا یہ خبر سناتا ہوا ڈاہر کے پاس اطلاع دے۔ [قاصد] حبیسینہ قبین داہر کو بھی جو کہ نیرون میں تھا یہ خبر سناتا ہوا ڈاہر کے پاس

### حبیسینھ بن داہر کا نیرون سے پہنچنا

داہر نے جیسینہ کو چار ہزار سوار اور اونٹ و ہاتھی دے کر جلد [دیبل] روانہ کیا، یہاں تک کہ وہ آکر بدیل کے بہادروں کو شکست میں گیا ہوا۔ [اس عرصہ میں] بدیل سے بہادروں کو شکست دے چکا تھا۔ جیسینہ چار ہاتھی اور دیگر ساز و سامان سے آ راستہ لشکر ساتھ لایا اور آکر جنگ میں شریک ہوگیا۔

مبتع سے شام تک طرفین میں نہایت [زورشور سے] جنگ جاری رہی۔ دوران جنگ میں سواروں کے غلبے اور ہاتھیوں [کی چنگھاڑ] سے بدیل کا گھوڑا کھڑ کئے لگا۔ بدیل نے عمامے سے گھوڑے کی آئیکھیں باندھ کر حملہ جاری رکھا یہاں تک کہ ای کافروں کو جہنم واصل کر کے خودشہید

<sup>1</sup> اصل متن میں اس مقام پر ''بادی'' ہے لین ''اس کے ساتھ'' تاریخی تسلسل کے لحاظ سے بید عبارت یہاں بے موقع ہے اور سارے معمون کو فلط بنارہ ہی ہے۔ بازوری کے لکھنے کے مطابق عبیداللہ بن نبیان بدیل بن طبقہ سے پہلے دینل میں جنگ کرتا ہوا شہید ہوگیا تھا۔ اس کے بعد جہاج نے بدیل بن طبقہ کو دیبل روانہ کیا۔ دیکھتے باذری ص 36-435 (ن-ب) کے سارے شخوں میں یہاں ''نیرون'' ہے جو کہ فلط ہے۔ دیبل ہی سجے ہے۔ دیکھتے بلذوری ص 545 (ن-ب)

عے حوالت وی من میں این مام کا تلفظ 'میسید'' ہے جو کہ مغنی کے کاظ ہے''میسید'' ، ہوگا۔ درحقیقت بیلفظ ''میسید'' (یعن تحمد شیر ہے) اس سے پہلے ای طرح ''دہرسید'' کا نام آ چکا ہے اور ای کیاظ سے پوری کتاب میں اس نام کا تنظ ''میسید'' قائم رکھا گیا ہے۔ (ن-ب)

\_\_\_\_\_ نخ نامهُ سنده عرف في نامه \_\_\_\_

ہوگیا۔ پھر جیسینھ نے [دیبل میں] ایک ٹھاکر کو مقرر کیا اور ستر ہاتھی اس کی گرانی میں دے کر دیھ بھری اسے جاگیر میں دیا۔

## بدیل کے شہید ہونے کی خبر

روایت کی ہے کہ جب حجاج کو بمدیل کے شہید ہونے کی خبر ملی تو عمکین ہوکر اس نے کہا کہ''اے مؤ ذن!'' جب بھی نماز کے لئے اذان دو تو دعا میں جھے بمدیل کا نام یاد دلاتے رہو تا کہ میں اُس کا انتقام لوں۔

پھراس کشکر کا ایک آ دمی [92] آیا اور تجاج کے سامنے جنگ کا حال بیان کرتے ہوئے بدیل کی بہادری اور اس مردائل کا ذکر کیا کہ جو اس نے اس جنگ میں دکھائی تھی۔ یہاں تک کہ وہ قل ہوگیا اور کشکر اسلام نے تکست کھائی۔ [اس نے کہا کہ] میں [اس جنگ میں] حاضر تھا اور اُس کی ہمت و مردائل د کھے رہا تھا۔'' جب وہ یہ تمام واقعہ بیان کر چکا تو تجاج نے کہا کہ''اگر تو بہادر ہوتا تو تو بھی بدیل کے ساتھ تی ہوجاتا۔'' ایہ کہہ کرا تجاج نے اسے سزا دینے کا تھم دیا۔

(بدیل کا شہید ہونا) عبدالرحلٰ بن عبد ربہ اللہ سے روایت منسوب کرتے ہیں کہ جب بکہ یا قتل ہوگیا تو نیرون کوٹ ایک اور ہم ایک فرے کہ عرب کا لشکر ضرور اس ظلم کا بدلہ لینے کے لئے آئے گا اور ہم [چونکہ] اُن کے راستے میں ہیں، اس وجہ سے وہ اول ہم پر غصہ اتاریں گے اور ہم تباہ و برباد ہوجا کیں گے اس وقت نیرون کا حاکم سندر نامی ایک شنی تھا [اس نے] ڈاہر کو بغیر اطلاع دینے اینے معتبر آوی تجاج کی خدمت میں بھیج کر امان نامہ طلب کیا اور خود پر خراج مقرر کیا [اور وعدہ کیا کہ] وہ خراج وقت پر اوا کرتا رہے گا۔ امیر تجاج نے انہیں پروانہ امن لکھ دیا اور کیا اور عدول سے تشنی دی اور کہا کہ 'ایسا طریقہ اختیار کرو کہ ہمارے قیدی رہا ہوں، ورنہ چین کی حد تک کافروں کو نہ چھوڑوں گا اور اسلام کی تلوار سے [انہیں] ذکیل وخوار کروں گا۔

ادهر عامر بن عبدالله نے [ تجائ کے پاس ] پیغام بھیجا کہ ملک ہند میرے حوالے فرما۔ '' تجائ نے جواب دیا کہ تو طمع رکھتا ہے۔'' لیکن نجومیوں نے صاب کرکے یہ فیصلہ کیا ہے اور میں نے خود قرعہ ڈال کر دیکھا ہے کہ ملک ہند امیر عماد الدین محمد بن قاسم ثقفی کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ 1931

<sup>1.</sup> فاری ایڈیٹن میں "عبداللہ" ہے نیز (ن) میں صاف طور پر"عبدرہ" ہے اور (پ) (ر) (م) کی عبارتوں ہے بھی یمی فاہر ہے کہ اصل لفظ"عبدرہ" ہے بیراوی وہی"عبدار من بن عبدربالملی " ہے جس کا ذکر پہلے بھی ص 107 پر آ چکا ہے۔ (ن-ب)

ع اصلُ عبارت "حصن نیرون" ہے۔

عماد الدين محمد بن قاسم [بن محمد بن حكم] بن الى عقبل تقفى كا تقرر خبروں ميں تقرف كرنے والے اور روايوں كاتفير كرنے والے يوں كہتے ہيں كہ جب دار الخلاف كى جانب سے ملك سندھ تجاج بن يوسف تقفى كے حوالے ہوا تو اس نے محمد بن قاسم كو، جوكہ اس كے چا كے بيٹے كا بيٹا اور نواسہ بھى تھا اور تجاج كى بيٹى اس كے گھر ميں تھى، ہندكا گورزمقرر كيا۔ اس كى عمر سترہ سال تھى۔ اس امارت كى مبار كبادى ميں حمزہ بن بيش احتى نے يہ اشحاد كے:

ان الشــجـاعة والسـماحة والنهي لـمـحـمـد بـن القــاسـم بـن مـحمد

قدد المجدوش لسبیع عشوة حجة
یدا قدرب ذالک سؤددا من مولد
ایم بن قاسم کے ساتھ بے شک خاص سخاوت، عقل اور رعیت پروری ہے۔ سترہ
برس کی عمر میں [وہ] سپر سالار ہوا۔ ولاوت سے سروری کس قدر قریب ہے۔ ا
ابوالحن مدائن نے بشر بن خالد سے روایت کی ہے کہ بدیل کے تل ہوجانے کے بعد
ابوالحن مدائن نے بشر بن خالد سے روایت کی ہے کہ بدیل کے قل ہوجانے کے بعد

بن سے میں سے بیت سے ریوسے پی میں سے سیاس وار ہے۔ انگر اور اسلحہ جات جنگ وغیرہ کی طلب کی خلیفہ نے کہ وہ قوم جاہل اور ملک بہت دور ہے۔ انشکر اور اسلحہ جات جنگ وغیرہ کی تیاری اور بندوبت پر بھی بڑی رقمیں خرج ہوں گی اور [بیت المال پر] بڑا بوجھ پڑے گا جو کہ بڑی خراب بات ہے اچنانچہ اس معالمے میں] تو قف کرنا چاہئے۔ کیونکہ جب بھی لشکر جاتا ہے، مسلمان ہلاک ہوجاتے ہیں۔ اس کے لئے کوئی تدبیر سوچنی چاہئے۔ [94]

## تجاج کا خط

پھر جاج نے دوسری مرتبہ خط لکھ کر واضح کیا کہ اے امیر الموشین! کتنی مت گذرگئی ہے کہ مسلمان قیدی کا فروں کے ہاتھوں میں گرفتار ہیں اور اسلام کا لشکر ایک مرتبہ شکست کھا چکا ہے جس کا بدلہ لینا اور مسلمانوں کو آزاد کرانا ضروری ہے۔ اور خط میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ [وہ] ولایت دور ہے اور لشکر کی تیاری اور انتظام پر بے فائدہ رقم خرج ہوگ [اس کے لئے عرض ہے] کہ ہمارے پاس اسباب اور ہتھیار وغیرہ سب کچھ [پہلے ہی ہے] موجود ہیں زیادہ فرق نہ پڑے گا اور اگر کوئی خرچ ، باریا تھی تھی تو [اس کے لئے] میں ذمہ دار ہوتا ہوں کہ دارالخلافہ کے خزانے سے اس لشکر پر جتنی رقم خرچ ہوگی تو اس سے دوئی، سہ گئی رقم خزانے میں، کہ خدائے

# دارالخلافہ میں خط کا پہنچنا اور لشکر کے لئے ہندستان کے سفر کرنے کی اجازت ملنا

جب اس خط نے خلیفہ کے مطالعہ کا شرف حاصل کیا تو اجازت کا فرمان جاری ہوگیا۔

#### حجاج کی دوسری عرضداشت:

اس پر تجائے نے پھر دوبارہ عرضداشت بھیجی کہ'' جس صورت میں اجازت کے فرمان سے مشرف ہوا ہوں تو اب امہربانی فرماکر اشام کے سرداروں میں سے چھے ہزار کو تھم فرمایئے کہ جنگ کے ہتھیاروں اور دوسرے سارے ساز و سامان کے ساتھ اس کشکر کی طرف روانہ ہوں۔ آیہ لوگ ایسے نامور ہوں ایک جنگ کے وقت ان میں سے ہرایک کا نام مجھے معلوم رہے۔ اور وہ میری موافقت کریں اور لڑائی سے منھ نہ موڑیں۔ [99]

## حجاج كاشام كى جانب خطوط لكهنا

ابوالحن [مدائن] نے اسحاق بن ایوب سے روایت کی اور کہا کہ جاج کی تحریر پرشام کے امیرول کے فرزندوں میں سے ایسے چھ ہزار جوان کہ جن کے ماں باپ زندہ تنے اور پوری تیاری کرسکتے تنے اور [وہ] نامور بہاور کہ جو اپنے نگ و نام کی خاطر [میدان جنگ] میں جم کرمحہ بن قاسم سے وفاداری وکھا کتے تنے آکر حاضر ہوئے۔

روای سن الوالی سے ایک آ دی نے تجاج کہ چھ ہزار مشہور اور نامور دلیر [ تجاج کے پاس] حاضر ہوں ہوئے۔ ان میں سے ایک آ دی نے تجاج کے سامنے آ کر کہا کہ میرے پاس سامان نہیں ہے۔ تجاج نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ''میرے سامنے سے چلا جا ور نہ تل کر ڈالوں گا۔'' اس پر وہ شامی ججاج کے سامنے سے اٹھ کر بھاگا۔ راستے میں اسے پچھ سوار آتے ہوئے ملے، جنہوں نے پوچھا کہ اتن تیزی کے ساتھ کہاں جارہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے پاس پورا سامان نہیں تھا آجس کی دجہ سے اجاج کے دقت خوش اسلوبی سے آئے اور فرصت کے وقت خوش اسلوبی سے آائے بیش کیا اور عرض کیا کہ جس وقت اسے تھم پہنچا تو آخمی سامان نہ ہونے کی وجہ سے اسے آ تاخیر کی مجال نہ تھی اور آجس حال میں وہ تھا خدمت کی سعادت حاصل کرنے کے لئے [ ای حال میں وا حاضر ہوگا۔

\_\_\_\_\_\_ نتح نامهُ سنده عرف في خامه \_\_\_\_\_

### جعہ کے دن حجاج کا خطبہ دینا

کیر جاج نے جمعہ کے دن خطبہ دیا اور کہا: "ان الایسام ذات دول والسحوب سبجال"
(زمانہ بدلنے والا اور دو دھاری تلوار ہے) "یوم لناز ویوم علینا" (کی دن ہمارے موافق ہے توکی دن ہمارے خلاف ہے) توجس دن ہمارے موافق ہو اس دن [مخالف] لشکر کو قید کرنا چاہئے اور جس دن ہمارے خلاف ہو اس دن تحکل کرنا چاہئے تاکہ ہم پر جو نعمت ہے اس میں اضافہ ہواور جو حادثہ پیش آیا ہو وہ دفع ہوجائے۔ [96] ہم خداوندعز وجل دفیم و کریم و بے ہمتا کے احسان مند ہیں، اس کی تعریف ہماری زبانوں پر جاری ہے اور [ہم] اس کے کرم اور نعمت کے احسان مند ہیں، اس کی تعریف ہماری زبانوں پر جاری ہے اور [ہم] اس کے کرم اور نعمت کے امیدوار ہیں کہ اپنی کامل نعمت ہمیشہ جاری رکھے اور کوئی بھی وروازہ ہم پر بند نہ کرے اور ہمیں اس کے شکر کا ثواب عنایت کرے۔ بدیل کے فراق میں دکھ کی آ واز ہر گھڑی میرے دل کے کانوں میں پہنچ رہی ہے اور میں لبیک لبیک کہدرہا ہوں۔ خدا کی تیم! اگر عراق اور [دوسرا] جو بھی املک اس میں جاس کا سارا مال اس کام پر خرج ہوجائے تب بھی جب تک سے داخ نہ مٹاؤں گا اور بدلہ نہ لوں گا تب تک میرے غضب کی آگ کی بھٹی سرد نہ ہوگی۔

## محمد بن قاسم کو ہند اور سندھ کی طرف روانہ کرنا

بھر تجاج نے محد کو سوار کرکے صدقات دیتے اور لشکر کو کثیر مال [و اسباب] سے متحکم کرکے ہنداور سندھ کے جہاد کے لئے نامزد کیا اور بیشعر پڑھے:

> دعا الحجاج فارسه بديل وقد سال العدو على بديل

و شــمـر ذيـلــه الحجـاج لمـا دعــــاه ان يشــمــره بــذيــل

> فديت المال للغارات حنوا سلاعد يعد ولا بكيل

إبديل سوار نے جاج كو بكارا، جب دشمنوں نے بديل كو گيرا، جاج نے اس كى آواز پر ہتھيار اٹھائے، اور مدد كے لئے باك موڑى، جنگ كے لئے ميں نے مشمياں بھر بھر كے مال لٹايا، نہ ميں نے شار كيا ہے اور نہ تولا ہے۔]

اس کے بعد عجاج نے [ محد بن قاسم سے ] کہا کہ "شیراز کی جانب سے گذر کر آ ہت

\_\_\_\_\_ نخ نامهُ سنده عرف خ نامه \_\_\_\_\_

آ ہت منزلیں طے کرتے ہوئے روانہ ہوتا کہ سارالشکرتم سے آ ملے۔ [97]

## لشكركا شيراز يهبيخنا

پھر محمد بن قاسم بختِ طالع کے ساتھ شیراز میں جاکر منزل انداز اور قیام پذیر ہوا۔ یہاں تک کہ عراقی اور شامی سب کے سب پہنچ گئے۔ [اس طرف تجاج نے] قلعے کی جنگ کا ضروری سامان مثلاً مخبیقیں ، کدال، تیراور چلتہوا اور ایشی زرجیں] وغیرہ کشتیوں میں رکھ کر اور ابن مغیرہ اور خریم کو کشتیوں کا گران مقرر کر کے انہیں تاکید کی کہ اگر ان کشتیوں کو پچھ نقصان پہنچا تو اس کے لئے وہی ذمہ دار ہوں کے اور معاملہ سزا تک پہنچے گا۔

## حجاج كا خط محمر بن قاسم كو ملنا

پھر تجاج نے محمد بن قاسم کو ایک خط لکھا جس میں اُسے بتایا کہ میں نے خریم اور ابن مغیرہ کو روانہ کیا ہے اور انہیں تھم دیا ہے کہ وہ دیبل کے آس پاس آ کرتم سے ملیں۔اس لئے تہمیں [اس] بیڑے کے پہنچنے تک انظار کرنا چاہئے۔اللہ کی حفظ و امان میں روانہ ہو۔ فِسٹی جِفُظُ اللهِ وَعَوْنِهِ.

(روایت) اسحاق بن ایوب اور ہلواث <sup>2</sup> کلبی نے روایت کی ہے کہ تجاج نے سارے لشکر کی ضروریات پوری طرح فراہم کردی تھیں بلکہ کوشش کرکے ضروریت سے زیادہ ہتھیار اور سامان ساتھ کیا تھا۔

### اونٹوں کی کمک دینا

پھر [ تجاج نے کہا کہ ''تمہاری تیاری کمل ہو پھی۔ اب ہر چارسواروں کے بیچے ایک اونٹ لو۔ میں تمہیں بار بردارسانڈ نیاں ویتا ہوں تا کہ تم مختاج نہ ہواور اونٹوں پر زیادہ بار نہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، صبر سے مزین رہواور جب وثمن کے ملک میں پہنچو [98] تو کشادہ میدان میں منزل کرنا تا کہ کھلے رہواور جنگ کے وقت چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ جانا اور مختلف اور میں منزل کرنا تا کہ کھلے رہواور جنگ کے وقت چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ جانا اور مختلف اور الگ الگ سمتوں سے آنا، کیونکہ ہاتھیوں کی جنگ اہم ہے۔ اور جب وہ مملم کریں تو ایک جگھر

1 يبال اصل لفظ " دخفان" بي بيدايك ريشم كا جنگ لباس موتا بي جي تهدورتهد سا جاتا ب اگل زمان مي سنده مي الساده مي الساده مي سنده مي

2 اصل میں ''طوان کبی'' ہے۔ عربول میں زیادہ تر ''طوان'' نام نہیں ہوتا ہے۔ صیح ''بلواث کبی'' ہے جو تاریخ طبری (یورپ ایڈیٹن جلد2 س 1275) میں بھی نوحات سندھ کے سلسلے کا راوی ہے۔ (ن-ب)

. فتح نامهُ سنده عرف ﷺ نامه

کر تیر برسانا اور برگستوان المسامنے کرکے (ان کی) شکلیں پھاڑنے والے جانوروں اور ہاتھیوں جیسی دکھانا۔'' [ پھرا اس نے درزیوں اور زرہ داروں کو حکم دیا جنہوں نے برگستوانوں کے سرشیر اور ہاتھیوں جیسے بنائے اور بھجوادئے۔ جہاج کے خطوط، چھ ہزار سواروں، چھ ہزار اونوں اور تین ہزار بار بردار بختی اونوں سمیت شیراز پنچے۔ محمد بن قاسم نے بیہ خطوط پڑھے۔ اس وقت ہجرت کو مال گذر کے تھے۔ 2

## محمد بن قاسم کا مکران پہنچنا

خبروں کے مصنفوں اور تاریخ کے مؤلفوں نے عبدالرحمٰن بن عبدربہ قیہ سے اس طرح روایت کی ہے اور اس نے عبدالملک بن قیس سے روایت کی، جس نے بیان کیا کہ: محمہ بن قاسم نے جب مران پنج کرمجہ [بن] ہارون سے ملاقات کی اُس وقت میں اس کے ساتھ تھا۔ محمہ [بن] ہارون اس کے ہمرکاب بیدل چلنے لگا تھا [ مگر] محمہ بن قاسم نے محمہ [بن] ہارون کوسوار کیا اور پھر دونوں منزل گاہ تک آئے۔ وہاں پنج کر اُس نے بہت سے تھے، ہدئے اور مہمانی کا سامان پیش کیا اور کہا کہ محمہ بن قاسم نے اس نرمی اور تواضع سے نام پیدا کیا ہے اور اس تیاری، سامان، عقل، استقلال، ہنر اور دانائی سے سندھ اور ہند کے ممالک کو فتح کرے گا۔

### محمد بن ہارون کا محمد بن قاسم کے ساتھ روانہ ہونا

ابن منظر بحری حکایت کرتا ہے کہ محمد بن قاسم وہاں سے ارمائیل کی جانب روانہ ہوا اور محمد [بن] ہارون نے بھی اُس کے ساتھ [چلنے کا] مصم ارادہ کیا۔ وہ حالانکہ [99] بیار تھا، مگر پھر بھی اس نے محمد بن قاسم کی [سفر میں] رفافت کی۔ راستے میں [سفر کی] سختی کی وجہ سے اس کی بیاری میں اضافہ ہوگیا اور اسے متواتر [دورے] پڑنے گئے۔ [آ خرکار] جب ارمائیل کی منزل پر بہنچا تو اس کی عمر پوری ہوئی اور اس نے جان آ فرین حق تعالیٰ کے سپرد کی۔ [چنانچہا اسے وہیں وفن کیا گیا۔

<sup>1.</sup> برگستوان ایک تنم کی زرہ ہوتی ہے جو کہ جنگ کے وقت گھوڑوں کو پہناتے ہیں جس کی وجہ ہے وہ زخمول سے محفوظ رہتے ہیں۔

<sup>2</sup> عالبًا مرادیہ ہے کہ'' گذرنے والے تھے''۔ ورحقیقت اس وقت 92 جمری کا نصف سال بھی مشکل سے گذرا تھا جیسا کہ آ کے جل کرمعلوم ہوگا کہ تیرین قاسم 93 جمری کے محرم کے مہینے میں دیبل پہنچا تھا۔ (ن-ب)

فتح نامهُ سنده عرف جي نامه

### لشکر کا ار مابیل سے آگے بڑھنا

اس کے بعد پھر محمد بن قاسم لشکر لے کر دیبل کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت جیسینہ بن واہر نیرون میں تھا، اس نے اپنے باپ کے پاس لکھا کہ محمد بن قاسم عربستان سے لشکر لے کر دیبل کے حدود میں آ پہنچا ہے [جمعے اجازت دے] کہ میں اس سے جاکر جنگ کروں۔ واہر نے علا فیوں کو بلاکر ان سے مشورہ کیا۔ علا فیوں نے واہر سے کہا کہ'' محمد بن قاسم جاج کے چپا کا لڑکا ہے، بہادرلشکر اس کے ساتھ ہے [جس میں سب] نامور بہادر، شریف زادے اور جنگجو سور ما بین [جو] منتخب گھوڑوں اور مکمل ہتھیاروں کے ساتھ تجھ سے جنگ کرنے کے لئے متوجہ ہوئے ہیں۔ خبردار! ان سے مقابلہ نہ کرنا کیونکہ اس وقت شام سے ایک آ دی آیا ہے جس نے خبر دی ہے کہ عرب کے لشکر کا ایک ایک سوار واہر سے انقام لینے کے لئے آیا ہے۔'' [چنانچہ] واہر نے اپنے کہوں کے ساتھ کرنے کے لئے آیا ہے۔'' [چنانچہ] واہر نے سے کہ عرب کے لئے کوان کے ساتھ لڑنے سے منع کردیا۔

# ار مابیل کی منزل پرمحد بن قاسم کو حجاج بن بوسف کا خط پہنچنا

جب مجمہ بن قاسم نے ارمائیل فتح کیا تو اسے وہاں جائ کا خط ملا، جس میں اشارہ تھا کہ جب دیبل کی حد میں منزل کرو تو منزل پر ہوشیار رہنا اور جب قیام [کرو] تو [اپنے چاروں طرف] خندت کھود لینا تاکہ تمہاری حفاظت اور پناہ رہے اور زیادہ تر بیدار رہنا۔ اور تم میں سے جوکوئی آ دمی قرآن خوال (حافظ) ہو وہ ہمیشہ قرآن کی تلاوت میں مشغول رہا ور میں سے جوکوئی آ دمی قرآن خوال (حافظ) ہو وہ ہمیشہ قرآن کی تلاوت میں مشغول رہا ور جل کو اپنا شعار بنانا، خدائے عزوجل کا ذکر زبان پر جاری رکھنا اور اللہ تعالی کی تونیق سے مدوطلب کرتے رہنا، تاکہ خدائے تعالی متمہیں فتح مند کرے، زیادہ تر کا حسول و کا قُوةً اِلاً بِاللهِ المعلقی العظیم اور بزرگ اللہ تعالی کی مدد کے سالہ تعالی کی مدد کے لئے مند تعالی کی مدد کے سوا دوسری کوئی بھی پناہ اور قوت نہیں ہے) کے وظیفے کو اپنی مدد کے لئے کام میں لانا اور جب دیبل میں پنچنا تو بارہ گر چوڑی چھ گر گہری اور چھ گر اور پھاکو اپنی مدد کے لئے جب وشمن سے مقابلہ کرنا تو خاموش رہنا، چاہے وشمن نعرے لگا کیں اور بے مودہ بکواس کریں اور چاہوں کریا اور جو رائے میں دوں اسے بہتر سمجھ کر اس پر عمل کرنا۔ انشاء اللہ تعالی تمہاری حالات معلوم کرنا اور جو رائے میں دوں اسے بہتر سمجھ کر اس پر عمل کرنا۔ انشاء اللہ تعالی تمہاری مشکل حل ہوجائے گی۔

<sup>1</sup> يرآيت اصل كتاب من يورى نبين صرف" ولا قوة الا بالله" بـــــ

فتح نامهُ سنده عرف في نامه

## کشکر عرب کی تیاری اور حجاج کا خط پہنچنا

بھر جب [محد بن قاسم] ارمابیل سے آ مے روانہ ہوا تو اس نے [محد بن] مصعب ! بن عبدالرحمٰن کولشکر کے مقدمہ پرمقرر کیا، جھم بن زحر انجھنی کو ساقہ پر، عطیبہ بن سعد العونی کو میمنہ پر اور مویٰ بن سنان [101] بن سلمہ الھذلی کو میسرہ پر نامزد کیا۔ اس کے بعد باتی ہوشیار، تکوار کے وهنی اور خاص آ دمی قلب میں ایخ گرد و پیش کرے آ کے بڑھا اور آخر جعہ کے دن <u>93ھ</u> کے محرم کے میننے میں [دیبل آ بہنچا] [بحری] بیڑا اور جھیار بھی ای دن خریم بن عمرو اور ابن مغیرہ کی [زیر نگرانی] اسے وصول ہوئے۔انہوں نے جاج کا خط اسے دے کر خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ ان خطوط میں تحریر تھا کہ "تمہاری خدمت میں خاص آ دمی مقرر کئے گئے ہیں، ایک عبدالرحلٰ بن سُلیم 2 الکلی جس کی شجاعت کی بار آ زمائی جا چکی ہے اور کوئی بھی ویمن جنگ میں اس سے مقابلہ نہیں کرسکتا۔ دوسرا سفیان بن الابرد ہے جو کہ دانائی میں ریگانہ اور عقل میں امین اور یا کدامن ہے [تيسرا] قطن بن مُرك الكلافي ہے جس نے مشكلات ميں ہمارى مددكى ہے اور قابل عزت راست گو ہے اور جس امر میں اسے مامور کیا جائے گا، فرماں برداری کی شرط بجا لائے گا۔ ملامت سے یاک ہے اور تجاج کا ہمیشہ مددگار رہا ہے۔ [چوتھا شخص] جراح بن عبداللہ ہے کہ جو تجربہ کار لوگوں میں سے اور جنگ آ زمودہ ہے اور اہل فضیلت میں ترجیح رکھتا ہے اور پانچواں مجاشع بن نوبہ ازدی ہے بیسب میرے معتد مشیر ہیں اور میں ان سے زیادہ کوئی امین اور پاک دامن نہیں رکھتا۔ مجھے امید ہے کہ وہ تم ہے نخالفت اور دشمن سے ساز باز نہ کریں گے۔اس ساری جماعت میں جن کا تذکرہ خط کے شروع میں ہوا ہے، مجھے کوئی بھی خریم بن عمرو سے زیادہ عزیز نہیں ہے، کیونکہ وہ مرد دلیراور شیر دل ہے، جنگ کے وقت بہادر [رہتا ہے] اور متفکر نہیں ہوتا وہ منتخب آ دمیول میں ے ہے اور قابل احرّ ام ہے، اور اپنے آباء واجداد سے لے کرمخلص اور صادق ہے اور جب خریم تمہارے ہمراہ ہے تو پھر مجھے کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی عادتوں اور پیندیدہ اخلاق سے آ راستہ ہے اور کسی بھی مخلوق کوتمہارے مخالف نہ ہونے دے گا۔ اسے اپنے سے جدانہ کرنا اور اس خط کے پڑھنے کے بعد جب تک کہ اس وقت تک کے سارے حالات تفصیل وتشری کے ساتھ [ہارے پاس] نہ لکھ دواس وقت تک کھانا بینا حرام سمحھنا۔''

<sup>1.</sup> اصل متن میں ''صاحب'' ہے لیکن تھے ''مصعب'' ہے یہی نام فختامہ میں 130، 135، 143 اور 148 صفات پر آیا ہے اور ان جملہ صفات پر ''مصعب بن عبدالرحمٰن' تحریر ہے، لیکن تھے پورا نام محمد بن مصعب بن عبدالرحمٰن ہے، جبیا کہ فقوح البلدان م 438 پر بلاذری کی روایت ہے کہ بعث محمد بن القاسم، حمد بن مصعب بن عبدالرحمٰن التقی الی سدوسان (ن-ب)

فتح نامهُ سنده عرف تي خي نامه .

جائ، امیر محمد بن قاسم سے بڑی محبت کرتا تھا اور اس کی محبت کے جوش میں وہ [دن میں] کئی مرتبہ صدقات کیا کرتا تھا اور دعا کیں مانگا کرتا تھا۔ یکر بن واکل اور عدیل بن فرخ! محمد کے دوستوں میں سے تھے، انہوں نے اُس کے جانے کے بعد سانڈ نیاں قربان کیں اور ان کی قیمتوں میں اپنی بیوبوں اور بیٹیوں کے زیورات دیئے تاکہ کوئی شبہ نہ رہے اور عدیل نے سے اشعار کے:

سلبت بناتى حليهن فلم ادع سوادا ولا طوقا و قرطا مذهبا

وماغزنى الاذان حتى كانما تعطل بالبيض ألا رانب ارنبا من الدر والساقوت من كل حرة ترئ سمطها فوق الخمار مثقبا

دعون اميس المومنين فلم يجب دعساء فلم يسمعن اما ولا إيا

امیں نے اپنی بیٹیوں کے زیورات چین لئے یہاں تک کہ ان کے کئن،

کنٹھمالے اور سونے کی بالیاں بھی نہ چیوڑیں۔ جھے کانوں کے

اگوشواروں] نے بھی نہ بہکایا، جسے گوریوں کو گہنا زیور پہننا منع ہے۔ اور

ہرلڑی میں پروئے ہوئے موتی اور یاقوت لے لئے، جو ان کی لڑیوں میں

مڑھے ہوئے سر میں دو پنے کے بنچے تھے۔ انہوں نے امیر المؤمنین سے

فریاد کی، لیکن جب اُس نے نہ سی تو پھر انہوں نے اپ ماں باپ سے

فغال کی۔ ا

دور اندیش حکیموں اور خیر اندیش بزرگوں نے ابوالحن سے روایت کی جس نے کہا کہ میں نے بنا کہ میں نے کہا کہ میں نے بنا کہ نتیم کے آزاد کردہ غلام ابو محمد سے سنا کہ''محمد بن قاسم دیبل کے نواح میں آ کر منزل انداز ہوا اور الشکر نے اخندقیں کھود کرعلم لہرایا اور نقارے بجائے۔ جو جیش جس مقام پر مامور کیا گیا تھا وہ و ہیں جمار ہا اور خجیقیں باہر نکال کرسیدھی کی گئیں [103]۔ائیک منجین خاص امیر الموشین کی تھی

<sup>1</sup> اصل متن من "فرح" ب مرضح "فرخ" ب- ديمية آخر من تشريحات عاشير ال [103] (ن-ب)

<sup>2</sup> فاری ایڈیشن میں''اور'دیکمنخن'' دیا گیا ہے۔ تھی علامداستاذ عبدالعزیز المیمنی کی طرف ہے ہے۔ مترجم نے ان جملہ اشعار میں پیچیدگیاں مجھ کران کا ترجمہ مناسب نہیں مجما اور بیر جمہ میں نے اپنی ناتص عقل کے مطابق کیا ہے۔ (ن-ب)

فتح نامهُ سنده عرف نتح نامه

جس كا نام" عروسك" تقاليداتن بوي تقى كه إجب يافي سوآ دى أس كاللَّر كو كليني تقتب ال میں ہے بیتر چھوٹما تھا۔

دیل کے وسط میں ایک بلند و بالابت خانہ تھا۔ اس کے اوپر ایک گنبد تھا جس پر ریشم کا سنر پر چم آویزاں تھا۔ بت خانے کی بلندی جالیس گزیھی اور اس کا گنبد بھی جالیس گز اونچا تھا۔ اس پر چم کی شکل اس طرح تھی کہ اس میں جار بیرقیں تھیں اجن کے کھلنے پر ہر بیرق الگ الگ ست میں پھیل جاتی تھی اور اس کے پھریرے برجوں کے آ ویزے کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ جب ابل قلعہ نے اسلامی اشکر کو دیکھا تو بت خانہ کا پرچم کھول کروہ جنگ کے لئے مستعد ہو گئے ۔لیکن ہمیں اجنگ کی ا اجازت نہ تھی۔

اس طرح سات دن گذر گئے ہر روز خط آتا تھا اور انتظار کرنے کا حکم ہوتا تھا۔ آخر آ مھویں دن اجازت کا پروانہ آیا۔ محمد بن قاسم نے لشکر درست کرے حملہ کیا جس کی وجہ سے قلعہ والول نے قلعہ کے اندر جاکر پناہ لی۔ اچا تک ایک برجمن قلعہ کے اندر سے نکل کر آیا اور امان طلب كركے كہنے لگا كە "امير عادل سلامت رے! ہمارے نجوم كى كتابوں ميں اس طرح تكم ہے کہ ملک سندھ لشکر اسلام کے ہاتھوں فتح ہوگا اور کا فرشکست کھائیں گے۔لیکن اس بت خانے کا يرچم [ايك] طلسم باور جب تك يه برقرار ب، يدتلعه باته آنا امكان بابرب-اس ك . اس بت خانے کی چوٹی مسارکرنے کی کوشش کرنی جائے، تاکہ اس کا جسنڈا پارہ پارہ ہوجائے اور فتح حاصل ہو۔ [104]

# جعونہ <sup>2</sup> کامنجنیق سے بت خانہ کے جھنڈے کو گرانا

پر محمد بن قاسم نے جعونہ السلمی منجدیتی کو بلا کر کہا کہ '( کیا تو ابت خانے کا یہ پر چم اور بیرقیں منجنق کے پھر سے گراسکتا ہے؟ اگر گرائے گا تو تھے دس ہزار درہم انعام دول گا۔'' جعونہ نے کہا '' یہ دارالخلافہ کی خاص منجنق [] جے عروسک کتے ہیں، اگر اسے دوگر کاف دیا جائے (لیمنی چھوٹا کیا جائے) تو میں تین پھروں سے جھنڈا اور بیرقیں گراکر بت خانے کی چوٹی مار کردوں گا۔' محمد بن قاسم نے کہا کہ''اگر تو پھر سے بت خانے کی چوٹی اور جھنڈے کو گرادے گا تو میں تجھے دس ہزار درہم انعام دوں گا،لیکن اگر تو منجنیق بھی برباد کردے اور بت

<sup>1</sup> اصل عيارت" جيار زبانه" ب-

<sup>2</sup> اصل متن میں اس جگه پر اور آ گے ''جنوب' ہے جو نام کہ عربوں میں غیر معروف ہے بیشی علامہ استاذ عبدالعزیز ایمنی کی طرف ہے ہے جس کے مطابق ہر جگہ''جعونہ'' لکھا گیا ہے۔ (ن-ب)

\_\_\_\_\_\_ نتح نامهُ سنده عرف في نامه \_\_\_\_\_

خانے بھی نہ ٹوٹے تو پھر کیا شرط ہے؟'' جھونہ نے کہا کہ''اگر انشانہ ا خطا کرجائے تو پھر جھونہ کے ہاتھ کاٹ و بچے'

محمد بن قاسم نے ملک الامراء تجاج بن یوسف کے پاس خط کھا، جس میں جعونہ کی شرط درج کی۔ نویں دن کرمان سے جواب آیا اور فرمان میں بھی وہی شرط درج کی گئی تھی [اور مزید] کھا تھا کہ''جب جنگ کے لئے آگے برھوتو مناسب سے ہے کہ سورج کی طرف پشت رکھو، تاکہ دشمن کو اچھی طرح دکھ سکو اور جنگ شروع کرنے کے پہلے ہی دن اللہ تعالیٰ سے امداد و اعانت طلب کرنا۔ سندھ کا جو بھی آ دمی امان طلب کرے اسے امان دینا، گر دیبل کے کسی آ دمی کوکسی صورت سے پناہ نہ دینا۔

پھر قلعہ کے کا ہنوں میں ہے ایک آ دمی آیا اور کہنے لگا کہ''ہم جب بھی اپنی کتابوں ہے نتیجہ فکا لتے بھے تو ہمیشہ [ یہی ] ظاہر ہوتا تھا کہ ہند کے بادشاہ کے حکمران [ کی مدت ] پوری ہوچکی ہے اور مسلمانوں کا دور آنے والا ہے [ چنا نچہ ] مسلمان قیدیوں کو اسلامی لشکر کے آنے کی تسلی دی جاتی رہی۔ اب اگر امیر [105] میرے اہل وعیال کو پناہ دیں اور ایسا پروانہ لکھ دیں تو میں ابھی واپس جاکر انھیں تسلی دوں۔ محمد بن قاسم نے اسے امان دے کر واپس بھیجا تا کہ وہ اپنے بتبعین کو امسلمان ] قیدیوں کے قرب و جوار میں لاکر اکٹھا کردے۔ پھر اس برہمن نے قلعہ میں جاکر قیدیوں کو رہائی کا مرثر دہ سنایا [اور بتایا] کہ محمد بن قاسم تجاج کا عم زادہ آنیا] ہے اور اس کے قیدیوں اور آتیا ہے اور اس کے آلے تھوں آزادی نصیب ہوگی۔

# عماد الدين محمد بن قاسم كا جعونه تجبقي كوايينه ياس بلانا

دوسرے دن، کہ جو دیبل میں قیام کا نوال دن تھا، جوں ہی سورج مشرق ہے اُ بھرا، تھہ

بن قاسم نے جعونہ کو بلوایا اور اس نے جہاں ہے کہا مجنیق کو وہاں ہے کو ایا۔ پھر فوج کو تیار

کرکے قلعہ کے چاروں طرف چکر لگا کر تیر برسائے اور پانچ سو رسہ کھینچنے والے آ دمی بھی

[منجنیق کے پاس] لا کھڑے ہوئے۔ جعونہ نے پہلا پھر پھینکا اور مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند

کیا۔ پہلے ہی وار میں بیرق بھٹ گئی اور لکڑی کے سرے سے الگ ہوگی۔ پھراس نے دوسرا پھر

سیدھا جماکر وجوے کے ساتھ بت خانے کی چوٹی پر مارا اور چوٹی ٹوٹ گئی۔ جب چوٹی کا گنبد

ٹوٹ گیا اور طلسمات منتشر ہوگئے تو اہل دیبل جیران ہوگئے۔ اس طرف اِ خداوندعز وجل کے کم سے قلعہ بھی فرش بر آ رہا۔

<sup>1</sup> اصل متن میں "ابن عم تجاج" ہے۔

. فتح نامهُ سنده عرف في نامه

محمد بن قاسم نے فوج کو ہوشیار کیا۔ پہلے تو اس نے جھم بن زحر الجعفی کو مشرق کی جانب مقرر کیا، عطاء بن مالک لقیسی لیسکومغرب کی طرف کھڑا کیا، نباتہ ج بن حظلہ کلانی کوشال کی دیوار ک طرف سے جنگ کرنے کا حکم دیا، عون بن گلیب 3 وشقی کوجنوبی برج کی طرف کفرا کیا اور ذکوان بن علوان البری 4 خریم اور ابن مغیرہ کو قلب میں رکھ کر بھرہ کے ایک ہزار جنگجو مرد اینے زیر کمان رکھے۔ پھر جنگ کا نقارہ بجایا۔سب سے پہلے جو مخص قلعہ پر چڑھا وہ کوفہ کا صعدی بن خزیمہ ﷺ تھا اور اس کے بعد [دوسرا شخص] بعره کا عجل بن عبدالملک بن قیس الدی [العبدی؟ ] جب اشکر اسلام ۔ قلعہ کے اوپر چڑھ گیا تب اہلِ دیبل نے دروازہ کھول کر امان طلب کی اس برمحمد بن قاسم نے فرمایا كد " مجھے امان كا حكم نہيں ہے۔ " كير متصيار بندوں كاقتل عام تين دن تك جارى رہا۔

جاهيين بن برسايد راوت ن راتول رات قلعد ك ديوار يهاندى - [ادهر] داہر بن ان علی ہوئے گوڑے اور اونٹ موجود تقے۔ جباہر آتے ہی وہ سوار ہوكر راہى ہوا۔ [حتیٰ کد] دریائے مہران کے اس مقام پر پہنچا کہ جے" کارمتی" کہتے ہیں [اور جو] مہران کے مشرق میں ہے <sup>7</sup> اور وہال سے داہر کے پاس اطلاع دینے کے لئے [فیل سوار] روانہ کیا۔ ڈاہر نے بوچھا کہ''جاہین بدھ کہال پہنچا ہے؟'' اس آدی (فیل سوار) نے جواب دیا کہ "كارمتى" نيعى "كمارى مئى" كے قريب [اس ير] داہر نے كہا كه" تيرے سريس خاك!

<sup>1</sup> اصل متن میں 'العشی'' ہے جو تھی نظر نہیں آتا۔ غالبًا مدافظ ''القیبی'' یا ''القینی'' کی مجری ہوئی شکل ہے جو قابل غور ے۔ (ن-ب)

ہے۔ 2۔ فاری ایکریشن میں'' بنانہ'' ہے۔لیکن اس کا صحیح تلفظا'' نباجہ'' ہے۔ 3۔ بیدنام فاری ایکریشن کے مطابق ہے، ممر مشکوک ہے۔شنف شخوں میں مختلف مجٹرے ہوئے تلفظ ہیں، مثلاً قلیت، تلیہ، تیب اورقلبت (ن-ب)

<sup>4.</sup> فاری ایڈیشن میں یہ نام' وکوان بن حلوان بکوی' مندرج ہے جو کہ درست نہیں ہے کیونکہ' حلوان' نام عربول میں غیر معروف ہے۔ (ن) اور (ر) تک کا تفظ 'ذکوان بن عذوان بن بحری' ہے جو کر زیادہ صحیح ہے۔ نیز (پ) میں آخری لفظ ''البکری'' ہے۔ انہیں عبارتوں کی بنا پر نام درست کیا گیا ہے۔

یہ نام بہت مشکوک ہے۔ دیکھئے آخر میں توضیحات حاشیہ ص107

<sup>6</sup> فارى الميشن كمتن من الدين عن الفيارك القياركيا كياب ينسب في نامه من من بارآئى بي يعن ص[107] براور چر [123] اور ص [218] لین ص [107] یر اور چرص [123] اور ص [218] بر ـ فاری اید یش کے ص 123 بر 'الدقيقي' اورص 218 ير' الدمن' تحرير بي ليكن آخر من وي بوئي توضيات من المديني كي رائ من مدلفظ "شايد الدمني" يا الدهن تشخيين بي - (و كيميح فارى ايدينُن ص 262) - بيالفظ بي حد مشكوك بي، جس كي تشجي مشكل نظر آتى بي - مختلف تشنول کے تنظ پر فور کرنے ہے اس لفظ کی شکل اس طرح آنائم جوتی ہے "الدی" ، جوکہ متن میں رکھی گئی ہے۔ اس مقام پر مختلف تشنوں کے تلفظ یوں میں: (ن) (پ) (ح) ''الدیٰتی'' (پ) ''الدیٰن' (ر) ''الذیٰن'' (س) ''الاعتٰ''۔ "العبدى"ك لے لئے ويكھے آخر من توضيات مأشيرس 128[107] (ن-ب)

<sup>7 - 7</sup> اصل عبارت يول ب: "جول بيرون آمد وسوار شده بود وميرفت، بجوے مبران رسيد بموضع كه آفرا كارمتى كوبند از جانب شرنی مهران' - مزید دیمیئے توضیات حاشیص [107] (ن-ب)

۔ فتح نامهُ سندھ عرف نیج نامہ \_\_

بادشاہوں کے حضور میں برے نام نہ لینے چائیں کیونکہ اس سے بری فال لیتے ہیں یہ کیوں نہیں کہنا کہ " ندمتی" بعنی گل سیمیں (چاندی جیسی مٹی) کے قریب پہنچا ہے۔

[اس طرف دیبل میں] محمد بن قاسم بت فانے میں آیا۔ پھھ لوگوں نے اس میں آکر پناہ کی تھی اور دروازے بند کرکے خود کو جلادینا چاہتے تھے۔ چنانچہ [107] دروازے پر اب جو بھی آدی ملے اس نے انہیں باہر اکال کر قتل کیا اور سات سو خوبصورت کنیزوں (دیوداسیوں) کو جوکہ بت کی خدمت میں رہا کرتی تھیں، جڑاؤ زیوروں اور زریں لباسوں سمیت گرفقار کیا۔ اس کے بعد چار ہزار آدمیوں نے اور پھے کہتے ہیں کہ چارسوآدمیوں نے ادر پھے کہتے ہیں کہ چارسوآدمیوں نے ادر کھے کہتے ہیں کہ چارسوآدمیوں نے اندرآکران کے زیورات آتارے۔

# جس برہمن کومحد بن قاسم نے امان دی تھی اُس کا آنا

اسکے بعد محمد بن قاسم نے اس شخص کو حاضر کرنے کا حکم دیا کہ جے اس نے امان دی تھی۔ جب وہ حاضر ہوا تو اس کو نشان وہی پر اس نے ان قیدی مسلمان عورتوں اور مردوں کو جو کہ سراندیپ کی کشتیوں سے گرفتار کئے گئے تھے یا بدیل کے نشکر میں سے قید ہوئے تھے، ان سب کو باہر نکال کر آزاد کیا۔ پھر جو نشکر دیبل کے قلعہ میں واغل ہو چکا تھا، اسے وہیں مامور کرکے وہ جماعت [بھی] اس کے ساتھ مقرر کردی، تا کہ طویل قید و بند میں رہنے کی وجہ سے آبیں جو تکلیف پیچی ہے اس کے ازالے میں آئیس کچھ عرصہ آرام ملے اور بے وفا زمانے کے ہاتھوں پچھ عرصہ آ سودہ رہیں [ساتھ ہی ہی ہدایت کی اللہ میں انہیں چاہئے کہ قلعہ کی حفاظت کرنے میں انہیں کوشش کرتے رہیں۔

### قبله نامي جيلر كوحاضر كرنا

[داہر کی جانب سے] دیبل کے قید یوں پر ایک شخص قبلہ المبن مہترائج نامی مامور تھا۔ وہ بڑا دانا اور قابل تھا۔ سراندیپ کے قیدی اور بدیل کا لشکر ای کی نگرانی میں تھا۔ امجہ بن قاسم نے اسے ابلا کر سزا دینے کے لئے تھم دیا۔ اس پر اس نے کہا کہ ''اے امیر! اسلامی قید یوں سے [108] دریافت سیجئے کہ میں ان کے آرام اور [مصائب کی] شخفیف کے لئے کوشاں رہا ہوں۔ جب حضور کے سامنے یہ حقیقت روشن ہوجائے تو پھر ججھے قبل کئے جانے سے معاف فرما کیں۔''

ا نؤ(پ) یم" قل" ہے۔

\_\_\_\_\_ ننتخ نامهُ سنده عرف نیخ نامه .

### محمد بن قاسم کا ترجمان سے بوچھنا

محر بن قاسم نے ترجمان سے دریافت کر کے کہا کہ اس سے دریافت کر کہ'' قید ہول سے م تم نے کیا مہربانی کی ہے؟'' اُس نے کہا کہ'' [خود] قید ہول سے بوچھے، تاکہ خود انہیں کی زبانی امیرکواس حال کی کیفیت ادر میری صدافت کا اندازہ ہو۔''

### قیدیوں سے حال دریافت کرنا

محمد بن قاسم نے قیدیوں کو بلاکر اُن سے دریافت کیا کہ'' یہ قبلہ جیلر تہمارے ساتھ کیا ہمدردی اور رعایت کرتا تھا؟'' سب نے متفقہ طور پر کہا کہ''ہم اس کے شکر گذار ہیں۔ اس نے ہماری ہمدردی میں کوئی کر نہیں اٹھا رکھی۔ یہ ہمیشہ جمیں لشکر اسلام کے پہنچنے کی خبر سے قوی دل کرتا تھا اور دیبل کے فتح ہونے کی امید دلاتا تھا۔'' محمد بن قاسم نے اسے اسلام پیش کرکے مشرف بہ اسلام کیا اور اس نے شہادت کا اقرار کیا۔ اُ [اور] اسے اس نواب کے حوالے کیا کہ حصر دیبل پرمقرر فرمایا تھا۔ اس لئے کہ ملک کی مصلحتوں اور آ مدنی و خرج کے کتاب کی دکھے بھال میں اس کی حاضری قابل اعتاد مجھی جائے۔ اور تمید بن وداع النجدی کو وہاں کا گورنر مقرر کرکے میں اس کی حاضری قابل اعتاد مجھی جائے۔ اور تمید بن وداع النجدی کو وہاں کا گورنر مقرر کرکے اس ملک کی امارت کے چھوٹے بڑے حقوق اسے عطا کئے۔ [109]

### دیبل کے اموالِ غنیمت، غلاموں اور نقتر میں سے یا نجواں حصہ وصول کرنا

تاریخ نویبوں نے تھم بن عروہ سے اس طرح روایت کی ہے کہ اس نے اپنے باپ اور دادا سے روایت کی کہ جس برہمن نے امان طلب کی تھی اس کا نام سود ہو <sup>2</sup> تھا، میرے دادا نے بیان کیا اور میں نے اس سے سا کہ جب دیبل فتح ہوا اور مسلمان قیدی آ زاد ہوئے اور غلام باہر نکالے گئے تو محمد بن قاسم نے تھم دیا کہ غنیمت کا پانچواں حصہ خزانے میں داخل کیا جائے، جس کی وجہ سے دیبل کا پورا پانچواں حصہ تجاج کے خزانہ کے حوالے ہوا باقی ارمائیل کی فتح کی غنیمت ایری) حقداری کے مذاخر، سوار کو دو جھے اور اونٹ اور بیادہ کو ایک حصہ کے حساب سے [تقسیم

<sup>1</sup> لين الله تعالى كى وحدت اور رسول كريم النافية كى رسالت كى كوابى دى - (مترجم)

<sup>2 (</sup>ب)(ن)(ب)(خ) ين"سودويو" ہے۔

 <sup>(</sup>ن)(ب)(س) ین"ارش بین" ہے۔

\_ نُحْ نامهُ سنده عرف نِحْ نامه

کی ا باتی بیکی ہوئی نقدی اور نلیم حمیں اور غلام جمع رکھے گئے۔ اغنیمت میں ا دیبل کے راجہ کی دو بیٹماں بھی تھیں جو کہ تحاج کی خدمت میں بھیجے دی گئیں۔

# ویبل کے لُٹنے کی خبر راجہ داہر کو پہنچنا

[اس] حکایت کے راوی نے تھم سے نقل کیا ہے کہ جب دیبل کے فتح کی خبر راجہ داہر [بن] چ كو بينى كه ديبل براشكر اسلام كا قضه موكيا ہے اور ديبل كا حاكم البيماك كر حيسينه ك ماس نیرون کوٹ چلا گیا ہے اور پھر جب [اس خبر دینے والے نے] شامیوں اور عربول کی بہادری اور دلیری کی خبریں اسے وضاحت کے ساتھ بتائیں تو داہر نے جیسینہ کے پاس نیرون کوٹ لکھا کہ یہ خط پڑھتے ہی وہ دریائے مہران پار کرکے برہمن آباد قدیم میں پنچے اور نیرون کوٹ میں شمنی کومقرر کر کے اسے قلعہ کی حفاظت کی سخت تا کید کرے۔ [110]

## محمد بن قاسم کا ار ما بیل <sup>2</sup> میں منزل کرنا

چر محدین قاسم نے دیبل سے [چل کر] ارمایل کی جنگ کا قصد کیا، کونکہ اسے ای راستہ سے نیرون کوٹ جانا تھا۔ جب وہ منزل پر پہنچا تو اسے راجہ داہر کا خط ملا، اس نے لکھا تھا<sup>3</sup>۔

### راجه داہر کا خط

بسم الله العظيم ذى الوحدانية و رب سيلائج (وحدت والعظيم اورسيلانج ك رب کے نام سے شروع) یہ خط ہے سندھ کے بادشاہ، ہندوستان کے راجه، بر و بحر کے حاکم داہر ین ج کی طرف سے مغرور اور فریب زدہ محد بن قاسم کی طرف کہ جوقتل عام اور جنگ کا اتنا شوقین اور بے رحم ہے کہ [خود] اپنے اشکر پر بھی رحم نہیں کرتا اور سب کو بربادی کے عار کی طرف د تھیل دیا ہے۔ اس سے پہلے ایک دوسرے مخص کے سر میں بھی ایبا ہی غرور پیدا ہوا تھا اور سیاست کا تیر لے کرآیا تھا اور الحکم بن الی العاص <sup>4. مجم</sup>ی اس کی بیعت میں تھا اور دماغ میں میہ سودا تھا کہ میں ہند اور سندھ کو فتح کر کے اینے قبضے میں لاؤں۔ ہارے دو ایک ادفیٰ درج ے تھاکر [صرف] شکار کرنے کے انداز سے ویبل گئے اور وہاں اسے قبل کردیا اور اُس کا سارا

<sup>1</sup> اصل فاری متن میں "رائے دیل" ہے (پ) (م) (س) (ک) میں "ملک دیل" ہے۔

<sup>2 (</sup>ن) (ب) (س)''ارثن بلیه'' (پ) مین''ارمائیل'' اور (ک) مین''ارمائیل'' ہے۔

<sup>3.</sup> بدسارا عنوان اور بیان غیر صحنند ہے جس کے لئے دیکھتے تو ضیحات عاشیر س [111] (ن-ب) 4. اس مجگہ پر جملہ خوں میں''ابوالعاص بن الحکم'' ہے۔ اس سیح کے لئے دیکھتے تو ضیحات عاشیر س[111] (ن-ب)

\_ نتح نامهُ سنده عرف فيح نامه ـ

الشكر بھاگ گيا۔ اب بالكل وبى سودا محمد بن قاسم كے سريل سا گيا ہے اور آخركار وہ خودكو [111] اور اپنے لفكر كو اى خود سرى كے خيال ميں ختم كرے گا۔ اگر اس نے دبيل فتح كيا ہے تو وہ نہ مضبوط قلعہ ہے اور نہ وہاں كى طاقتور لفكر سے مقابلہ كيا ہے۔ اس نے ايك اليى جگہ فتح كى ہے كہ جہاں صرف تاجر اور كار خانہ دار رہتے ہيں۔ اگر وہاں كوئى مشہور و معروف آدى ہوتا تو تمہارا كوئى نفان نہ باتى چوڑتا۔ اگر ميں راجہ جيسينہ بن داہر كو۔ جوكہ روئے زمين كے بادشا ہوں پر قبر كرنے والا، جابرانِ زمانہ سے انتقام لينے والا، راہبول اور تشمير كے راجہ كا ہمسر و ٹانی اور علم، كرنے والا، جابرانِ زمانہ سے انتقام لينے والا، راہبول اور تشمير كے راجہ كا ہمسر و ٹانی اور علم، اور تاج كا مالك ہے اور جس كے آسات؛ دولت پر ہندوستان كے راجہ كا ہمسر و ٹانی اور علم، اور تمام ہند وسندھ اس كے حكم كے تابع ہيں توران و مران كے ممالك كے لئے جس كا فرمان اور تمام ہند وسندھ اس كے حكم كے تابع ہيں توران و مران كے ممالك كے لئے جس كا فرمان مگوڑا آسكتا ہے اور نہ ہى كوئی اس كے سامنے تشہر سكتا ہے۔ اگر ميں اس كو اجازت دے ديتا تو گوڑا آسكتا ہے اور نہ ہى كوئی اس كے سامنے تشہر سكتا ہے۔ اگر ميں اس كو اجازت دے ديتا تو تحميس ايسا سبق ديتا كہ بھر قيامت تك كى لفكر كو اس كے حدود كے زديك آنے كی مجال نہ جوئے۔ [اس لئے] خود كو غرور كے خواب ميں جاتا نہ كر ورنہ تيرا حشر بھى وہى ہوگا كہ جو بحر يل كا ہوا۔ تم ميں جنگ ميں ہارا مقابلہ كرنے كی سكت نہيں اور نہ ہمارى طاقت سے سلامت واپس حاسكتے ہو۔

پس داہر کا بیہ خط جب محمد بن قاسم کے پاس پہنچا، اس نے منثی کو اس کا ترجمہ کرکے پڑھ کر سنانے کا حکم دیا اور مضمون سے واقف ہوکر جواب کھوایا۔ [112]

### محمد بن قاسم کا خط راجہ داہر کے نام بم اللہ الرحن الرحيم

بیرمحد بن قاسم ثقفی کی طرف سے کہ جو سرکٹوں اور مغروروں سے مسلمانوں کا انتقام لینے والا ہے، کا فر، جاہل، منکر اور ضدی واہر بن چ برہمن غدار کے نام ہے کہ جو بے وفا زمانہ کے رد و بدل اور ظالم وقت کے غرور پر مغرور ہوا ہے۔

اس کے بعد اسے معلوم ہو کہ اُنہائی جہالت اور جماقت سے تونے جو پھے بھی لکھا اور اپنی رکیک رائے پر [جس طرح] مغرور اور مفتون ہوا، وہ پہنچا اور تونے جو بیان کیا ہے اس کے مضمون سے واقفیت حاصل ہوئی اور طاقت، حشمت، ہتھیار، بندوبست، ہاتھی اور سوار اور لشکر کے متعلق تونے جو پھے بھی لکھا ہے، وہ ہر ایک بات معلوم ہوئی اور بھی گئے۔ ہماری ساری قوت اور امداد [کا مدار] خدائے پاک کے کرم اور انتظام اور بندوبست بادشاہ کے نفل پر ہے۔ وَلا حَوْلَ وَلا قُوهً وَ

إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيُمُ لِلَّ فَيَكِيُدُوا لَكَ كَيُدًا لِيَ ثُمَّ لَا يَنْظُرُونَ فِي إِنسِّى تَوَكَّلُتُ عَلَى اللهِ رَبِّى وَرَبُّكُمُ لِلَّ وَمَكْرُوا وَمَكْرَاللهُ وَاللهُ خَيْرُالُمَاكِرِينَ ثِي وَلَا يَسِحِيُّ الْمَكُرُ السَّيّءُ إِلَّا بِاَهْلِهِ ﴾ كَمُ مِّنُ فِئَةٍ قَلِيُلَةٍ غَلَبَتُ فِئَةً كَثِيْرَةً بِإِذُن اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ.

[زبردست اور عظیم الله کے سوا دوسری کوئی بھی طاقت اور امداد نہیں۔ وہ تیرے لئے منصوبے تیار کردہے ہیں مگر انہیں مہلت نہ دی جائے گی۔ میں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا ہے جو کہ میرا اور تیرا رب ہے۔ انہوں نے منصوبے بنائے اس طرف الله (یاک) نے بھی تجویز کے کی اور الله تعالی سب سے بہتر منصوب بنانے والا ہے۔ بری تجویز بنانے والے ہی کو تھیرتی ہے۔ کتی ہی تلیل جماعتیں اللہ تعالیٰ کے اون سے بری جماعتوں پر غالب ہوجاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والول کے ساتھ ہے اے عاجز ! سوار، ہاتھی اور لشکر پر کیا ناز کرتا ہے؟ ہاتھی تو ایک ذلیل، ساری چیزوں سے عاجز ترین اور ساری تجویزوں اور مکاریوں سے ممترین چیز ہے جو کہ مچھر جیسے ایک ضعیف کیڑے کو بھی اینے [جسم] سے نہیں بھا سکتا اور توجن گھوڑوں اور سواروں کو دیکھ کر سششدر موكيا ہے وہ الله كے سيابى بين (قوله تعالىٰ) فيانٌ حِزْبُ اللهِ هُمُ الْعَالِبُونَ 3- وَخَيْلُ اللهِ وَ فُرُسَانُهَا هُمُ الْمَنْصُورُونَ إب شك الله كالشكرى غالب مون والاب اور الله ك كهورت اور ان کے سوار ہی فتحیاب ہیں | [113] تیری بدافعالی، بری عادتوں اور تکبر کی وجہ ہے ہی ہمیں لشکر کشی کا خیال بیدا ہوا۔ کیونکہ تونے سراندیپ کی کشتیاں روک کر مسلمانوں کو قید کیا، حالانکہ دنیا کے سارے ملکوں میں دارالخلافہ کا اجہال کہ انبوت کا نائب ہے، تھم جاری ہے اور سب فرمان بجا لاتے ہیں صرف تو ہی سر شی اور شوخی اختیار کئے ہوئے ہے اور بیت المال کے خزانہ کا وہ مال (خراج) جوکہ بچھ سے پہلے کے حاکم اور گذرے ہوئے بادشاہ خود پر لازم اور واجب سجھ کر اوا كرتے رہے ہيں [وه بھی] تونے روك ليا ہے، اور جب تونے اينے آپ كوان نا پينديده حركات سے ملوث كركے خدمت سے انكار كيا اور الى برى باتوں كو جائز سمجما تب دارالخلافه كا فرمان [كم جو خدا کرے اسمیشہ جاری رہے، اس جانب پہنچا کہ میں ان کرو توں کا بدلہ لینے کے لئے جھ سے جنگ کے لئے رخ کروں۔ [تو] جس جگہ بھی میرا مقابلہ کرے گا، وہاں خدائے تعالیٰ کی مدو ہے جو

<sup>1</sup> فاری متن میں "کلیدوا" ہے (ن) میں "نیکیدوا" ہے جوکہ سیخ ہے۔ اس عربی عبارت میں مخلف آ بیتی مااکر موزوں مضمون بیدا کیا گیا ہے۔ شروع والے جملہ میں آیت صرف" الوق الا بالند" (کہف: ع5) ہے۔ اس کے بعد آ آیت بوسف: ع1 2 آیت کا حصہ الانعام: ع1 3 آیت مود: ع5

<sup>4</sup> آیت آل عمران ع 5 آیت فاطرع 5 ق آیت البقرة: 336 ہے۔

<sup>(</sup>بنگريد محرّم تا مني احمد ميان اخر مرحوم جونا گرهي - ن-ب) آيت قرآن الماكوة: ع8 - يه آيت فاري متن مين "آلا أنَّ" يه شروع بوتى به جوكه يخ نيس به كونكه "الا ان حزب الله من الله من المعلمون" (المجادلة: ع3) ايك جدا آيت به ران-ب)

\_\_\_\_\_ نتخ نامهُ سنده عرف في نامه \_\_\_

ظالموں کو مغلوب کرنے والا ہے، تجھے مغلوب اور ذلیل کروں گا اور تیرا سرعراق بھیجوں گایا اپنی جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اور یہ جہاد [اللہ تعالیٰ کے] تھم ''جَساھِ لِه الْسسَّکُ هُارَ وَاللّٰهُ مَانَ اللهُ تعالیٰ کے احمطابق میں نے خود پر واجب سمجھ کر خدائے پاک کی رضامندی کے لئے قبول کیا ہے اور [اس کے] احسان عام کا امیدوار ہوں کہ جمیں فنج اور کامیا بی عطا کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ و کتبه فی ٹلٹ و تسعین (93ھ میں تحریکیا گیا)۔

# دیبل فتح کرنے کے بعد محد بن قاسم کا نیرون کی طرف جانا

حدیث کے راویوں اور تاریخ کے بیان کرنے والوں نے نباتہ بن حظلہ کلائی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ دیبل فتح کرنے اور بے انداز شیمتیں حاصل کرنے کے بعد، محمہ بن قاسم کے حکم فرمانے پر مخبیقیں کشتیوں پر رکھ کر الشکر انیرون کے قلعہ کی جانب روانہ ہوا۔ شتی اس آب رواں پر کہ جے ساکرے کا نالہ سے کہتے ہیں لے جائی گئی اور خود محمہ بن قاسم سیسم فی کی راہ سے گیا جب امحمہ بن قاسم اسیسم کی منزل کے قریب پہنچا تو وہاں [اسے اعجاج کی جانب سے اسین اس خط کا جواب موصول ہوا کہ جو اُس نے دیبل کی فتح کے متعلق اس کو کھا تھا۔

### محمد بن قاسم کو حجاج کا خط پہنچنا بسم اللہ الرطن الرحيم

جاج بن یوسف کی طرف سے محمد بن قاسم کی جانب جاننا چاہئے کہ ہمارے دل کے ارادے اور ہمت کا یہی تقاضا ہے کہ تہمیں ہر حال میں کامیابی حاصل ہواور [انشاء اللہ تعالیٰ] تم کامیاب اور فتح مند ہوگے اور اللہ عزوجل کے احسان سے دہمن دنیا کی سزا اور عاقبت کے عذاب میں ہمیشہ گرفتار اور مغلوب رہیں گے اور ہرگزیہ بدلگانی نہ کرنا کہ دشمن کے یہ ہاتھی، گھوڑے اور سامان و اسباب تمہارے آڑے آئیں گے۔ تمہیں دوستوں کے ساتھ اچھی طرح وقت گذارنا اور ہرایک کی عزت و احترام کا خیال رکھنا چاہئے اور ہرایک کوشلی دیتے رہنا چاہئے کیونکہ یہ ساری ولایت تمہاری ملکیت میں آئے گی۔ جو بھی قلعہ فتح ہو [اس میں سے] لشکری ضروریات کی جو بھی

<sup>1</sup> سورة التوبة: 300

یں . 2 فاری متن کی اصل عبارت''نالہ ساکرہ'' ہے۔ مختلف شنحوں کا تنظ اس طرح ہے (ن) (ب) ''نالہ سانکرہ'' (پ) ''ساکز' (م) (ر) ''دھند ساکرہ'' (س)''دھند سانکرہ'' اور (ک)''ہند ساکرہ''

<sup>3</sup> فاری ایڈیش میں جسمیم ویا گیا ہے مگر اس صفحہ کے دونوں مقامات پر ہم نے معتبر شنوں مثلاً (پ) (م) (ر) (ن) کی متفقہ عبارت جسیم "، بی کو تیج سم محرکر ترجیح دک ہے۔ (ن-ب)

فتح نامهُ سنده عرف في نامه .

چز ہاتھ آئے وہ الشکر ا برخرج اور تیاری میں صرف کرنا۔کھانے پینے کی ضروری چیزوں سے جتنا ممکن ہوسکے [ کسی کوا روک ٹوک نہ کرنا ارزانی اور فراوانی کے لئے سعی بلیغ کرنا [115] تاکہ لئکر میں غلہ ستا رہے۔ دیبل میں جو پچھ بچایا گیا ہے اسے قلعہ میں ذخیرہ کرکے رکھنے کے بجائے لوگوں پر صرف کرنا بہتر ہے، کیونکہ ملک فتح ہونے اور قلعوں کے قبضہ میں آنے کے بعد رعایا کے آرام اور باشندوں کی دلجوئی کی کوشش کرنی چاہئے اور اگر کسان، صنعتکار، وستکار اور تاجر آسودہ ہوں کے تو ملک سرمبر اور آباد رہے گا۔ انشاء اللہ تعالی کتیہ فی العشرین من رجب سنة شاٹ و تعمین البحث میں بید ہویں میں رجب سنة شاٹ و تعمین البحث اللہ تعالی کتیہ فی العشرین من رجب سنة شاٹ قسمین البحث کی بیسویں رجب ہے۔

# دیبل کی خبر اور نیرون والول کا حجاج بن نوسف سے بروانہ لینا

ابواللیث اتمی سے اس طرح منسوب کرتے ہیں کہ اس نے جعونہ یہ بن عقبہ سلمی سے روایت کی کہ جب محمہ، دیبل فتح کرکے نیرون کی جانب روانہ ہوا اس وقت ہم اس کے ساتھ شے۔ انہوں (اہل نیرون) نے لشکر عرب کی شکست اور بر بل کے شہید ہونے کے وقت تجان سے عہد کرکے ایخ اوپر فراج مقرر کرالیا تھا۔ محمد بن قاسم ویبل سے نیرون کوٹ یہ کی جانب کوچ کرکے، کہ جو پجیس فرسنگ پر ہے، چھ دن سفر کرنے کے بعد ساتویں دن اس کے سامنے (نیرون کوٹ کے باہر) جا پہنچا۔ اور بروری کی کے میدان میں ایک سبزہ زار ہے جے بلہار (ین ولہار یاوی) کہتے ہیں (وہاں آ کر منزل انداز ہوا) اسے وو رکعت نماز اوا کرکے جسے ہی عرض کی وجہ سے لشکر شکل سے فریاد کرنے لگا۔ محمد بن قاسم نے دو رکعت نماز اوا کرکے جسے ہی عرض کی وجہ سے لشکر شکل سے فریاد کرنے لگا۔ محمد بن قاسم نے دو رکعت نماز اوا کرکے جسے ہی عرض کیا کہ ''یکا ذلی کی المُستَعْدِیْنَ اَغُفَیْنُ بِحَقِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْم کے واسطے السَّور کے بیے ہی اللهِ الرَّحْم کے واسطے سے میری مدد کر) ویسے ہی ایک بارا اللہ پاک کے تھم سے رحمت کا میٹھ بر سے لگا۔ اس شہر کے سے میری مدد کر) ویسے ہی ایک بارا اللہ پاک کے تکم سے رحمت کا میٹھ بر سے لگا۔ اس شہر کے اہل نیرون نے قلعہ کے دروازے بند آس پاس جو بھی تالاب یا حوض سے وہ سب بھر گئے۔ اہل نیرون نے قلعہ کے دروازے بند

<sup>1 - 1</sup> ياضافد (ن) اور (ب) من ع ب- (ن-ب)

و اصل متن من "جوبة" ب جوك صح منين ب دريم ال سے يبلے كا عاشيه (2) ص 126

<sup>3</sup> اصل متن میں "حصار نیرون" ہے۔

<sup>4-4</sup> فاری متن کی اصل عبارت یوں ہے' مرغزاریت کہ آن را بلبار گویند، بزیمن بردی' اس جگہ پر اور دوبارہ ص 117 پر اس بردی' لفظ آیا ہے۔ اس جگہ پر (م) کا تفظ آیا ہے۔ اس 117 پر (پ) یمس'' بروری'' اور (م) (ن) (ک) یمس'' بروزی'' ہے۔ اس تلفظوں کے مطابق بیا نظا ''بروری'' یا '' بروزی'' ہوسکتا ہے۔ محرفد کے لنظ (پ) کا تفظ ''بروری'' یا '' بروری'' ہوتی کے تام آخر میں '' دی ہوئی سندھ میں اکثر ویبات اور گاؤں کے تام آخر میں '' ری '' یا '' کا لفظ ہوتا ہے مطاب کوری، بومری اور ہمڑوی وغیرہ۔ (ن-ب)

فتح نامهُ سنده عرف چج نامه

کر لئے۔ ان کا سردار اور حاکم مثنی ! داہر کے پاس گیا ہوا تھا۔ مجمہ بن قاسم گھاس کی کی کی وجہ سے فوج کے لئے فکرمند ہوگیا۔ پانچ چھ دن کے بعد شمنی واپس آیا اور دو سردار تجاج کے بردانہ کے ساتھ بھیج کر ان کے ساتھ رسد اور گھاس بھی ہمراہ کیا اور پیغام بھیجا کہ '' میں اور [میرا] یہ سارالشکر اور رعیت [سب] دارالخلاف کا ہے اور امیر تجاج کے فرمان کے مطابق ہم یہاں مغہرے اموع بیں اور ای کی تقویت، دلداری اور تربیت پر قائم ہیں۔ چونکہ میں [یہاں] موجود نہ تھا اس وجہ سے رعایا نے متردد ہوکر دروازے بند کر لئے تھے۔'' شمنی نے [آتے ہی] قلعہ کے دروازے معلواد کے اور الوگ الشکر سے خرید وفروخت کرنے گئے۔ بروری آئی کی منزل سے محمد بین قاسم نے تجاج کو اُس کا شکر ہیں گھی کر اہل نیرون کی وفاداری اور فرمان برداری کی خبر دی۔ تجاج نے اس خط کے جواب میں انہیں تشفی دینے کی بڑی تلقین فرمائی اور کمان کرداری کی خبر دی۔ ہم طرح خیال رکھو اور انہیں ہماری مہر بانیوں کی امیدوار بناؤ۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید ہے کہ جہاں بھی تہارا قدم پنچے گا [وہاں] فتح اور کامیا بی ہوگ ۔ جو بھی تم سے امان طلب کرے اسے ہمان دینا اور جو بھی بزرگ اور خاص آدی تم سے مطنح آئیں انہیں فیتی خلعتوں سے سرفراز کر کے اسے امین اور ایش کا زیر بار کرو اور ہر ایک کی المیت کے مطابق ان کو انعام و اکرام دینا، واجب سمجھو امان دینا اور ہو بھی بزرگ تا کہ ملک کے امیر اور مشہور و معروف لوگ تمہارے قول اور فعل پر پورا اور عشان کو اپنا رہبر بناؤ تا کہ ملک کے امیر اور مشہور و معروف لوگ تمہارے قول اور فعل پر پورا

## محمد بن قاسم کا اپنے معتمدوں کو نیرون بھیجنا

پھر حمد بن قاسم نے اپنے خاص اور معتمد لوگوں میں سے پچھ لوگوں کو نیرون کے قلعہ میں بھیجا اور کہا کہ'' ہم پر تمہارے قلعہ کے دروازے بند کرنے کا بڑا بڑا اثر ہوا، لیکن جب ہم نے تمہاری غیر حاضری کا عذر ساتو ہمارا غصہ سرو ہوگیا اور تمہارے ساتھ مہر بانی اور عزت [افزائی] کا خیال کیا گیا۔ اس لئے مقدمة الدولة بھنڈر کوشٹی آئی کو اطمینان اور سکونِ خاطر کے ساتھ حاضر ہونا چاہئے۔ اس کے حق میں مہر بانی اور تربیت کا کوئی وقیقہ اٹھا کر نہ رکھا جائے گا۔

<sup>1</sup> جے داہر نے دیبل کی فتح کی خرین کر نیرون کا حاکم مقرر کرنے کا حکم دیا تھا۔ دیکھیے ص 109 (ن-ب)

<sup>2</sup> فاری متن مین اردی اے بیال دیے گئے تافظ کے لئے دیکھنے حاشہ (4) ص135 (ن-ب)

<sup>3۔</sup> اس مقام پر سارے نتوں میں ''مبتدر کن تمنی'' ہے مگر ص[131] پر کین نام سارے نتوں کے مطابق ''بمنی میندر کو'' ہے۔ ہم نے ٹائی الذکر عبارت کو تر کیج وی ہے۔ (ن-ب)

فتح نامهُ سنده عرف في نامه

# شمنی کا زاد راه اور تحفول سمیت محمد بن قاسم کی خدمت میں حاضر ہونا

دوسرے دن جب صبح صادق تاریکی کے پردے سے اطلسی لباس پہن کر نمودار ہوئی تب شنی بھی بے انداز تحفول اور بے شار نذرانوں کے ساتھ محمد بن قاسم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رضامندی کا خلعت پہنا اور قلعہ کا دروازہ کھول دیا اور محمد بن قاسم کی دعوت کی، یہاں تک کہ لشکر کوفراخی کے ساتھ غلہ ملنے لگا۔

محمد [بن قاسم] نے قلعہ پر ایک گورزمقرر کیا اور بدھ کے بت خانے کی جگہ ایک مجد تقیر کراکر مؤ ذن، اور امام مقرر کرکے نماز قائم کی۔ پھر چند دن کے بعد سیوستان کا ارادہ کیا۔ وہ قلعہ مہران کے مغربی کنارے پہاڑ پر ہے۔ محمد بن قاسم کو امیدا پیدا ہوئی کہ سارا ملک شکر اسلام کے ہاتھوں فتح ہوجائے گا۔ اور سیوستان کا اندیشہ رفع کرنے کے بعد واپسی کے وقت واہر کی جانب [جانے کے لئے] دریا کو پارکرنے کا مشورہ کیا جائے گا۔ خداوند کریم عربوں کی امیدوں کو کامیاب اور فتح مندی کے امکانات میسر کرے۔

### سیوستان اور اُس کے نواح کے فتح کرنے اور قلعہ حاصل کرنے کی خبر

محمد بن قاسم نے شرون کا کاروبار درست کرکے اور تیار ہوکر شمنی کے ساتھ سیوستان کا رخ کیا اور منزلیل طے کرتا ہوا اس مقام پر جا پہنچا کہ جے ''موج'' کہتے ہیں اور جو نیرون سے شمیں فرسنگ کے فاصلہ پر واقع تھا۔ یہاں ایک شمنی [پروہت] رہتا تھا جوکہ رعایا کا سربراہ تھا اور قلعہ کا باوشاہ داہر بن آج کا چھا زاد بھائی بجمرائے ابن چندر نامی تھا۔ سارے شمنیوں قلعہ کا باوشاہ داہر بن آج کا چھا زاد بھائی بجمرائے کے پاس بیغام بھیجا کہ ''ہم زاہد آج لوگ ہیں ہمارا دین امن پیندی پرستش اور عافیت [پندی ہے]۔ [118] ہمارے طریقے میں جنگ اور قل جا تر نہیں ہے اور ہم خون ریزی کے حق میں نہیں ہیں، تو بلند قلعہ میں بیشا ہے اور ہماری جا نیں اور مال چھین امسلمان] لوگ آئیں گے تو ہمیں تیرا تابعدار سمجھ کر لوٹیں گے اور ہماری جا نیں اور مال چھین

<sup>1</sup> اصل متن مين اس جلد اورآئده برجله" بحرا" ب- ترجمه مين برجله" بحرائ ، لكما كيا ب-

<sup>2</sup> اصل لفظ "سمديان" ہے۔

<sup>3</sup> اصل لفظ" ناسك" ہے۔

۔ نتخ نامہُ سندھ عرف نیج نامہ ۔

لیں گے، ہمیں [بیبھی] معلوم ہوا ہے کہ انہیں دارالخلافہ اور امیر ججاج کا تھم ہے کہ جو بھی آ دمی امان طلب کرے اسے امان دی جائے۔اگر [تم بھی ہم سے] متنق ہوجاؤ گے اور مسلحت قبول کر کے ہماری نفیحت مانو گے تو ہم درمیان میں داسطہ بن کر تمہارے اور اپنے لئے پناہ طلب کریں گے اور ایک دوسرے سے پختہ عہدناہے اور متحکم اقرار کریں گے۔

بجھرائے نے ان کی رائے لیند نہ کی، اور ان کے کہنے کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ پھر محمہ بن قاسم نے ایک جاسوس بھیجا تاکہ وہ ان کا مزاج معلوم کرے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے موافق ہیں یا منافق۔ اُس نے دیکھا کہ جنگ کرنے کے لئے تیار ہوکر پھے سپاہی باہر نگل آئے ہیں۔ [اس پر] محمد بن قاسم آ کر ریگتان والے وروازہ کی طرف اترا کہ لڑائی کے لئے دوسری کوئی [موزوں] جگہ نہیں تھی۔ کیونکہ برسات کا پانی ہر طرف تھیل گیا تھا اور شال سے اُدوسری کوئی [موزوں] جگہ نہیں تھی۔ گیا تھا۔ اُد

## لشکر کی [اہلِ] سیوستان سے جنگ

پھر مجمہ بن قاسم نے مخبیقیں استادہ کرنے اور جنگ شروع کرنے کا تھم دیا۔ شمنیوں نے اسے (بجھرائے کو) بہت روکا کہ اس لشکر سے نمٹنا تبرے بس سے باہر ہے تو ان کا مقابلہ نہ کر سکے گا اور تیری خود سری کی وجہ سے [سب کی] جان اور مال برباد نہ ہونا چاہئے۔'' [آخرا جب اس نے رعایا کی تھیجت نہ مانی تو آمجور ہوکرا شمنیوں نے مجمہ بن قاسم کے پاس پیغام بھیجا کہ ''ماری رعایا'' [191] جیسے کہ کسان، دستکار، تاجر اور عام آدی بجھرائے سے مخرف ہوکرالگ ہوگئے ہیں اور اس کی بیعت نہیں کی ہے۔ بجھرائے کے پاس اتنا ساز وسامان اور انظام بھی نہیں ہوگئے ہیں اور اس کی بیعت نہیں کی ہے۔ بجھرائے کے پاس اتنا ساز وسامان اور انظام بھی نہیں بوطا اور مجمہ بن قاسم نے دن رات مسلسل جنگ جاری رکھی۔ تقریباً ایک ہفتہ کی مدت کے اندر برطا اور مجمہ بن قاسم نے دن رات مسلسل جنگ جاری رکھی۔ تقریباً ایک ہفتہ کی مدت کے اندر اہلی قلعہ جنگ سے وشکش ہوگئے۔ بجھرائے نے جب دیکھا کہ قلعہ والے [جنگ سے] تنگ روازہ سے دریا پار کر کے، جھپ کی تھی، شالی تک کہ بدھیہ 2 کی حدید میں حجیب گئی تھی، شالی دروازہ سے دریا پار کر کے، جھپ کر بھاگ گیا، یہاں تک کہ بدھیہ 2 کی حدیدی وافل ہوگیا۔ اس

<sup>1-1.</sup> فاری ایڈیشن میں بے عبارت اس طرح ہے"جوئے سند و راول روال شد" (پ) (ر) (ن) (ب) (س) مین ور راول ن مین اور راول کی گھر پر"دراول" ہے۔ گان فالب ہے کہ"دراول" میں کا تبول کی فلطی کی وجہ ہے" کو "و " بنادیا گیا ہے۔ گئے تاخیا "دراول" ہونا چا ہے گئے "دراول" ہونا چا ہے گئے لئے " ارل میں " ۔ یکی قرین قیاس ہے کہ آج بھی دریائے سندھ کا پانی " ارل" یا " اول " میں جہ کہ آج بھی دریائے سندھ کا پانی " ارل" یا " اول ش

ع اصل لفظ" بودميه" ب-

\_\_\_\_ فتح نامهُ سنده عرف في نامه \_\_\_\_\_

وقت بدھید کا راجا کا کا بن کوتل <sup>1</sup>نامی شمنی بھکو تھا۔ اس کا قلعہ سیسم نہر کنبھ کے کنارے <sup>یہ</sup> واقع تھا۔ بُدھید کے باشندے اور وہاں کے سربراہ اس کے استقبال کو آئے اور اسے قلعہ کے سامنے اُ تارا۔

## سیوستان کا ہاتھ آنا اور بچھرائے کا چلا جانا

جب بجھرائے بھاگ میا اور شمنیوں نے اطاعت قبول کی، اُس وقت محمہ بن قاسم سیوستان کے قلعہ کے اندر آیا اور اطمینان حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنے عامل اور نائب وہاں کا لقم ونق چلانے پر مقرر کئے ۔ نواتی علاقہ ان کے حوالے کیا۔ اس کے بعد شمنیوں کے علاوہ کہ جن کے ساتھ پنتہ عہدنامہ کیا تھا، اور سروں کے پاس جہاں بھی سونا چاندی و یکھا، اپنے بقنہ میں کیا اور سارا چاندی [سونا]، زیور اور نقلہ ضبط کرکے لشکر کا حق لشکر کو دے کر باقی پانچواں حصہ تجان کے خزائی کی حوالے کیا اور جاج کے پاس فتح کا حال کھا اور دائے زادوں قب کو نامزد کیا۔ غنیمت اور غلام بجی دیتے اور خود و ہیں تھہرا۔ [120] پہر کے حصوں ا کی تقسیم اس فارغ ہوگیا تب سیسم کے قلعہ کی طرف رخ کیا۔ بدھیہ کا لشکر اور سیوستان کا باوشاہ بھی جنگ کے لئے تیار ہوگیا۔ محمد بن قاسم اس جماعت کے سوا، کہ جے سیوستان کے گورز کے ساتھ مقرر کیا تھا، سارالشکر سب کافر شخے، اسلامی لشکر دکھر کے کنارے بندھاں آئی میں منصوبہ بنایا کہ شبخون مارکر اے منتشر کردیں۔ سب کافر شخے، اسلامی لشکر دکھر کرانہوں نے آپس میں منصوبہ بنایا کہ شبخون مارکر اے منتشر کردیں۔

# [مضافات کے] مُکھیوں کا کا کہ بن کوٹل 5 کے پاس آنا

اید مشورہ کرکے ابدھ <sup>6</sup> کے سربراہ کا کہ [بن] کوٹل کے پاس آئے۔<sup>7 ک</sup>مہ جو بدھیہ کے راناؤں کی اولاد میں سے تھا اور جس کا مورث اعلیٰ آ کر گنگا کے اس گھاٹ سے (کہ جے اوند و ہار کہتے ہیں) آیا تھا۔<sup>7</sup> اور اس سے مشورہ کیا کہ ہم نے اس کشکر عرب پرشبخون مارنے کا فیصلہ کیا ہے۔

<sup>1.</sup> فاری متن شن " ( ( ) ( ) ( ) ) کا تفظ اضیار کیا ہے جو کہ شاید ( پ ) کے مطابق ہے۔ مگر ( ر ) ( ) ( ) کا تفظ اس جگہ اور آگے " کوئل" ہے اور ہم نے یکی مناسب سمجما ہے۔ " کوئل" سنکرت کے لفظ عالبًا " کوئل" کی مجڑی ہوئی شکل ہے۔ " کوئل" سنکرت میں آ دمیوں کے نام کے طور پر جسی آتا ہے اور لفظی معنی میں " مجیب، ناموریا دلچیپ ( ن-ب ) فی اصل عبارت " برلب آب کنیہ" ہے۔ قی اصل لفظ" راوتان" ہے جس کا ترجمہ" رائے زادوں" کیا گیا ہے۔ (ن-ب )

<sup>4 (</sup>ر) (م) من "العان" (س) من "بدهان" ہے۔

<sup>5.</sup> فاری متن میں ''کوئک'' ہے۔ دیے ہوئے 'نظظ نے لئے دیکھنے حاشیہ [120] (ن-ب) 6. (ر) میں ''بدھی' ہے۔ 7۔ 7. اصل متن میں یہ بڑی انجمی ہوئی اور ناتھ عبارت ہے۔ ترجمہ فاری متن کی عبارت کے مطابق دیا گیا ہے جو اس طرح ہے کہ''رانگان بودھیداز 'سل اداعر، واصل ایٹان اگر از کدارہ کئک کہ اوندو حارکویند آ مدہ بوز'۔ (ن) (ب) (م) اور (ح) کا تنظا''رانگان'' کے بجائے''رازگان'' ہے۔''اکراز'' (ر) اور (م) کے مطابق ہے مگر (پ) اور (ک) (م) میں''اکر راہ'' (ن) (ب) میں''اکرازہ'' ہے اور (س) میں''اگرازہ'' ہے۔ (ن-ب)

فتح نامهُ سنده عرف ن عن نامه ـ

کاکہ کا جواب: کا کہ نے کہا کہ''اگرتم سے ہوسکے تو اایباکرنا ابہتر ہوگا مگر بدھ والوں اور راہبوں نے نجوم کی کتابوں سے ہمیں بتایا ہے کہ یہ خطہ لشکر اسلام کے ہاتھوں فتح ہوگا۔'' ایب کہہ کر اسمیمن ان نامی ایک مکھی کو ان پر سردار مقرر کرکے، چنوں کے کو ان کی فوج میں شامل کیا [اور مزید] ایک ہزار تکوار کے دھنی اور دلاور مرداس کی ماتحی میں دیے۔

پھر جب دن کا رومی افکر رات کے حبثی افکر کے جملہ سے شکست کھاکر فرار ہوگیا قیم
[121] تو وہ سب تلواریں ڈھالیں، نیزے، برچسیاں اور کٹاریاں لے کرشبخون مارنے کے لئے
روانہ ہوئے [لیکن] عربوں کے لفکر کے قریب بہنچ کر راستہ بھول گئے اور ساری رات، شام سے
صبح تک بھنگتے رہے۔ وہ چار حصول میں تقسیم ہوکر صحرا میں چکر کھاتے رہے، مگر نہ [فوج کا]
مقدمہ، ساقہ سے ملا اور نہ میمنہ نے میسرہ کود کھا [آخر إدھر اُدھر بھنگنے کے بعد] پھر جب انہوں
نے سامنے نظر اُٹھائی تو خودکوسیم کے قلعہ کے سامنے بایا۔

[چنانچه] جب رات کا مُرمَی پردہ ستارل کے بادشاہ [سورج] کی منور کرنوں سے چاک ہوا لیہ تب قلعہ میں آئے اور [آک] کا کہ [بن] کوئل کی کو سارا حال بتایا کہ ہمارا بیہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوا۔ کا کہ نے جواب دیا کہ ''تم جانتے ہو کہ میں بہادری، مردائگی، ہمت اور دانائی میں مشہور و نامور ہوں اور تہہارے پاس رہ کر گنتی ہی مشکلیں حل کی ہیں۔لیکن بدھ فدہب والوں کی کتابوں اور نجوم کے حساب سے یہی تھم صادر ہوا ہے کہ ہندوستان لشکر اسلام کے ہاتھوں فتح مواد ہوا ہے کہ ہندوستان لشکر اسلام کے ہاتھوں فتح ہوگا، اس لئے اب میرا ارادہ اُن کا استقبال کرنے کا ہے۔''

### کا کہ [بن] کوتل کا نباتہ بن خطلہ کے ساتھ محمد بن قاسم کی خدمت میں جانا اور بیعت کرنا

### پھر کا کہ نے اینے خاص اور معتمد آ دمیوں کے ہمراہ لشکر عرب کا رخ کیا۔ [ابھی] کچھ

<sup>1. (</sup>پ) من "جمين" (ر) من "عصن يا مجن" (ن) (ب) (ب) من "محسى" بـ مادا تفظ فارى المديش كم مطابق في مرات المديش كم مطابق في حمد الناسب من المدين ا

<sup>2.</sup> اس مقام پرادر بچر ص [121] پر فاری ایم کش شن "جتان" کا لفظ اختیار کیا گیا ہے، کیکن مان دونوں مقامات پر نشخ (ن)
اور (ب) کا تنفظ صاف طور پر "جنان" ہے۔ (س) کا تنفظ "جنان" ادر ص 120 پر (م) کا تلفظ بھی "جنان" ہے، الن
ہے بھی "جنان" کا گمان ہوتا ہے۔ تحفۃ الکرام (ج30 ص 15) میں بتایا گیا ہے کہ یہ کا کہ ذات کا "چنہ" تھا۔ ای لحاظ
ہے ہم نے "جتان" کے تنفظ "جنان" کو ترجی دی ہے۔ (ن-ب)

یعنی دن گذرا اور رات ہوئی۔ (مترجم)

<sup>4</sup> کیعنی رات گذری اور دن موا\_ (مترجم)

<sup>5</sup> فارى متن من "كوتك" في يبال دي موع تفلظ كي لئر و كم حاشيه ص[120] (ن-ب)

۔ نتج نامهُ سندھ عرف نتج نامہ

[بی] دور چلاتھا کہ نباتہ بن حظلہ ملا، جے محمد بن قاسم نے تگرانی کے لئے مقرر کیا تھا، وہ اسے محمد بن قاسم كے ياس لے آيا۔ جب [كاكمنے] خدمت كى سعادت حاصل كى تو محمد بن قاسم اس سے عرب کے ساتھ پیش آیا اور اس پر کمال مبربانی کی۔ کا کہ نے اسے چنوں ا، کے شخون کا منصوبہ اور اُن کی وغا بازیوں کا حال سنایا کہ س طرح خدائے تعالی نے انہیں بھٹکایا کہ وہ ساری رات پریشانی اور شرمندگی میں چکر کاٹنے رہے۔ یہ باتیں بیان کرکے اس نے کہا کہ ہارے نجومیوں اور معتبر لوگوں نے علم نجوم سے نتائج اخذ کرکے بیتھم صادر کیا ہے کہ [122] بیا ملک اسلامی لشکر کے قبضہ میں آئے گا۔ [اس کے بعد] جب ہم نے (شیخون کی ناکامی) کا یہ مجزہ بھی د یکھا تو جمیں یقین ہوگیا کہ [ یمی ] تھم اللی ہے اور کوئی بھی [تم سے ] فریب اور وغا بازی سے مقابلہ نہ کر سکے گا۔ [اب] اگرتم ثابت قدم رہے اور استقلال سے کام لیا تو [اپنے وحمٰن پر] فتح حاصل کرو گے۔ میں نے تمہاری اطاعت قبول کی ہے تمہیں نفیحت کرتا رہوں گا اور جتنا بھی مجھ ہے مکن ہوسکا تمہاری مدد کرتا رہوں گا اور دشمنوں اور بدخواہوں کی نیخ کنی کرنے اور انہیں مغلوب کرنے میں تہاری رہبری کروں گا۔''

محمد بن قاسم نے جب اس کی بی گفتگوسی اور حالات سے باخبر مواتو [اس نے] الله تعالی کی حمد کی اور سجد ہُ شکر بجالا یا اور کا کہ کواس کی جان اور ماننے والوں اور اس کے خاندان کی طرف ہے مطمئن کیا اور مند فراغ و امن سے پیٹھ لگا کر اس نے کا کہ سے کہا کہ ''اے ہند کے امیر! تمہاری خلعت کیا ہوتی ہے؟'' کا کہ نے عرض کیا کہ جاری نشست کری ہے اور جامہ ہندی ریشم و حریر ہے۔ 2 کہ جو وستار کی طرح سر پر ہم باندھتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے بزرگوں اور شنی کھ [جامول (نوابول)] کی یہی رسم ہے۔ کا کہ نے جب بیہ خلعت پہنی تو سارے مگھیوں اور آسیاس کے سرداروں نے اس کی بیعت کی طرف رغبت کی۔ جب لوگوں نے اس کی اطاعت قبول کی انہیں احمد بن قاسم نے الشکر عرب کے خوف سے امان دی اور جس گروہ نے خودسری اور سرکشی اختیار کی ان کی طرف [اسلامی لشکرکی] رہبری کی۔ [محمد بن قاسم نے] عبدالملک بن قیس الدی کی کو اپنا نائب مقرر کیا، تاکه ہرمتمرد اور سرکش کومقہور کرے۔ کا کہ نے مخالفوں پر حمله کر کے کثیر نقذ، کپڑا، مولیثی، غلام اور غله غنیمت میں حاصل کیا، جس کی وجہ ہے لشکر میں گوشت اور جارے کی فراوانی ہوگئے۔

<sup>1.</sup> فاری متن میں'' جمان'' یعنی جوں ہے۔ کی ہوئی تھیج کی لئے دیکھئے حاشیہ ص[121] (ن-ب)

<sup>2</sup> اصل عبارت'' جامہ ہندوی ابریٹم وحری'' ہے۔ 3 اصل متن میں''منی'' ہے۔

A بدلفظمهم بير ديكيئ عاشيه (2) صفحه 107 (ن-ب)

فتح نامهُ سنده عرف في نامه

پھر محد بن قاسم وہاں سے منزل برخاست کر کے سیم کے قلعہ پر آیا۔ وو ون کی جنگ کے بعد خدائے تعالی نے اسے فتح اور کا فرول کو شکست دی۔ داہر کا پیچا زاد بھائی بجھرائے بن چندر بن سیلائج، راوت اور ٹھا کر جو کہ اُس کے فرما نبردار تھے [123] بدھیہ سے آ گے بھاگ گئے۔ بلکہ بہتوں نے تو اپنی بیاری جانیں ای نافرمانی میں گنوائیں اور پچھ سالوج اور قندائیل! ے چے کے قلعہ بھطلور <sup>2</sup> کی طرف چلے گئے اور وہاں جاکرامان نامہ کی استدعا کی، کیونکہ وہ داہر کے مخالف تھے اور چونکہ [اس نے] ان کے پچھ آ دمیوں کو قتل کیا تھا، اس لئے اُس کی اطاعت ے پھر گئے تھے۔ انہوں نے قاصد کو درمیان میں لاکر خود پر ایک بزار درہم تول جاندی 3 [خراج] مقرر کرکے اینے ضامن سیوستان کی طرف بھیج۔

## حجاج بن بوسف کا دریا یار کرے داہر سے جنگ کرنے کا حکم پہنچنا

محمد بن قاسم نے خراج مقرر کر کے ان کی بہودی کے لئے نیا پروانہ جاری کیا اور [اس کے بعد] آل جارود میں سے دو قابل اعتاد اشخاص عبد [الملک بن] القیس انواور حمید بن وداع النجدي كو مامور كركے بيركام ان كے سپرد كيا۔ جب سيتم كے بندوبست سے فارغ ہوا تو تجاج كا حكم بينجا كه "دوسرے سب مقامات جيور كر نيرون ميں واپس آ جاؤ اور ممران عبور کرنے کی تدبیر برغور کر کے داہرے جنگ کے لئے رخ کرواور خدائے عزوجل سے مدو طلب کرو کہ منہیں فٹخ اور کامیابی بخشے۔ اس قلعہ کے فٹخ ہونے پر [چھوٹے بڑے] قلعے اور سارا قرب و جوارتمهارے قبضه میں آ جائے گا اور کوئی بھی تمہیں رو کنے والا نہ ہوگا۔'' جب محمد ین قاسم نے بیکم پڑھا اور اس کے مضمون سے واقف جوا تو وہ [فورأ] نیرون کوٹ واپس آ گیا اور آ کر خط لکھا۔

## لشكر عرب كا نيرون كوٹ واپس آنا

پھر [محد بن قاسم لشكر كے ساتھ] منزليس طے كرتا ہوا آكر إنيرون كے ] قلعه كے قريب

<sup>1ِ (</sup>ن) (ب) (ح) مِن' تَدَيُّلُ' (پ) (ک) مِن' تَدُها بُيل'' اور (ر) (م) مِن قَدْهاله ہے۔

<sup>2 (</sup>ب) من "كهلطور" اور (ك) من "كهطور" --

<sup>3.</sup> اصل عبارت'' يكيزار درم سك نقره'' ب-4. سارے شخوں میں بدیام'' عبدالقیس'' بے گر اسلام كے بعد ایک مسلمان كا بدنام ہونا فيرممکن ہے۔ البتہ'' عبدالقیس'' ایک قبیلہ کے نام کی حیثیت ہے مشہور تھا۔ شمر اس جگبر پر یہ این آ دی کا نام ہے کہ جو آل جارود (جارود کی اولاد) کے قبیلہ ے قا اس وجہ ہے اس نام میں خلطی ہے اور ال محف کا صحح نام غالبًا عبد (الملک بن) القیس ہے جس کا ذکر پہلے ص[103]اورص[123] برآ چکا ہے جو کہ ثمر بن قائم کے لشکر میں موجود تھا۔ (ن-ب)

فتح نامهُ سنده عرف جيح نامه

اُڑا جوکہ نیرون پہاڑی 1، پر ہے [124] اس کے قریب ایک تالاب ہے جس کا پانی عاشقوں کی آڑا جوکہ نیرون پہاڑی 1۔ اس تالاب کے آتھوں سے زیادہ خوشگوار ہے۔ اس تالاب کے کنارے وہ منزل انداز ہوا اور جاج بن پوسف کو یہ خط ککھا۔

## محمد بن قاسم کا خط کے ذریعہ سے حجاج بن یوسف کو حالات سے آگاہ کرنا

بسم الله الرحمان الرحيم

بوے امیر، زبردست عالم، دین کے تاج اور ہند وعجم کی پناہ تجاج بن یوسف کی شاندار بارگاہ میں اس خدمت گارمجر بن قاسم کی طرف ہے!

بندگی اور خدمت گذاری کے بعد، عرض ہے کہ یہ خلص سارے امیرانِ عرب، نشکر، ملازموں اور اہل اسلام کی فوج کی ساری جماعتوں کے ساتھ بخیریت اور سلامت ہے۔ کا روبار کی استقامت اور دائی خوشی و آ رام حاصل ہے۔ [آپ کی] رائے انور پر روش ہو کہ بیابانوں اور خطرناک منزلوں کو طے کرنے کے بعد ہم دریا کے کنارے کہ جمہران کہتے ہیں، آپنجے ہیں۔ آپنجیں۔ اور بخرور قب کے قلعہ کے مقابل بدھیہ کی طرف جو علاقہ کہ مہران کے کنارے پر ہے، فقع ہو چکا ہے۔ اور بخروں کی ملکت اروڑ کی حدود میں [ہے] جو کہ راجہ داہر کی ملکت ہے۔ اور باقبوں کو اجنہوں نے اطاعت قبول نہیں کی اسمار کے ہوگادیا گیا لوگوں کو مطبع بنالیا گیا ہے اور باقبوں کو اجنہوں نے اطاعت قبول نہیں کی اسمار کے ہوگادیا گیا ہے۔ [پھر] چونکہ امیر تجاج کا [وه] تھم پہنچا کہ جس میں واپس ہونے کا اشارہ ہے، اس لئے نیرون پہاڑی والے قلعہ میں واپس آ نا بڑا۔ یہ قلعہ دارالخلافہ سے زیادہ نزدیک ہے۔ امید کہ

<sup>1.</sup> اصل مین "كوه نيرون" ہے۔

اصل عبارت "براب یون" ہے۔ ہم نے یون کے انوی معنیٰ لئے ہیں جوکہ (ساح، سیما اور سیمانا) مصدر نظے ہیں،
 جس کے معنیٰ ہیں" یانی کا زیمن پر بہاؤ" (ن-ب)

<sup>3</sup> فاری ایمیش می آل جگر پر "داور" بے محمر ایم یفر نے حاشید میں ظاہر کیا ہے کہ یہ اس کا اپنا گائی تلفظ ہے (دیکھنے فاری ایمیشن میں 125 ماشید 9) مختلف کسٹوں کی عبارتی اس طرح ہیں: (ر،) (م) "بغرور" (ن) "اغرور" (ب) (ح) (ک) (ک) "افرور" اور (پ) "مرور" اور (پ) "مرور" ہے نے "بغرور" کے تلفظ کو ترج دی ہے جس کے لئے ویکھنے حاشید مل 143[125] (ن-ب)

<sup>4- 4</sup> فاری متن کی عبارت اس طرح بے: ''وآن حصار راور (کم) در شملی داہر رائے ہود' اس عبارت میں ''حصار راور'' کی عبارت صرف نستہ (پ) کے مطابق ہے، دوسرے سارے نشوں (م) (ر) (ن) (ب) (س) (ک) میں ''در الور'' ہے اور ای وجہ سے زیادہ معتبر سجھنا جا ہے۔ اس تاخط کے مطابق اصل عبارت اس طرح ہوگا۔''وآں حسار، در الور، تملیک داہر رائے بود'' یہ عبارت تاریخی میاق وسباق اور بغرافیائی استبارے بالکل تھے ہے اور ترجہ بھی ای لحاظ ہے کیا گیا ہے۔ (ن-ب)

۔ فتح نامهُ سنده عرف فتح نامه

الله تعالی کی مدو، بادشاہ کی اعانت اور امیر معظم کے بخت [کی یاوری] سے کافروں کے سارے مضبوط قلع فتح ہوجا کیں گے۔ [125] اور شہر وخزانے ہاتھ آئیں گے۔ نی الحال سیوستان اور سیسم کے قلع بیفہ میں آ چکے ہیں۔ داہر کا چیا زاد بھائی اور اس کے بہادر اور خاص ساتھی [باہر] نکال دیئے گئے، باتی سارے کافرمغلوب ہوئے ہیں۔ کافروں کی عبادت گاہوں کی جگہ مجدیں تغمیر کرائی گئی ہیں اور اذان ، نماز ،خطبوں اور منبروں کی بنیاد رکھی گئی ہے، تا کہ لوگ وقت پر خدا کا فرض ادا کرتے رہیں اور صبح اور شام خدائے تعالی کا ذکر اور تکبیر بجا لاتے رہیں، جس طرح قرآن كى نُص ناطق بيك [قوله تعالى ] أقِم الصَّلواةَ لِدُلُوكِ الشَّمُس إلى غَسَقِ اللَّيُل وَقُورُ آنَ الْفَجُو- الآية لِلهَ الرور بتول ك وه نشانات، الله كى تائيد اور "إِنْ يَّنْصُرُكُمُ اللهُ فَسَكا غَالِبَ لَكُمُ" 2 [اگر خدائے تعالی تہاری تائير كرے كاتو كوئى بھی تم ير عالب نه ہوگا ] كى تصدیق کے مطابق صاف کئے جا کیں۔ پجاریوں، شیطانوں اور ان کی جماعتوں کومغلوب اور ذِ لِيلَ وخوار كر كے جہنم اور سخت عذاب كے حوالے كيا جائے۔ [اس وقت] ہم ايك ايسے قلعه كى . پناہ میں اقامت گزیں ہیں کہ جو سکندر رومی کی تقمیر پر بھی فخر کرتا ہے۔لین ہارا بحروسہ اور پناہ الله عزوجل پر ہے۔ آپ کی رائے عالی کہ ہمیشہ عالی رہے کے مطابق میہ خط پیش کرکے جواب کا منتظر ہوں کہ جبیبا فرمان ناطق اور مطلق حاری ہو، اُس کے لئے خود کو تیار کروں اور تو فیق الٰہی سے جو ارشاد ہوگا، اُس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ امیر کریم کو یہ بات بھی معلوم ہونی جا ہے کہ داہر کے گورزوں میں سے ایک گورز مہران کے مشرق کی طرف اس 3 وادی میں جو کہ کشہا ( کچھ ) کے سمندر کا جزیرہ ہے قب قلعہ "بیث" کے والی ہے اور جے بسامی [ابن] راسل <sup>5</sup> کہتے ہیں۔ اس کا بیٹا، داہر کے مقربانِ خاص میں سے ہے۔ ہند اور سندھ کے بہت سے بادشاہ اُس کے مطیع ہیں اور ان کے درمیان پختہ عہدناہے ہیں [126] اور وہ اس کی رائے سے باہر نہ جائیں گے۔ دیبل کے جولوگ ہم سے مل گئے ہیں ان سے معلوم ہوا ہے کہ وہ مارا خیرخواہ ہے [اورسندھ کا] ہرامیراورسردار اُس کی بیعت کی طرف راغب ہے۔ اُس نے

<sup>1.</sup> ترجمہ: سورج نظفے سے دات کی تاریکی چھلنے تک نماز قائم کر اور نجر کے قرآن پڑینے کا پابندرہ۔ (سورۃ بنی اسرائیل رکوع 8) 2. آل عمران: رکوع 8)

<sup>3. - 3.</sup> اصل عبارت ہے'' در برجوے کہ جزیرہ بر کلیما است'' فاضل ایڈیٹر نے'' کلیما'' کا تافظ اختیار کیا ہے جوکہ (ن) کا تافظ ہے۔ مگر (پ) ٹین'' کبھا'' ہے اور (ر) (م) کا تلفظ'' کتھیا'' ہے۔ ہم نے (ر) (م) کے تلفظ کی بنیاد پر'' کٹھا'' کوتر ججے دی ہے۔ جس کے لئے دیکھیے آخر میں حاشیہ ص144 [126] (ن-ب)

<sup>4.</sup> اصل متن میں"بیت" ہے۔

<sup>5.</sup> اصل میں ''بای مراس'' ہے۔نیز (پ) میں 'بٹای راس'' ہے۔ دیکھے آخر میں ماشیص 144 [126] (ن۔ب)

\_\_\_\_\_ فتح نامهُ سنده عرف في نامه \_\_\_\_\_

ہم سے امید رکھ کر التجا کی ہے کہ ہم اس سے عہدنامہ متحکم کریں۔ اگر خدائے تعالیٰ نے بیہ تدبیر پوری کی اور [وہ سب] صدافت کے ساتھ ہمارے زیر فرمان آگئے تو دریائے مہران کو پارکرنے کی تدبیر ہمارے لئے آسان اور مہل ہوجائے گی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے [سب شیجھ اور مسارک ہوگا۔

#### محمد بن قاسم کے پاس تجاج کا خط پہنچنا بم اللہ الرحن الرحم

پیارے فرزند، کریم الدین، محمد بن قاسم، خدائے تعالیٰ اس کی عزت برقرار رکھے،
انواع واقسام کے تکلفات اور طرح طرح کی تعظیمات سے آ راستہ خط پہنچا اور جو حالات اس
میں تحریر سے سب معلوم ہوئے۔ اے بیٹا! آخر ہے کیا؟ کھے کیا ہوگیا ہے جو اپی تدبیر، عقل
اور سمجھ کام میں نہیں لاتا؟ اے کاش! تو جنگ میں مشرق کے سارے بادشا ہوں کو مغلوب
کرے اور کافروں کے شہروں کو برباد کرے! تو اس مہم پر غالب ہونے سے کیوں عاجز ہے؟
اور دشمن کے شرکا ازالہ کرکے ان پر کیوں مسلط نہیں ہوتا؟ امید ہے کہ اُن کے منصوب ناکام
ہوں گے۔ وہ لشکر اسلام کے مدافعت کی تجویز مرتب کردہا ہے، تو دل مضبوط کر اور جس قدر
عال خرج کر سکے، کر اور اُس کے مخالفوں کے حق میں بخشوں اور انعامات کی بارش کر،
المحل ہوگی کوئی جا گیر یا ملک طلب کرے تو اسے نا امید نہ کر بلکہ اس کی عرض قبول کرکے
این فرمانوں اور امن ناموں سے تیل دے۔ کیونکہ سلطنت حاصل کرنے کے چار طریقے ہیں:
پہلا صلح، ہمدردی، چشم ہوشی اور رشتہ داری، دوسرا دولت خرج کرنا اور انعام دینا، تیسرا دشنوں
کی مخالفت کو سمجھ طور پر سمجھنا اور مخالفوں کا مزاج معلوم کرنا اور چوتھا رعب، ہیبت، دلیری،
قوت اور دید۔۔

[ہر طرح سے] ان دشمنوں کو دفع کرنے کی کوشش کرنی جائے۔ [چھوٹے چھوٹے]
ہادشاہ جو پچھ بھی عرض کریں [انہیں] موثق اقرار ناموں سے تسلی دے۔ جب وہ تیری خدمت میں
حاضر ہوکر خود پر خراج مقرر کریں تو پھر جو بھی نقد یا سامان خزانہ میں پہنچا کیں اسے قبول کرتے
رہو اور سب نوتسلی دیتے رہو۔ اگر کسی کو قاصد بنا کر بھیجنا چاہو تو پھر ضروری ہے کہ اس کی عقل،
فہرب، دور اندیثی اور امانت پر تہمیں اعتاد ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے جانے کہنے کی وجہ سے اسلام
کوکوئی نقصان پہنچ جائے۔ خود کو دشمنوں کے اچا تک جملے، حیلوں، آفت، دھوکے اور کمر سے محفوظ
رکھنا۔ ضروری کاموں کی تحیل میں دور اندیثی اور ہوشیاری کے شرائط بجا لانا اور داہر سے خبردار

فتح نامهُ سنده عرف جي نامه

رہنا۔ اگر کوئی بھی [اینا] معتمد یا معتقد [ کہیں] روانہ کرو ! تو اسے وصیت کرنا کہ وہ اس کے [دشمن کے] میل جول اور منشینی سے [ کہیں] بدل نہ جائے۔ اور اسے خیر خواہی کی شرط وضاحت سے بتانا کہ اگر پیغام پہنچانے کے لئے راجہ کے سامنے جائے تو سارے سردارول اور محفل کے بزرگوں کے سامنے بے خوفی سے بیغام دے۔ اُس کا جواب اچھی طرح سننا جاہے اور کوئی بھی نرمی اور چھم پوتی نہ کرنی چاہے۔ قاصدوں کی ہمت دکش وعدوں سے بر هانا جائے۔ اور [انبیس بتانا چاہے] کہتم سارے اسلامی لشکر کے امام اور پیشوا ہواورسب کی امیدیں تمہاری گفتگو سے وابستہ ہیں، اس لئے تمہیں چاہئے کہ بیفام پوری طرح ادا کرو۔مسلمانوں کا قاصد یاک فد بب والا] ہونا جائے۔ [128] تاکہ خن کوشکوہ کے ساتھ ابنیر کی بیشی کے ادا کرے۔ اور ان کوتوحید پر ایمان لانے کی دعوت دے [اور انہیں بتائے] کہ جو الله کی وحداثیت کوتسلیم کرے اطاعت کرے گا اے مال، شہر، زمین اور کھیت عطا کئے جائیں گے اور جو اسلام کے سامنے مر نہ جھائے تو اسے کوئی دھمکی دے تاکہ وہ فرمان بردار رہے اور اگر [اس کے باوجود] اطاعت سے سرکشی کرے تو پھراسے [صاف] کہہ دے کہ جس صورت میں تم نے اطاعت سے منہ موڑا ہے، اس صورت میں جنگ کے لئے تیار ہوجاؤ۔لیکن اسے داہر [ کو] دریائے مہران عبور کرنے کا اختیار نہ دینا [بلکم] کہنا کہ''اگر تم تیار ہوتو چر [تمہارے لئے] کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم اتنا برا سفر طے کر کے آئے ہیں اس لئے ہمیں ہی مہران پارکرنا اور بغیرروک ٹوک کے مقابلے میں آنا ہے تا کہ طرفین کے درمیان شک وشبر کی مجال اور سے خار خار ندرہے۔جس جگہ بھی ویمن کا مقابله کرو، وه جگه کشاده میدان مونی جاہئے تا که مرد مرد کو اور سوار سوار کو برابر جولان وے سکے۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جب جنگ شروع کرنا تو اللہ پاک کے کرم پر بھروسہ رکھنا اور اس کی رس کومضبوط کیرنا [اور دیکھنا] کہ قضا اور نقدیر، پردہ غیب سے کیا ظاہر کرتی ہے اور وہاں کس فریق کی بادشائ ختم ہونے کا تھم جاری ہوتا ہے اور اگر وہ پیغام سیجیں اور کہیں کہ آب مبران سےتم گذرتے ہو یا ہم گذریں؟ تو انہیں اختیار نددینا بلکہ کہنا کہ میں پارکرے آتا ہوں تا کہ تیرا رعب اور ہیبت دشمن کے ول پر اثر کرے اور [وہ] کہیں کہ اگر لشکر اسلام میں قوت اور طاقت نه ہوتی تو یوں ہارے سامنے نہ آتا۔

اس کے علاوہ یہ کہ فشکر عرب کی جو جماعت تیری اطاعت میں ہے، امید ہے کہ [اس

<sup>1.</sup> اصل متن میں اس مقام پر "بفرسد" ہے جو کہ واحد خائب کا صیغہ ہے اور اس کی ضمیر واہر کی طرف رجوع ہوتی ہے، لیکن ایما کرنے سے سارے جملہ کے معنیٰ میں خلل پیدا ہوجاتا ہے۔ ہمارے خیال میں "بفرستد" لفظ" بفری" کی مجری ہوئی صورت خطی ہے اور ہم نے اس کا خیال رکھتے ہوئے ترجمہ کیا ہے۔ (مترجم)

فتح نامهُ سنده عرف في نامه

کے لوگ ] پیٹے نہ دکھائیں گے اور جنگ سے منہ نہ موڑیں گے۔ بلکہ جی جان کی بازی لگائیں گے۔ خدائے تعالیٰ پر توکل کر کے شوق سے جنگ کریں گے اور ثابت قدم رہیں گے۔ ان کی نیت لڑائی میں اور تیری اطاعت میں کچی رہے گی تاکہ [وہ] خدائے عزوجل کی رضامندی حاصل کرسکیں۔ [129] دریا عبور کرنے کے لئے الی جگہ اختیار کرنا جہاں تم مضبوطی کے ساتھ قدم جما سکو اور سیدھی سادی گذرگا ہوں [سے بھی] سمجھ بوجھ کر گذرنا اور دور اندیش اور باخبری کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ گذرتے وقت اشکر کو ہوشیار رکھنا اور [اس کا] میمند، میسرہ، قلب، مقدمہ اور ساقہ سیدھارکھنا، پیادوں اور اکیلوں کو پہلے بھیجنا اور کسی بھی برگستوانی آ۔ کو درمیان میں نہ رکھنا۔'' حجاج کا یہ خط پہنچا تو جمد بن قاسم نے عزم مصمم کیا اور دریا پار کرنے کی تدبیر کرنے لگا۔

## محمد بن قاسم کے نیرون کوٹ چینچنے کی داہر کو اطلاع ہونا 2

ادھرراجہ داہر نے ہند کے داناؤں اور اپ فلنفیوں اور نجومیوں سے کہا کہ''اس وقت خبر مل ہے کہ حمد [بن] قاسم ظاہر ہوا ہے اور قلعہ نیرون کے نزدیک زبردست لشکر کے ساتھ جنگ کے لئے تیار کھڑا ہے۔ [چنانچہ بیان کروکہ] تاریخ و نجوم کی کتابوں میں تمہیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اور وقت کے ستارے اور سال کی تقویم سے کیا [ نتیجہ ] لکتا ہے؟'' نجومیوں نے تعریف و توصیف اور ستائش و ثنا کے بعد عرض کیا کہ''راجہ سلامت رہے! تاریخ کی قدیم کتابوں اور حکیم جاماسپ کے نجوم سے یہ معلوم ہوا ہے کہ 92ھ میں نیرون کا قلعہ لشکر اسلام کے قبضے میں آئے گا اور کی نجوم سے یہ معلوم ہوا ہے کہ 92ھ میں نیرون کا قلعہ لشکر اسلام کے قبضے میں آئے گا اور مکلیت ہوں گے اور یہ توجہ جو کہ سکندر کی تغیر سے بھی زیاد مضبوط ہیں، مسلمانوں کی مکلیت ہوں گے اور یہ توجہ بین قام کے ہاتھوں ہوں گی۔ یہ پیشکو کی [ضرور] پوری ہوگ۔'' کھرراجہ داہر نے [130] جینڈرکوشنی آئے کہ نیرون کا قلعہ اس کی گرانی میں تھا روانہ کیا اور کہا کہ نیرون کوٹ جا پہنچا اور پانچ سردار اور حجاج کا پروانہ ساتھ لے کر محمد بن قاسم کے پاس حاضر ہوا۔ نباتہ نیرون کوٹ جا پہنچا اور پانچ سردار اور حجاج کا پروانہ ساتھ لے کر محمد بن قاسم کے پاس حاضر ہوا۔ نباتہ نیرون کوٹ جا پہنچا اور پانچ سردار اور حجاج کا پروانہ ساتھ لے کر محمد بن قاسم کے پاس حاضر ہوا۔ نباتہ این اختلا ان کے درمیان (واسطہ) ہوا۔ جب اس نے پروانہ اور نذرانہ چیش کیا تو محمد بن قاسم نے اس خالا ہیں کا درمیان (واسطہ) ہوا۔ جب اس نے پروانہ اور نذرانہ چیش کیا تو محمد بن قاسم نے اس خالات سے درمیان (واسطہ) ہوا۔ جب اس نے پروانہ اور نذرانہ چیش کیا تو محمد بن قاسم نے اس خالات سے درمیان (واسطہ) ہوا۔ جب اس نے پروانہ اور نذرانہ چیش کیا تو محمد بن قاسم کے بیاس حاضر ہوا۔ اس قاسم کیوں تو تاسم کی بن قاسم کے بیاس حاضر ہوا۔ اس قاسم کیوں تو تاسم کیوں ت

<sup>1</sup> معنیٰ کے لئے ویکھنے حاشیہ ص[99]

فتح نامهُ سنده عرف في نامه

فرمایا کہ"اس پروانے کی تغیل [توخیر] کرنی ہی ہے۔لیکن تونے لشکر کے پہنچنے پر جو دروازے بند کئے تھے اس کا ہم پر کافی [برا] اثر ہوا ہے۔

جبتم اطاعت گذار سے تو گیر قلع کے درواز سے بند کرنا اور لشکر کو روکنا اچھا کام نہ تھا کہ اس وجہ سے لشکر میں غلّے کی قلت ہوگئ تھی۔' اس پر شنی معذرت کرنے لگا کہ'' چونکہ ہمار سے کاروبار کی مسلحتیں راجہ داہر سے متعلق ہیں اور میں یہاں حاضر نہ تھا اس وجہ سے آ پ کے پہنچنے پر رعایا متردد ہوئی اور ڈری کہ مبادا واپسی پر اہل قلعہ کو کوئی نقصان پہنچا کیں۔ [ گر] اب جبکہ میں خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو فرما نبرداری اور خلوص کی رسم ادا کرتا رہوں گا اور جو بھی آپ کی مرضی ہوگی اس کے مطابق عمل کروں گا۔'

## محد بن قاسم کا نیرون کے شمنی کو خلعت بہنا نا

پھر محمد بن قاسم نے خلعت پہناکر [اس کی] عزت افزائی کی اور بردی مہر بانیوں سے پیش آنے کے بعد اسے والیس کیا۔ شمنی نے والیس جاکر قلع کے دروازے کھولے اور تخفے اور نذرانے بھیجے اور سابئی خرید و فروخت کے لئے قلع میں گئے۔ دوسرے دن جب ستاروں کے بادشاہ کا پرچم سقن لا جوردی پر برآ مد ہوا ۔ تو محمد بن قاسم گھوڑے پر سوار ہوکر اور اپنے خاص اور برگزیدہ آ دمیوں کے ساتھ قلع میں آیا اور بمگدے کی جگہ پر محمد تغیر کراکر اس میں دو رکعت نقلیں ادا کیں۔ (اس کے بعد) قبیلہ زبال اور اہل بھرہ میں سے ایک شخص کو وہاں اپنا [131] نائب مقرر کیا۔ 2

پھر وہاں سے کوچ کیا اور دریائے مہران پار کرنے کے لئے سٹنی کو بھی اپ ساتھ لیا۔ [اک اٹنا میں] شنی راسل رسی فی کے بزرگوں اور بھیلوں کے پچھ سربراہوں نے عاضر ہوکر امان طلب کی انہیں جیبا کہ جاج نے حکم جاری کیا تھا جواب دے کر اور اقرار متحکم کرکے اشبہار کے قلعے کی طرف روانہ ہوا اور محرم <u>93ھے <sup>4</sup> میں اس قلع</u> کے نواح میں جا کر فروش ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک مضبوط قلعہ ہے، قلعہ والوں نے جنگ کے لئے تیار ہوکر اس کے [چاروں طرف] خندق کھودی تھی اور قلعے کے مغرب میں رہنے والے جنوں اور دیہاتیوں کو بھی قلعہ میں لے آئے

<sup>1.</sup> ليعني سورج طلوع موا\_ (مترجم)

ير اس مقام تك، اس عنوان اور اس سے بيوستہ عنوان كے تحت كم و بيش وى بيان ديا گيا ہے جو اس سے پہلے ص [157-157] برآ دِكا ہے۔ اس كے بعد نيا بيان شروع ،وتا ہے۔ (ن-ب)

<sup>3</sup> نش (ب) من "رامل رئ"، (ر) (م) من" راسد رئ اور (س) من" راال رئ" ہے۔

<sup>4.</sup> مصنف پہلے ص[102] پر بیان کر آیا ہے کہ ٹھر بن قاسم محرم 93ھ میں دیبل پہنچا (و ٹیمیئے ص 124) کیکن اس مہیند اور سال میں دیبل، نیزون کوٹ اور سیوبی و فیرو کے قلعے فتح کرکے اشبہار کے قلعہ پر تملہ آور ہونا ناممکن ہے اس لئے یہاں محرم 94ھے کے بجائے صرف 93ھے یا کوئی اور مہینہ ہونا جاہئے۔ (ن-ب)

فتح نامهُ سنده عرف تي نامه

سے۔ محمد بن قاسم نے جنگ شروع کی۔ محل وقوع سے [فائدہ اٹھاتے ہوئے] انہوں نے ایک ہفتہ مقابلہ کیا، مگر بھر امان طلب کرکے اطاعت قبول کی اور اپنی گردنوں میں بندگی کا طوق ڈالا۔ محمد بن قاسم نے تجاج کے پروانے کے مطابق انہیں امان دی، چنانچہ جولوگ متابعت میں آئے انہوں نے خراج قبول کرکے قلعے کے دروازے کھول دیئے۔ محمد بن قاسم اپنے امینوں کے ساتھ اندرگیا اور چابیاں اپنے صادق معتدوں اور مخلص معتقدوں کے حوالے کیں۔ اس کی بعد اس قلع پر ایک ایماندار آ دی [نائب] مقرر کرکے اس کی فتح کے متعلق تجاج کے پاس [خطا تحریر کیا۔ پر ایک ایماندار آ دی [نائب] مقرر کرکے اس کی فتح کے متعلق تجاج کے پاس [خطا تحریر کیا۔ [جس میس میر میں میں ساتھ اسے [اس جنگ کے قبل اور خونریز کی کی [ بھی] اطلاع دی۔ اس قلع میں کافی عرصہ تھم کر اور [اپنا] نائب مقرر کرکے خود مہران کے مغربی کنارے پر راوڑ کی صدود میں آ کر منزل انداز ہوا۔ [132]

# مہران کی ساحلی منزل پرمحد بن قاسم کا جنگ کرنا

پنانچہ جب محد بن قاسم ساحلِ مہران پر آ کر اُٹرا <sup>1</sup>، تو بیٹ کے حاکم جاسین نے اس <sub>۔</sub> سے جنگ کی۔ <sup>1</sup>،

روایت کی ہے کہ جب داہر کو تمہ بن قاسم کے روایت کی ہے کہ جب داہر کو تمہ بن قاسم کے راوڑ اور جیور کی حدود میں چہنچنے کی خبر ملی اور اُس سے پوچھا کہ ''عرب کہاں پہنچے ہیں'' اور اسے بتایا گیا کہ جیور کی حدود میں وافل ہو چکے ہیں، تو اُس نے کہا کہ ''عربول کا خاصہ غلبہ ہوا ہے اور مقدر یقینا ان کے ساتھ ہے۔'' [ادھر] پھر محمد بن قاسم نے موکو ابن وسابو فی کیاس قاصد بھجا کہ ''قصبہ وجورت کا علاقہ لین بختے بطور جا گیرویا جاتا ہے، اس پر تیرا فیضہ سلیم کیا جاتا ہے۔''

<sup>1-11</sup> فاری افدیش کی عبارت اس طرح بن پس چوں تعد قائم بر مجر مہران نزول کرو، وباجا بین، ملک بیت جنگ پوست "
بہ جملہ نا کممل ہے۔ ننے (ر) میں اس بیلے کا آخری حصد یوں ہے، "بادے جا بین، ملک بیت جنگ بیوست" یکڑا ایک تو
جملے کے کاظ سے کممل ہے۔ دومرے آئدہ آنے والے تھا تن کے مطابق ہے جیسا کہ ص 128 پر بیان کیا گیا ہے کہ داہر
نے جا بین ای کو تحد بن قائم ہے جنگ کرنے کا تھم دیا تھا "و (داہر) جا بین را فرمود کہ بر لب مہران بموشق کہ آب را
جائے عبرہ بود برابر حصار بیت بایست" (داہر نے جا بین کو قامد بیث کے سائے جدھر گھاٹ تھا ادھر مہران کے کنارے پر
استادہ ہونے کا تھم دیا)

مے سدروایت معترضہ ہے کہ جس میں محمد بن قاسم اور جانین کے مقابلے سے پہلے کے حالات بیان کئے گئے ہیں، اس لحاظ سے اے ایک دوسرے مضمون کا عنوان سمجھنا جائے۔ (ن-ب)

ق. فاری متن مین "موکه بن بالی" بے (ر) اور (م) مین "بالی" کی جگه بر برمقامیر" پالی" ہے۔ (ن-ب)

<sup>4.</sup> يهال فارى متن كى عبارت 'ولايت قصه وسورية' (لينى بحقّ اور سوريني كَى ولايتُ) بي جوكه ايميشر كى اپنى كمانى عبارت ب- (ر) (م) (ن) (ب) (س) اور (ك) يمن ' ولايت قصبه وجورية' اور (پ) يمن بحى' ولايت قصبه وجوريه' تحرير ب- چنانچه بم نے اى كوتر نيج وى ب-مزيد و كيمين حاشيہ 149 [133] (ن-ب)

۔ نتح نامهُ سنده عرف نیج نامه

### موکوابن وسایو کے معاہدے کی خبر داہر کو ہونا

پھر کسی آدمی نے داہر کو جاکر خبر دی کہ موکو [ابن] وسایو نے محمہ بن قاسم کی بیعت کی ہواور قاصد بھیج کر [ایک دوسرے سے] عہدنا ہے کئے ہیں۔ اُس نے قاصد کے ذریعے محمہ بن قاسم کو جواب بھیجا ہے کہ''آپ نے جو فرمایا وہ سیج معلوم ہوا اور ہم پر جوعنایت کی ہے اس کے لئے احسانمند ہیں۔ آپ نے جو وعدے فرمائے ہیں ہم دل و جان سے ان کے شاکل ہیں اور دل آپ کی فرمان برداری کی طرف بے حد مائل ہے۔ آپ کی خوشی سارے کاموں پر مقدم رکھیں گے اور [اگر] کسی بہانے سے کوئی عادشہ پیش آیا تو پھر تھم کا تائع رہنا لازم سمجھیں گے۔ لیکن جن بادشا ہوں کے نمک کا حق آہم جھیے اخد متظاروں کی گردن پر لازم ہے ان سے عہد شخنی اور بیوفائی کرنا [133] ایسا گناہ اور خیانت ہے کہ جو دور اندیشی اور جان سے ابنا کہ خوف بیدا نہ ہو کہ جونش اور جان کے لئے خطرہ بن جائے تب تک، امانت اور دور اندیش سے کنارہ کش ہوجانا ناپندیدہ جان کے لئے خطرہ بن جائے تب تک، امانت اور دور اندیش سے کنارہ کش ہوجانا ناپندیدہ جان ہے۔

ملک موکو البن وسایو کی در خواست: مزید یه کملک سنده مهارا وطن اور مهارے آباء و اجداد کا ورشہ اور حاصل کیا ہوا ہے۔ راجہ داہر سے مهاری قرابت ہے اور وہ ہندوستان کے راجاؤں کا راجہ ہے۔ وہ جتے بھی بلند درجے پر فائز ہوگا تو اس سے ہم کو بھی [اتنا ہی] برا نصیب اور مکمل حصہ ملے گا [اس سے] بہرحال، رنح یا راحت میں موافقت کی شرطیں بجالانا ہم پر لازم اور ثابت ہیں۔ [ہم اس کے] و کھ سکھ میں شریک اور ملک میں جے دار ہیں۔ لیس کے دار حکمت کے دلیوں سے بی ظاہر ہوتا ہے اور حکمت کے دلیوں سے بی ظاہر ہوتا ہے کہ بی حکومت ہمارے ہاتھ سے نکل کر دوسرے کے حوالے ہوگی۔

## موکو [بن] وسابو کا [محد بن قاسم سے] عہدنامہ کرنا

سندھ کے مکیموں اور ہندوستان کے فلسفیوں نے کہ جو اس ملک کے باشندے ہیں،
اصطرلاب اور نجوم کے ذریعہ قدیم کتب ہے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اس سلطنت کو لشکر اسلام
فتح کرکے اپنے قبضے میں لائے گا۔ جس شخص کا بخت یاوری کرتا ہے اور کامیابی ہمرکاب
ہوتی ہے اور وہ دور اندیش اور باہمت ہوتا ہے تو جو واقعہ پیش آتا ہے اس سے تجربہ حاصل
کرتا اور زیادہ ہوشیار ہوجاتا ہے تا کہ نجات کا راستہ اس سے پوشیدہ نہ رہے اور ایسا نہ ہو کہ

. فتح نامهُ سنده عرف في نامه

جب موقع اور وقت نکل جائے تو اسے تکلیف پنچے۔ آپ نے جس صورت میں مجھے پیشش کی ہے اور مجھ سے یہ رعایت کرنا واجب سمجھا ہے کہ'' [وہ علاقہ تمہاری] امانت ہے۔'' تو اگر میں جواب باصواب نہ دول گا تو مخالفت ہوگی اور اگر میں اپی خوثی سے بغیر جنگ و جدل کئے فدمت میں آکر حاضر ہول گا تو دشنول کی ملامت اور خاندان کی بدنا می [34] کا باعث ہوگا۔ [اب تجویز یہ ہے] کہ آس وقت میں ساکرے کے رانا سے بیٹی کی شادی کا باعث ہوگا۔ [اب تجویز یہ ہے] کہ آس وقت میں ساکرے کے رانا سے بیٹی کی شادی کرانے کے بہانے جارہا ہول آل امیر محمد بن قاسم کہ اس کا مرتبہ [ہمیشہ] بلند و قایم رہے، ہزار سوارول کو تھم دے کہ فلال راستے پر آکر وہ مجھے گرفتار کرکے فدمت میں حاضر کریں، تاکہ مجھے بھی بہانہ مل جائے اور لوگوں کی زبانوں پر بھی یہ شکایت نہ ہوکہ اس نے بے وفائی کی [اس طرح] واہر کو بھی بدگانی نہ ہوگی کیونکہ [اسے معلوم ہوگا کہ] مجھے بے بس کرکے زبروتی لے گئے ہیں۔''

## موکو [ابن] وسایو کے کہنے پر نباتہ بن خطله کو بھیجنا

چنانچہ محمد بن قاسم کو اس کے قول پر پورا اعتاد ہوا اور اس کی بات پر بھروسہ کرکے اس نے نبات ہد کا کہ بناتہ بن حظلہ کو ایک ہزار مسلح اور منتخب سواروں کے ساتھ موکو [ابن] وسابو کے طے کردہ مقام پر بھیج دیا اور خود بھی اس کے قریب آ کر تھہر گیا۔ [اس طرف] موکو بھی سونفر سوار ہمراہ لے کر لکلا اور اس إطے شدہ] مقام پر آ پہنچا۔

## نباته بن خظا كا جانا اورموكو [بن] وسايو كو ملا كرول سميت كرفقار كرنا

کھر نباتہ بن حظلہ نے اپنے سواروں اور ترجمان کے ساتھ آکر [اس کا] راستہ روکا اور موکو [بن] وسایو میں نامور ٹھاکروں اور اپنے گروہ سمیت گرفتار ہوا۔ جب اسے محمد بن قاسم کے سامنے لایا گیا تو امیر اس کے ساتھ عزت اور تعظیم سے پیش آیا اور ملک بیٹ اس کے حوالے کیا اور اس کی درخواست پر ٹھاکروں کو دستخط کرکے پروانے عطا کئے۔ مزید ایک لاکھ درم انعام کے طور پر بخشش دیکر سبز طاق می تاج، کری اور فعد عطا کی اور اس کے سارے ٹھاکروں کو خلعتوں، آراستہ گھوڑوں اور بہت سے انعامات سے سرفراز کیا۔

<sup>1- 1</sup> فاری ایڈیشن کی عبارت ہیہ ہے''اکنون بہ بہانہ مزوق دختر رانہ ساکرا رفتہ می شود ی' ''رانہ ساکرا'' کے مقام پر مختلف نشخوں کی عبارتیں یوں میں: (پ)''رانہ ساکراؤ' (ر)''راو ساکراؤ'' (م)''راؤ ساکر'' (ن)، (ب)، (ب)، ''رختر انہ ساکرا'' ادر (ک)'' دختر انہ ساکران''۔

تاریخ کے مصنف اور جہاں بیا سیاح اس طرح روایت کرتے ہیں کہ [محمد بن قاسم نے] امیری کا پہلا تاج موکو کو دیا تھا اور اس کی درخواست پر قصبہ [وجورته] الله کی اراضی بھی بطورِ ملکیت پروانہ لکھ کر اسے اور اسکے فرزندوں کو تفویض کی اور بیٹ کا سارا علاقہ، مضافات اور آبادی سمیت حوالے کرے عہدنامہ پختہ کیا اور اسے کشتیاں فراہم کرنے کی وصیت کی۔

## محمد بن قاسم كاشامي قاصد اور مولائي اسلام 2 كو بهيجنا

پھر محمد بن قاسم ساحل مہران پر منزل انداز ہوا۔ [اور اُس نے] بزرگانِ شام میں سے ایک بزرگ اور مولائی دیبلی کو جو کہ محمد بن قاسم کے ہاتھوں مشرف بہ اسلام ہوا تھا، [داہر کے پاس] بھیجا تاکہ جو پھھشامی کے وہ داہر [بن] فی کو اور جو داہر جواب دے وہ اسے سمجھائے اور جب وہ پیغام دینا شروع کرے تو دربار میں خاص آ دمیوں کی مجلس میں ادا کرے اور جواب صاف لفظوں میں طلب کرے، جیسا کہ تجاج کے فرمان کی ابتدا میں تحریر ہے۔

#### شامی قاصد کا داہر کے پاس جانا

جب شامی قاصد اور مولائی دیبلی داہر کے پاس پنچی، تب مولائی دیبلی نے سر جھکا کر اشرط] خدمت اوا نہ کی۔ واہر انہیں پہنچانا تھا، چنا نچہ اس نے اُن سے کہا کہ''تم نے قانون کے مطابق خدمت کی شرط کس لئے پوری نہیں گی؟ شاید تجھے منع کیا گیا ہے؟'' مولائی نے جواب دیا کہ''جب میں تہمارے طریقے پر تھا، اُس وقت بندگی کی شرط بجالانا مجھ پر واجب تھا، لیکن اب جبد میں اسلام کے شرف سے مشرف ہو چکا ہوں اور میراتعلق بادشاہ اسلام سے قائم ہو چکا ہوتی میر کافر کے آگے سر جھکانا واجب نہیں۔''

#### داہر کا دھمکانا

(بیس کر) داہر نے کہا کہ''اگر تو قاصد نہ ہوتا تو میں کجھے قل کرادیتا۔'' مولائی دیبلی نے فرمایا کہ''اگر تو مجھے قل کرا بھی دے تو اس سے عربوں کو کوئی نقصان نہ ہوگا اور [میرے]

<sup>1ٍ</sup> فاری ایڈیٹن میں''زمین قصہ'' (یعنی اراض کیھ) ہے۔ مگر (پ) اور (ر) کی عبارت صاف طور پر''زمین قصب'' ہے۔ اس کتیج کے لئے دیکھئے آخر میں تشریحات و تو ضیات، حاشیہ ص149 [133]

<sup>2</sup> اصل عبارت "مولانا اسلائ" ب جوكه غلط ب اس وقت "مولانا" كا خطاب اور"اسلام" كا نام نابيد تفات مح لفظ المسولاني اسلام" سجمنا چا بخ ، كونكه اس ك فيج "مولائي ديلي" اور مجر آ تنده عنوانوں كے فينج صاف طور پر "مولائي اسلام" بيلي" آيا ب (ن-ب)

فتح نامهُ سنده عرف في نامه \_\_\_\_\_

خون كا [انقام] لينے كے لئے بدله لينے والے موجود بين جو تھوتك بيني كر بى دم ليس كے "

## شامی کا پیغام ادا کرنا

پھر شامی نے زبان کھولی کہ''ہم امیر کی جانب سے تمہارے پاس قاصد ہوکر آئے ہیں اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ پیغام تمہارے حاکموں اور راناؤں کے سامنے پہنچا کیں۔' واہر نے جواب دیا ''کہو، کیونکہ قاصد اپنے مخدوم کا پیغام پہنچانے والا اور فرمان ادا کرنے والا ہوتا ہے۔'' اُس نے کہا''امیر محمد بن قاسم نے اس طرح فرمایا ہے کہ تو مختار ہے، اگر [دریا] پار کر کے آئے تو راستہ کھلا ہے کوئی بھی رکاوٹ نہ ہوگی ورنہ [دوسری صورت میں] راستہ کھلا رکھوتا کہ لشکرِ عرب دریا عبور کر کے تمہارے مقابلے کے لئے آئے۔''

### داہر کا وزیر سیا کر سے مشورہ کرنا

پھرداہر نے وزیر سیاکر سے پوچھا کہ''اس بارے میں تیری کیا رائے ہے؟'' وزیر سیاکر نے کہا ''میں نے ہمیشہ جن باتوں میں رائے دینا مناسب سمجھا ہے [137] ان میں راجہ کی خیر خوائی اور تھیجت کو پیش نظر رکھا ہے اور راجہ کو ان کا نتیجہ معلوم ہے۔ [پہلے] میں نے جو رائے تھیجت کے طور پر گھاٹ پار کرکے [دیمن کی] فوج کا مقابلہ کرنے کے لئے دی تھی، اُس پر اراجہ نے] نہ تو کوئی توجہ دکی اور نہ جبول فرمائی۔ گر اب جبکہ حالات نازک ہوگئے ہیں اور اس سے جنگ کرنے کے لئے مجبور [ہونا پڑا] ہے تو خیر اسے ہی اس طرف پار کرکے آنے دو تا کہ دونوں لشکر مقابل ہوں۔ اس طرف کا ملک آپ کے قبضے میں ہے اور شہر اور خزانے آپ کے تصرف میں ہیں۔ اناج، ہتھیار، سامان اور اسباب جنگ موجود ہیں۔ [دوسری طرف] اس کی مدد اُس کی نہین کی دونوں کے اُس کی دونوں کے ایک راہ اور اور فور کی کہ نہین کوئی کمک نہین کی دوروں کے کا در وہ قید یوں کی طرح آپ کے ہاتھوں عاجز ہوجا کیں گے اور اُن پر حیلوں کے سکے گی اور وہ قید یوں کی طرح آپ کے ہاتھوں عاجز ہوجا کیں گوڑے، لئکر اور نوکر چاکر سب کے ہاتھو تا جا کیں گے۔ جس کی وجہ سے [ان کا] سارا سامان، گھوڑے، لئکر اور نوکر چاکر سب تھوڑے ہیں۔ آپ کے ہاتھو تا جا کیں گے۔ "

[پر داہر نے ایک علائی کو بلاکر جوکہ [پہلے] لٹکرِ شام میں تھا اور سندھ میں لفکرِ عرب کے آنے سے بہت پہلے کسی خطا پر وہاں سے وابستہ کو آنے سے بہت پہلے کسی خطا پر وہاں سے بھاگ کر داہر کے پاس آگیا تھا اور اس سے وابستہ ہوگیا تھا، اس سے اس تجویز کے متعلق مشورہ کیا اور کہا کہ ''اے محمدا وزیر سیا کرنے یہ تقریر کی ہے، کجتے سے [مشورہ] موزوں نظر آتا ہے یا نہیں؟'' محمد علائی نے کہا کہ:

\_\_\_\_\_ نتح على منده عرف في نامه \_\_\_\_

کا تسقیسمن بدار لا انتسفساع بهسا فسسالارض واسسعة والسرزق مبسسوط [جس گھر میں نفع نه ہوتو وہال قیام نه کر۔ دنیا میں زمین برسی وسیح اور رزق بہت وافر ہے۔]

"اس کی بدرائے کہ اُن کے لشکر کو اس طرف پار کرے آنے دیا جائے، مناسب نہیں ہے۔ میں اس سے متفق نہیں ہول، کیونکہ وہ زبردست لفکر رکھتا ہے۔ جنگبوسوار نامور [138] بہادرایے نام و ناموں کی خاطر ڈٹ جاکیں گے اور خدائے تعالیٰ کے خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اپنا نفس اور زندگی اس کی راہ میں قربان کریں گے۔ چونکہ انہیں خداے عزوجل کے کرم کی امید ہوگی اور اید یقین ہوگا کہ اس جہاد اور شہادت کی وجہ سے انہیں دنیائے خلد میں جگه ملے گی، اس لئے وہ اُس وقت تک قتل نہ ہوں گے کہ جب تک حارے دو گئے آ دمیوں کو قتل نہ کر ڈالیں گے۔ جب وہ جنگ کی طرف رُخ کریں گے تو پھر اُس وقت تک اُن کا بلٹنا اور مندموڑ نا مشکل ہے کہ جب تک سب کے سب تلواروں کا لقمہ نہ بن جائیں۔اس طرف آ کر اور ملک کے وامن میں ہاتھ مارکر اگر وہ بادشاہت کے جھے دار ہو گئے تو ان سے بڑا فتنہ پیدا ہوگا اور ان کی توت اور دبدبے میں روز بروز اضافہ ہوگا۔ کیونکہ آپ کی بیشتر فوج اور رعایا اُن کی لوٹ مار سے ا مان طلب كرے كى اور [لوگ] اپنى جان بچانے كے لئے ان كے طرفدار ہوجائيں كے اور انہيں جائے بناہ سمجھنے لکیں گے۔ اس لئے [ يمي بہتر ہے كه إ انہيں مغربي كنارے ير روك ديا جائے۔ مارے اور ان کے درمیان مہران [حاکل] ہے۔ ان کے اس طرف آجانے میں آپ کو اینے لئے کوئی مصلحت نہ مجھنی چاہئے۔ کشتیوں کے ملاحوں اور جنگل کے جنوں کو ہدایت سیجئے کہ گھاس، اناج ، لکڑ یوں اور بیلوں وغیرہ کا جو کہ [دشمن کی] فوج کے لئے ضروری ہیں، راستہ روکیس اور [ال چیزوں کو ان تک نہ پہننے دیں، جو بھی [مجاہد] لشکر سے بچھڑ جائے اسے تکلیف پہنیا کیں تاکہ تنگ ہوكر بچھ بھوك سے نابود ہول اور بچھ بے سر و سامانی سے [عاجز ہوكر] بھاگ جائيں اور گھوڑے گھاس کے بغیر اور سوار غذا کے بغیر پریشان ہوکر منتشر ہوجا کیں اور آپ کے ملک میں کوئی مداخلت نہ کرسکیں۔ اس طرح جب ان کا تشکر پریشان اور منتشر موجائے گا تو پھر آپ کے ملک میں کوئی بھی لوٹ مار نہ کر سکے گا اور آپ آسودہ رہیں گے۔" [139]

## علافی کا داہر کونصیحت کرنا

**روایت:** اس حکایت کے رادی نے بیان کیا ہے کہ''اس مجلس میں جتنے لوگ استادہ تھے، میں

\_\_\_\_\_ نتخ نامهُ سنده عرف نتئ نامه

بھی ان میں سے ایک تھا اور مجھے بیٹھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ علانی نے جو پچھ بیان کیا اور نفیحت کے طور پر داہر کو جومشورے دیئے وہ میں نے [اچھی طرح] سے اور سیجھے۔''

پھر داہر نے اعلانی سے اکہا کہ''تمہارا جو بھی مشورہ ہوتا ہے وہ بجو نفیحت اور خیر خواہی کے پھھ اور نہیں ہوتا کے وہ کے کھھ اور نہیں ہوتا کیکن میری رائے کا تقاضا ہے کہ اسے [اس پار آنے کا] اختیار دول تاکہ وہ بھھ عاجز سمجھ کریہ خیال نہ کرے کہ کمزور ہوگیا ہول۔''

### راجه داهر كالبيغام

پھرشامی قاصد کو یہ کہہ کر واپس کیا کہ''جاکراپٹے آمیر سے کہو کہ [دریا] پار کرنے میں پس تجھے آزاد چھوڑا جاتا ہے۔ ہم تجھ سے جنگ کرنے کے لئے تیار بیٹھے ہیں۔ تو [اس پار] آجا ورنہ ہم اُدھر] آئے جاتے ہیں۔''

## محمد بن قاسم کے قاصدوں کا داہر کے پاس سے واپس آنا

پھر قاصد، محمد بن قاسم کی خدمت میں واپس آئے اور راجہ واہر نے جو پیفام دیا تھا وہ فاہر کیا۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ درگاہِ ذوالجلال بے زوال کے طفیل میں، میں مہران کو پارکرنا اختیار کروں گا۔ پھر خدائے عزوجل کو یاد کرکے اور اس سے مدوطلب کرکے راہی منول ہوا۔ آخر امیر سارے لشکر سمیت مہران کے مغربی کنارے پر راؤڑ کے قلعے کے سامنے اثر کر خیمہ ذن ہوا اور موکو [ابن] وسایو کو بلاکر قابل اعتاد آ دمیوں کو اس کے ساتھ کیا اور کہاا کہ 'د' دہ دریا پارکرنے کا کوئی اموزوں ا مقام تلاش کریں [140] اور کشتیاں بھی فراہم کریں تاکہ ہم اس پار جا کا کوئی اموزوں ا مقام تلاش کریں اور میکن ہے کہ بیہ آب مہران عبور کرنے میں دشوار گذار [ ثابت ] ہو بہتی ہور ہم گذر نہ سیس۔ اور سری جانب سے اور ہم گذر نہ سیس۔ اور ہم گذر نہ سیس نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک تجان کے پاس سے خط کا جواب نہ آ جائے اس وقت تک لشکر کو اس یار نہ لے جایا جائے۔

چنانچہ دو تین دن تھہر کر اس نے ایک منصل خط لکھا، جس کا عزت و تعظیم کے ساتھ جواب وصول ہوا۔

# محمد بن قاسم ثقفی کو حجاج بن بوسف کا خط ملنا

جائ بن ایسف کی جانب سے میمرم و معظم خط امیر جلیل عماد الدین محمد بن قاسم کی

۔ ننخ نامهُ سندھ عرف ننج نامہ

طرف: بعد سلاموں کے واضح ہو کہتم نے مہران پار کرنے اور راجہ داہر بن ج سے جنگ کرنے کی بابت تحرير كيا تھا۔ بي شك تاييد اللي سے مجھے اميد ہے كمتم فتح مند اور كامياب موك اور تمهارا وشمن واہر ذلیل ہوگا۔ جس وقت وہ مقابل ہوں گے تو خدائے تعالیٰ کی امداد پر بھروسہ ہے کہ آسان کی گردش سے ممہیں کوئی بھی نقصان نہ بینچے گا۔ کیونکہ نماز کے پانچوں وقتوں اور خلوت یا جلوت کا ایبا کوئی بھی وقت نہیں گذرتا کہ جس میں غائبانہ دعا کی امداد نہ کی جاتی ہو کہ خدائے تعالی تههیں کا فروں پر فتح نصیب کرے اور وہ رشمن ذلیل اور خراب وخوار ہوں ازل میں جو حکم مقدر ہو چکا ہوتا ہے، بردہ مراد سے بھی وہی ظاہر ہوتا ہے اور جوموزوں اورمطلوب موتا ہے وہی موتا ہے۔ میں اللہ پاک کی درگاہ میں عجز اور فغال کے ساتھ ہمیشہ بدعرض کرتا رہتا ہول کہ 'اے خداوند! تو ايبا بادشاه ہے كه تيرے سوا دوسراكوئى بھى خدانہيں ہے، لفكر اسلام كو [اس كى حيثيت] ے زیادہ قوت وے اور کامیابی عطا کر' اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید ہے کہتم مقصد حاصل كركے ہم سے [141] آ ملو كے۔ بيضروري ہے كہ جس طرح بھى ممكن ہو دريا عبور كرو اور تائيد اللی کی التجا کرتے رہواور اس کی رحت کو اپنی بناہ جانتے رہوتا کہ وہ، اپنی عقلول پرغرور کرنے والے صلا حکاروں سے اعتبیں اسمحفوظ رکھے۔ ایک دوسرے کے مدِ مقابل ہونے کے وقت رضائے الہی پر اعتاد رکھتے ہوئے اپنی بوری شجاعت اور ہمت کا مظاہرہ کرنا کیونکہ فتح اور تائید [الى] تمہارے مركاب اور قوت تمهارے ساتھ اور مددگار ہے اور فرشتوں كى امداد اورمسلمانوں کی تلوار تمہاری طرف سے ان [ مخالفون] پر مسلط ہے۔ خدائے عزوجل ان کی خبیث ذات کو مسلمانوں اور فرشتوں کی تلواروں اور نیزوں کی خوراک بنائے گا۔ غضب اللی [ کا دروازه] ان کے لئے کھلا ہوا ہے جس کی وجہ سے پورے انتقام اور عبر تناک انجام کے سزاوار ہول گے۔

جس وقت دریائے مہران کوعبور کرنا چاہوتو اس وقت گھاٹ کے کنارے کو اچھی طرح دکھے لینا اور دریا پار کرنے کا مکمل انتظام رکھنا۔ [پہلے] اس ملک کے ان باشندوں کو جوکہ کشتیوں پر ہوں، پختہ اقراروں سے اپنا مطبع اور مخلص بنالینا اور انہیں اچھی طرح پبچان لینا، پھر [دریا] پار کرنا۔ چونکہ پائی تہماری پشت پر ہوگا، اس لئے اس طرف سے دشمن کا کوئی خوف نہ ہوگا، تہمیں کوئی بھی دکھ نہ پہنچ گا، اس کے بعد جبتم ان کے گاؤں اور شہروں اور قلعوں میں داخل ہوگے تو کوئی بھی شخص تم سے مقابلہ اور جنگ نہ کرسکے گا اور تمہارے مقابلہ میں وہ بھی بھی اپنی پیاری جان ہلاکت میں نہ والیں گے۔ وہ جس قلعے کی بھی پناہ لے کر اسے اپنا سہارا بنا کیں گے، اس پر جس وقت تمہاری نظر پڑے گی، اللہ تعالیٰ کی تائید و فرصرت سے [اس کے دروازے] کھل جا کیں گے اور ان کے دلول پر تھیاران کے کام نہ پر تھیاران کے کام نہ

- فتح نامهُ سنده عرف فيح نامه .

آئے گا اور [برعب] تمہیں فئے یاب اور کامیاب کرے گا۔ [1-12] جب وہ بھاکیں تو [فورآ] اسباب اور خزانے پر قبضہ کرنا لیکن خود کو ان کے دھوکے اور فریب سے بچانا۔ پھر ہر آیک کو اسلام کی طرف بلانا اور جو اسلام کی عزت سے مشرف ہو اس کی تربیت کرنا۔ مطلب بیر کہ دین کا کوئی بھی وثمن وہاں باتی نہ بیجے۔ ان کا خون تمہاری تلوادوں کے لئے مباح ہے۔ بیدعا کہ جو میرا وظیقہ ہم ہروقت پڑھتے رہنا۔ وہ مقبول دعا بیے: بسم الله الرحمن الرحیم اللهم انا نسئلک ذالک بانک انت الله الحی القیوم لا تاخذہ سنة ولا نوم لک ما فی السموات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندک الا باذنک تعلم ما بین ایدینا و ما خلفنا و لا یحیط بشیء من علمک الا بحما شئت وسع کرسیک السموات و الارض و لا یؤ دک حفظها و انت علم میں نا بیا لیک المعظیم و بانک انت الاحد الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد بوجھک الکویم رب الوجوہ و خالق الوجوہ و قاہر الوجوہ و القادر علی الوجوہ لک بوجھک الکوم و الکلمات التامات فارز قنا مع ذالک شکرا لنعمتک و معرفة لحقک الخیر و الکرم و الکلمات التامات فارز قنا مع ذالک شکرا لنعمتک و معرفة لحقک و وعملا برضوانک و السلام علیک و رحمة الله و برکاته .

وكتبه مُحران <sup>إ</sup>. في سنه ثلث وتسعين [143]

<sup>1.</sup> فادی ایڈیٹن میں بہنام''عزان'' تحریر ہے۔ قدیم نیز (پ) کی عبارت صاف طور پر''عمران'' ہے جو کہ نیج ہے۔ دیکھیے آخر میں حاشیرس 157 [144] (ن-ب)

#### فتح نامهُ سنده عرف بيج نامه

## عجاج كا خط براه كرمحد بن قاسم كا ساتهيول كوخطاب كرنا

پھر محمد بن قاسم نے یہ خط پڑھ کر ساتھیوں میں تقریر کی اور پھر دریا پار کرکے داہر سے جنگ کرنے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ اشتے میں [ید] دوسرا خط ملا: جنگ کرنے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ اشتے میں اید الرحمٰن الرحیم

یہ خط درگاہ عالی سے محمد بن قاسم کی طرف ہے۔ دعا کے بعد معلوم ہو کہ تمہارے دشمنوں کے سریس غرور ہے، تم خوف نہ کرو، کیونکہ فتح تمہاری ہوگی اور اگر صلح کی راہ پر آئے اور پختہ اقرار کرکے صلح کرے اور خراج دارالخلافہ کے خزانے میں پہنچائے تو الیا بھی ہوسکتا ہے۔ اور تم نے جومہران عبور کرنے اور داہر سے جنگ کرنے کی بابت اجازت طلب کی ہے، [اس سلسلہ میں حکم دیا جاتا ہے کہ ایسے مقام سے [دریا] پار کیا جائے کہ جہاں دلدل یا کیچڑ نہ ہو اور لشکر کو تکلیف نہ پہنچے۔ بلکہ اوپر سے بنچ بارہ میل تک کی دریا کی لسبائی اور چوڑائی کا نقشہ کاغذ پر بناکر اور گھاٹ اور کناروں کی نشان وہی کرکے [میرے پاس بھیج دو] پھر جو مقام میں پند کروں وہاں سے پار کروتا کہ سیاہیوں کوکوئی نقصان نہ پہنچ۔

محد بن قاسم نے [ابن] وسابوكو بلاكركها كدوريا باركرنے كى تدبيركرنى جائے۔

#### مہران کے کنارے پر داہر کا سامنے آنا

دانایانِ ہند نے کہ جنہوں نے اس داستان کی تصویر کئی کی ہے، اس طرح روایت کی ہے کہ [ادھر] جب جاج کا تھم محمد بن قاسم کو پہنچا اور اسے [مہران] پار کرنے کی اجازت مل گئی تو [اس کے بارے میں] ایک برہمن سے روایت ہے جس نے مرداس بن بکر بہ تمیں سے سنا [144] جس نے بیان کیا کہ ''میں راوڑ میں داہر کی فوج میں تھا۔ جب داہر کو خبر لمی کہ محمد بن قاسم جیور کے ساتھ مزل انداز ہوا ہے تو اس نے ہاتھی پر پاکی باندھنے کا تھم دیا اور پھر اس پر سوار ہوکر کنارے کی طرف روانہ ہوا اور اسلامی لشکر کے سامنے جا پہنچا۔ دریائے مہران درمیان میں تھا۔ [اس وقت] محمد بن قاسم اپنے لشکر کو تیار کر رہا تھا۔

#### شامی کا شہید ہونا

اس وقت ایک شامی نے، کہ جو تیراندازی میں ماہراور چا بک وست تھا، چاہا کہ گھوڑے کو پانی میں ڈال کر تیر برسائے، لین اس کا گھوڑا پانی سے بھڑک رہا تھا اور پنچے نہ اُتر تا تھا۔ اس

فق نامهُ سنده عرف في نامه

پر راجہ داہر نے اپنی کمان طلب کی۔ اس کی کمان بڑی اور مضبوط تھی جس کا اس سے سوا دوسرا کوئی چلّہ نہ چڑھا سکتا تھا۔ چلّہ چڑھا کر اُس نے تیر جوڑا اور جتنا کھٹنج سکتا تھا، اتنا کھٹنج کر اور محست لے کر تیرچپوڑ دیا۔ تیراس سوار کے تالو پر لگا اور سرے گذرتا ہوا ناف میں آ کر پیوست ہوگیا اور وہ گھوڑے سے گر پڑا۔

[اس کے بعد] داہر واپس ہوگیا اور جاہین کو تھم دیا کہ'' قلعہ بیٹ کے سامنے جو گھاٹ ہے اس پر پہرہ رکھے تاکہ [عرب] نہ گذر سکیں، اور دیکھا رہے تاکہ وہ اس جگہ سے پار کریں کہ جہاں دلدل اور پانی گہرا ہو۔ اس کے علاوہ تو کشتیاں بھی تیار رکھ تاکہ پار کرتے وقت مزاحمت کرکے انہیں نقصان پہنچا سکے۔ اس اشارے پر [عربوں] کا منصوبہ ناکام بنانے کے لئے جاہین مہران کے کنارے پر ڈٹ گیا۔

ای اثناء میں اسلامی نشکر کے پھے سوار جو سیوستان میں متعین تھے پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ چند رام ہالہ نے کہ جو سیوستان کا حاکم تھا پھے ٹھاکروں اور افسروں کو [145] ورغلاکر قلع پر قبضہ کرلیا ہے اور عرب کے سپاہیوں کو باہر ذکال دیا ہے۔ یہ خبر تکد بن قاسم کو سائی گئی۔

#### [محمد بن] المصعب كاسبوستان جانا

اپی خبرس کر محمد بن قاسم نے ا، ایک ہزار سوار اور دو ہزار پیادوں کے ساتھ [محمد بن]
مصعب کو اس طرف کے لئے مقرر کیا۔ جب وہ سیوستان پہنچا تو چند رام نے باہر نکل کر جنگ کی لیکن اسلامی لفکر کے حملے سے شکست کھا کر اس کی فوج ہماگ کھڑی ہوئی۔ چندرام نے جابا کہ قلعے میں جائے گر اہلِ قلعہ نے دروازے بند کر لئے اور اسے اندر نہ آنے دیا اور آخر وہ جھم کی طرف چلا گیا [محمد بن] مصعب دوسرے دن شہر میں آیا۔ [اہلِ قلعہ نے] پروہتوں، تاجروں، دستکاروں اور معززین کو درمیان میں لاکر عذر پیش کیا کہ ہماری جانب سے کوئی قصور سرز دنہیں ہوا، ایک چور اچا نک آکر خود قلعہ دار بن ہیشا۔ ان کی بے گناہی معلوم ہونے پر [محمد بن] مصعب نے ان کی حالے کیا۔ اس فتح ان کے ساتھ صلح کی اور انہوں نے دروازے کھول کر قلعہ ان کے حوالے کیا۔ اس فتح ادرکامیابی کی خبر س کرمجہ بن قاسم بہت خوش ہوا اور (محمد بن مصعب نے) اہل سیوستان کو امان و دینے کی بابت جو اطلاع دی تھی اس پر اس نے کہا کہ درمصلحت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان کو معائی نہ دیتا۔ [بہرحال] اب تھے قابل اعتماد امین مقرر کرکے دن رات قلعے کی حفاظت کی کوشش کرنی و دیتا۔ [بہرحال] اب تھے قابل اعتماد امین مقرر کرکے دن رات قلعے کی حفاظت کی کوشش کرنی و دیتا۔ [بہرحال] اب تھے تابل اعتماد امین مقرر کرکے دن رات قلعے کی حفاظت کی کوشش کرنی و بنگ بھو ادر میں جانس سے بیار ہزار مردان جنگ بھو

\_ فنح نامهُ سنده عرف ن عن نامه

اپنے ساتھ لانے چاہئیں۔ پھر [محد بن] مصعب بن عبدالرحمٰن نے اس اشارے کے مطابق افسر اور امین مقرر کرکے چار ہزار مسلح سپاہی اپنے ساتھ لئے اور آ کر امیر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس دن موکو [ابن] وسالوبھی قلعہ بیٹ کے قریب آ کر محمد بن قاسم سے ملا۔ [146]

#### جیسینہ بن واہر کا محمد بن قاسم کے مقابلے کے لئے قلعہ بیٹ میں آنا

پھر جب داہر کوموکو [ابن] وسالو کی محمد بن قاسم کے ہاتھوں بیعت کرنے کی مصدقہ خبر مل گئی تو اس نے اپنے بیٹے جیسینہ کولئکرِ اسلام کا مقابلہ کرنے کے لئے قلعہ بیٹ روانا کیا تاکہ وہ پانی سے نہ گذر کئیں۔ جیسینہ پورے اسباب اور آلاتِ حرب سے لیس موکر دریائے کوئکہ! کی راہ کارے کنارے پر جا پہنچا۔ [اُس طرف] محمد بن قاسم جھیہم اور کربل جے علاقوں میں [ داہر کی ] فوق کے سامنے آکر اُترا۔ اسے تقریباً بچاس دن وہاں رہنا پڑا۔ آخر غلہ اور چارہ ختم ہونے لگا اور غلنے کی مجہ سے لئکر متردد اور پریشان موگیا اور خلاف [ مزان ] چاروں کو چرنے کی وجہ سے گھوڑوں میں بیاری پھیلنے گئی۔ جو بھی گھوڑا بیار ہوجاتا تھا [عرب] اسے ذرئ کرکے کھا جاتے گھوڑوں میں بیاری طرف ارم کو پینی تو وہ بہت خور دومری طرف اور کو پینی تو وہ بہت خور مورا بات کے پیچیے نہ پڑے۔ خور مورا ہوا بات کے پیچیے نہ پڑے۔

## محمد بن قاسم تقفی کے پاس رائے واہر کا پیغام

'' پس معلوم ہو کہ [ کسی] کام کی انتہا کے پیچھے بڑنا بدیختی اور ذلالت ہے۔ تونے اپنے اور ہمارے لئے تنگی پیدا کی ہے۔ اگر صلح کرکے واپس چلا جائے تو تیرے پاس رسد بھیجوں تا کہ تیرے ساتھی بھوک اور بے سر و سامانی میں مبتلا ہوکر تباہ نہ ہوں۔ تو [خود ہی غور کر] کہ تیرے پاس ایسا کون سا مرد ہے جو ہمارے سامنے ہوکر جنگ کرے گا۔ ورنہ [دوسری صورت میں] جنگ کے لئے ہتھار سنجال۔''

محد بن قاسم نے جواب دیا کہ''میں ان امیروں میں سے نہیں کہ جو آئی [ ذرا] سی بات سے آ سے [ گھبرا کر] واپس چلے جائیں۔تونے اسنے سال جو سرکشی اور بے التفاتی کی ہے، وہ سارا مال [ 147] اگر تو دارالخلافہ کے خزانے میں جمع کرائے گا تب تو میرے اور تیرے درمیان صلح ہوگ

<sup>1.</sup> بدامانسز (پ) كے مطابق ب- (پ)ش"كوتك" (ر) اور (م) ش"كوتك" اور (س) من"كوتك" اور (س) من"كوتك" ب-2. نسز (پ) ش"كوبه" اور (ن)، (ب) اور (ح) من"كوتك" ب-

\_\_\_\_\_ فتح نامهُ سنده عرف فتح نامه \_\_\_\_\_

ورنہ خدائے تعالی کی مدد سے تیرا سر میں عراق لے جاؤں گا۔"

گر محمد بن قاسم نے جاج کے پاس سے حالات کھے کراسے گھوڑوں کے مرنے، گھاس کی تنگی اور کشتیوں کے دستیاب نہ ہونے کی اطلاع دی۔ [اس طرف] جاج نے نے طیار نامی ایک شخص کولشکر کی خبر لینے کے لئے روانہ کیا [اور اس سے کہا] کہ ''محمد بن قاسم سے خفیہ طور پر خبر یں دریافت کر کے جھے مطلع کرنا۔'' طیار روانہ ہوکر کمران پہنچا، اُس نے ایک شخص کو [سامنے سے] آتا دکھے کراس سے پوچھا کہ ''کہاں سے آرہے ہو؟'' اس نے کہا کہ ''محمد بن قاسم کے لشکر سے۔'' طیار نے کہا کہ لشکر کے حالات بتاؤ۔ اُس نے غلہ اور چارے کی کمیا بی کے سبب لشکر کی تکلیف اور بدحال اور گھوڑوں میں بیاری تھینے اور اُن کے مرنے کی ساری خبریں وضاحت کے ساتھ سائیں حالی اور جوہ سے عرب کالشکر پریشان ہوگیا ہے۔

## طيار كا واپس جانا

طیار اس راوی قاصد کو اینے ساتھ لے گیا اور جاکر بی خبر جاج کو پہنچائی۔ [بی خبرسُن کر] جائ بن يوسف يحكدل موا اور تاسف كرتا موا اين مجلس مين واپس آيا اور عالمون، بزرگون، صالحول، محققول، متحقول اور خاص آ دمیول سے دعا کی التجا کی۔ [پھر] وہال سے واپس آ کر طیار سے کہا کہ اس سندھ کے قاصد کو حاضر کر، تاکہ اُس نے جو پچھ دیکھا اور سمجھا ہے بیان كرے۔ طيار نے حجاج كى فرصت كے موقع پر اس قاصد كو پيش كيا۔ حجاج نے اس سے يو چيا "كهال سے آيا ہے؟" قاصد نے جواب ديا كه"سندھ سے۔" جاج نے يوچھا كه" محد بن قاسم ك حالات كى الحقية كيا خبر بي "اس في جواب ديا" سب سلامت اور الي حال مين بي البته گھوڑوں میں جذام کا مرض بیدا ہوگیا تھا اور ای مرض میں بہت سے گھوڑے مرگئے۔ اب غلہ ستا ہو گیا ہے اور باتی ماندہ گھوڑوں میں کوئی بماری نہیں ہے۔ میں اس واقعہ کے بعد چلا ہوں۔ [148] اس ملك ك تاجر غله فروخت كرنے كے لئے لاتے بين اور قلحة بيث كا حاكم موكو [ابن] وسایواس سلسلے میں مردانہ وار ساتھ وے رہا ہے۔'' اس پر حجاج نے کہا''گر میرے معتمد اور قاصد نے تو کچھ اور ای طرح بیان کیا ہے۔" قاصد نے جواب دیا کہ"اس نے یہ بات مجھ سے س کر بیان کی ہے، لیکن پوری نہیں سی تھی۔' جاج نے کہا ''[تو] یہ بات تونے پوری کیوں نہیں کبی تھی؟'' اس نے کہا:''اس وجہ سے کہ [میں نہیں حیابتا تھا] کہ یہ کمزوری ہرایک کی زبان پر آئے اور ہر دوست اور دہمن اس مصیبت سے واقف ہوں۔' پھر حجاج نے اس آ دمی کو خط دے کر دارالخلا فدروانه کیا تا که وه و ہاں جا کر جو پچھ دیکھا ہے،مفصل بیان کرے۔ \_ فتح نامهُ سنده عرف في نامه

# عجاج کا خط کے ساتھ محمد بن قاسم کے پاس دو ہزار گھوڑے بھیجنا

[دوسری طرف] ان حقائق سے باخر ہوتے ہی تجاج نے اپنے خاص دو ہزار گھوڑ ہونا نہ اور لکھا: '' یہ خط تجاج بن بوسف کی طرف سے محمد بن قاسم کے نام۔ خط اور قاصد کی زبانی حالات معلوم ہوئے کہ پچھ گھوڑ ہوگے ہیں اور باقی ماندہ سلامت ہیں۔ اس وجہ سے دوسرے دو ہزار گھوڑ ہوئے کہ بینے جاتے ہیں، تاکہ قابلِ اعتاد بہادروں، فوج کے مستحق سرداروں اور تمہارے لئے پشت پناہ ہوسیس۔ یہ ایک لووں کے حوالے کئے جائیں کہ جوسواری کے مستحق ہوں اور اپنی سواری کو چاہے وہ برائی کیوں نہ ہو، خاص اپنی ہی سمجھیں۔ لشکر کو ہیشہ منظم اور آ راستہ رکھنا ، تاکہ قوت اور وبلہ ہو ہوں کہ وہ باللہ کی مرضی کے مطابق پوری نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: اُم لُلاِ نُسانِ مَا کہ تَسَانِ مَا کہ ہو ہوں اور دنیا اللہ کی ہے۔ یہ نیمان ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: اُم لُلاِ نُسانِ مَا بلہ آخرت اور ونیا اللہ کی ہے۔ یہ فیصلہ میں نے کوئی اپنی طرف سے نہیں کیا ہے بلکہ جھے خدا ہے بلکہ آخرت اور دونیا اللہ کی ہے۔ یہ فیصلہ میں نے کوئی اپنی طرف سے نہیں کیا ہے بلکہ جھے خدا ہے تعالیٰ اوا کا اس پر مائل کیا ہے۔ کیونکہ [میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فروں کا) وقت پورا ہوچکا ہے اور دولت نے اس پر مائل کیا ہے۔ کیونکہ [میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فروں کا) وقت پورا ہوچکا ہے اور دولت نے ان سے منہ پھیر لیا ہے۔ اور طریقت، شریعت اور حقیقت نے غلبہ حاصل کیا ہے اور دولت نے ان کا فروں کو آیہ بات یا جا ہے تا کہ آسانی سے اس پر گذر جاؤ خواہ کافروں کو آئی براکیوں نہ گھ اور اُن کو بھی حقیقت معلوم ہو۔'' والسلام

### محمد بن قاسم کا حجاج کا خط پڑھنا

جب محمد بن قاسم نے خط پڑھا اور [اسے] گھوڑے [بھی] ملے تو اس خط کے جواب میں اس نے جو حالات لکھے، اس کے ضمن میں ترشی کا بھی مطالبہ کیا۔ [اس نے لکھا کہ] خلاف مزاج غذاؤں اور بے وقت کھانے پینے کی وجہ سے، رطوبت اور طبیعت میں خرائی پیدا ہوئی ہے۔ اس وجہ سے بھی بھی ہوسکے خاص شراب خانے سے پچھ مزکہ عنایت کیا جائے، کہ لشکر کو اس کی سخت ضرورت ہے۔

## حجاج بن بوسف كابسر كه بهيجنا

چنانچہ جاج کے حکم سے دُھنکی ہوئی روئی کو سرکے میں بھوکر خشک کیا گیا۔ [روئی نے]

فتح نامهُ سنده عرف في خامه .

کی مرتبہ سرکہ جذب کیا۔ پھراس روئی کی گھڑیاں بائدھ کرلشکرگاہ میں لے آئے اور [ جَاجَ نے ] خط لکھا کہ''محمہ بن قاسم نے پینیم بھی ہے گئے کہ تھم نعم الادام المحل (سرکہ بہترین سالن ہے) کے مطابق سرکہ طلب کیا ہے جو کہ دُھنگی ہوئی روئی میں جذب کیا گیا ہے۔ جب یہ پہنچ تو اسے پانی میں ترکی جائے تو اسے بانی میں ترکی جائے تو اسے بانی میں ترکی گئل آئے گا۔'' [150]

## مہران کے مغربی کنارے پر حجاج کا خط پنجنا

اس داستان کے مصنف خواجہ امام ابرائیم نے روایت کی ہے کہ جب محمد بن قاسم کو بہت عرصے تک مہران کے مغربی کنارے پر تھہرنا پڑا تو تجاج نے ایک خط لکھا جس میں نیاب ( گورنری ) کا بروانہ شامل کر کے اسے آزادی کے ساتھ حکومت کرنے کا اختیار دیا۔ [مزید] لکھا کہ "تہاری روش مجھے ناپند ہے اور تہاری حکومت [کے اس طریقے] سے میں جرت میں ہول كرتم امان دينے كے برے شاكل مور امتحان اور آ زمائش كے بعد جس وشمن سے بھى عداوت يا مخالفت ظاہر ہواسے امان نہ دینی جاہئے کہ رذیل وشریف ایک سے سلوک کے مستحق نہیں۔ الیا کرنے سے کم عقل ثابت ہوگی اور نثمن اسے کمزوری پر محمول کرے گا۔ مجھے تتم ہے اپنے سر اور جان کی کہ اللہ عزوجل نے ممہیں تھیجت کی ہے اور قابلِ فکرعقل دی ہے۔ [لیکن تم اس سے کام نہیں لیتے اور تہاری ساری توجہ [صرف] اس برصرف ہورہی ہے کہ سب کو امان دی جائے۔ [بیہ بات] این ساتھیوں کو بھی سانا جو تمہارے مثیر اور ہمراہ ہیں۔تم [صرف] امان دینے میں معروف ہواور ادھر کتنا وقت گذر چکا ہے کہتم وشمن کے سامنے [بیکار] پڑے ہوئے ہواور اگر ہیں ہی بے دھڑک امان دیتے رہے اور جنگ میں دھوکے کا خیال ہی [ول سے] ٹکال دیا تو پھر جنگ کے اخراجات [پورے کرنے] کے لئے کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا جائے گا اور بیطویل کم عقلی ختم کردی جائے گی۔ ابجب واہر کو المهر کو المهر کروری اور نادانی کی خبر ہوگی تب وہ مغرور ہوجائے گا اور [ دوسری طرف] لوگوں کو خیال ہوگا کہتم صلح کی کوشش کررہے ہو، جسے وہ تہاری سنستی اور خامی تصور کریں کے اور کوئی بھی مطلب حاصل [151] نہ ہوگا۔ تہیں حکومت اور سیاست کے

<sup>1.</sup> يبال اصل متن كى عبارت ميں بواخلل بـ ترجمه الدازے بے كيا كيا بـ ہمارے خيال ميں تجان كى طرف بے محمد بن قاسم كو دھكى ور در اللہ بالدائى ہىں تجان كى طرف بے محمد بن قاسم كو دھكى ور برايك كو امان دينے كى دوش به (جه تجان به وق فى اور كم عقل جهتا ہم بنك كو جارى ركف كے به كو كى دوسرا طريقة افتيار كريں كے اور تهم بين موقوف كرك به محقلى بيث كيا ختم كرديں كے دو تم بنك كو جارى ركف كے به كو كئى دوسرا طريقة افتيار كريں كے اور تم بين موادك از حرب در بهت كيا ختم كرديں كے دمتن كى اصل عبارت بير بے: "وثير اگر امان به كان خواہند و عذر از ميان بردائد از حرب در افراجات را وجوى رائ كردو واين بدرى مطول كوتاہ شود " ہمارے خيال ميں" بيدرى" نظ كاتب كى تقيف بے بيالفظ درائ " رود وائى ، كم عقلى كے معنى ميں ہے ، كوئك فارى افت ميں لفظ "بدرى" كے كوئى معنى خيس ۔ (مرجم)

۔ فتح نامهُ سندھ عرف چی نامہ ۔

طریقے ہاتھ سے نہ جانے دینے چاہیں اور آلوار اور عقل [دونوں] کو دھیان میں رکھنا چاہے ' تہہیں عزم معم کرکے نشکر کو بہادری اور دور اندیث کے لئے حوصلہ دلانا چاہے۔ راست کو اور ثابت التقل رہو، غفلت نہ کرواور خدائے تعالیٰ کے ذکر میں دل، جان اور زبان کو مشغول رکھو۔ اس وقت جبکہ [ہمیں] مہران کے بہاؤ سے واقفیت حاصل ہو چک ہے تو [ہماری رائے ہے کہ احتہیں مہران کو بیٹ سے عبور کرنا چاہئے ، کیونکہ مہران کا پانی وہاں تنگ ہے اور کنارہ بھی عبور کرنے کے لئے زیادہ آسان ہے۔ [دوسرے بیکه] چونکہ بیٹ دوآ ہے میں ہا اس وجہ سے مہولت سے عبور کرسکو کے اور عافیت اور حفاظت میں رہو گے، پل کشتیوں کا بنانا اور جنگ میں اللہ کی مدد اور خدائے قادر وجلیل کی فق کو اپنے ہمرکاب سجھنا۔ جبتم طاقت اور دبد ہے کام کرنے لگو کے تو پھر اوش کی اور مطبع ہوکر خود کو تہجارے ور ہار سے وابستہ کرے گی۔ خاطر تہمار کی بیت کرے گی اور مطبع ہوکر خود کو تہجارے ور ہار سے وابستہ کرے گی۔

## محد بن قاسم کے وریائے مہران یار کرنے کی خبر

تاریخ کے مصنفین اور اس داستان کے آ ماستہ کرنے والوں نے روایت کی ہے کہ جب جان کا خط محمد بن قاسم کو ملا تو فرمان کے تھم کے مطابق وہ فوراً وہاں سے کوج کرتے جم کے علاقے میں ساکرے کے مقام پر جا پہنچا اور دریا کو پار کرنے کے لئے کشتیاں حاصل کرنے اور شختے تیار کرنے کا تھم دیا۔

[ادهر] راجه داہر خود کو عافل [اور بے فکر] ظاہر کرنے کے لئے دن رات عیش وعشرت اور سیر و شکار میں مشغول رہتا تھا تا کہ [عرب] سمجھیں [152] کہ اسے ہماری طرف سے کوئی فکر نہیں ہے۔ ایک دن مجند وریشنی لئے نے داہر کے پاس آ کرکہا کہ''اے بادشاہ! عرب کا لشکر آپ کو سارے دن سیر و شکار میں مشغول اور شطرنج و چوہر میں گرفتار دیکھتا ہوں۔''

داہر نے کہا ''[تو] تیری کیا تجویز ہے؟ اور تو کیا مناسب خیال کرتا ہے؟'' سٹنی نے جواب دیا: ''میرے ذہن میں تین تدبیریں آتی ہیں۔ ان میں سے کسی ایک پر عمل کیجئے۔ [ایک تو یہ کہ] اگر آپ اتفاق کریں تو فرزندوں اور متعلقین کو ہندوستان بھیج کرخود تہا اس سے جنگ میں مقابلہ کیجئے۔ کیونکہ پھر برگستوان، مست ہاتھی، بہادر مرد اور جنگ جوسور ما ساتھ لے کر آپ جس

<sup>1.</sup> بینام یہاں فاری الم یشن کی عبارت کے مطابق "میندو بر کمنی" دیا گیا ہے۔ نسخہ (ن) میں "میندویر" ہے اور آخر کا لفظ "منین" میں ہے۔ (پ) میں "میندر"، (م) میں "میندرکا"، (ر) میں "میندرکر" اور (ک) میں "میندروزر" ہے۔ (ن-ب)

۔ فتح نامهُ سنده عرف نیج نامه

جگہ بھی جائیں گے، اس سے اس جگہ جاکر جنگ کرسکیں گے۔ [دہمن کے] سارے رائے بند کریں تو اپنی تھا قت کر دہیجتے تا کہ انہیں غلہ اور گھاس نہ بنتی سے اور مرے یہ کہ اگر آپ پیند کریں تو اپنی تھا قت کے لئے اپنی تمام مطبح فوجوں کو اکٹھا کر کے ان کا مقدمہ اور ساقہ تر تیب و بیجئے تا کہ دہمن کے لئکر سے آپ کا بچاؤ ہو سے [بلہ] یہاں سے کوج کرکے قصبہ اللہ کی طرف چلا جائے، تا کہ وہ رگیتان آپ کے لئے قلعہ اور پناہ رہے اور وہاں کے لوگ آپ کی مدد کریں۔ وہاں جاکر ان سے کہتے کہ میں 'د تہمارے اور عرب کے لئکر کے درمیان میں دیوار ہوں۔ اگر جھے لوٹا گیا تو پھر تم بھی برباد ہوجاؤ گے۔ اس لئے آکر میری اطاعت کرو اور جنگ میں میرے مددگار رہو۔'' ایسیرے یہ ایک اولا و اور فرمان برواروں کو ساتھ لے کر جسوم رائے کے کے ملک میں جائے، وہ بادشاہ آپ کا قدر وان ہے اور ہرطرح آپ کے کام آئے گا۔ [اگر آپ] اس سے امداو طلب اس ملک سے کوئی نفع حاصل نہ کر سکے گا۔ [یونکہ] جب تک راجہ کی زندگ ہے تب تک کوئی بھی واٹس ملک سے کوئی نفع حاصل نہ کر سکے گا۔ [یونکہ] جب تک راجہ کی زندگ ہے تب تک کوئی بھی صورت میں اگر آپ کو قل کر ڈالا تو [153] پھر ہندوستان کے بادشاہوں میں سے کوئی بھی صورت میں اگر آپ کو قل کر ڈالا تو [153] پھر ہندوستان کے بادشاہوں میں سے کوئی بھی تھوف سے فکل کو طلحدہ ہوجائے گا۔ اس ملک میں قدم جمالے گا اور سارا ملک آپ کے تھوف سے فکل کو طلحدہ ہوجائے گا۔

### داهر کا وزیر کو جواب دینا

داہر نے کہا کہ ''اے ہوشیار وزیر! تو جو بہتر سجھتا ہے وہ عین مصلحت ہوسکتا ہے، لیکن اس وقت متعلقین کو ہندوستان بھیج دینا جھے [قرین مصلحت] نظر نہیں آتا، کیونکہ رعایا مترود ہوگی اور شماکر اور امیر دل شکتہ ہوکر جنگ نہ کریں گے اور منتشر ہوجا کیں گے اور جھے اس بات پر شرم بھی آتی ہے کہ کی دوسرے سے التجا کروں یا کسی کے دروازے پر جاکر انتظار کروں کہ اندر آنے کا تھم ہے؟ یہ عار میں ہرگز برداشت نہ کرسکوں گا۔'' وزیر نے کہا کہ '' (پھر آآپ کی کیا تجویز ہے؟ بندے کو آگاہ کیجئے تاکہ خیر خوابی اور اصلاح کے طور پر ہم خیال خدمتگاروں کو بتائی جائے۔''

<sup>1.</sup> فاری المیشن میں ''قصہ'' (لینی کچی) کا تاذیظ افتیار کیا گیا ہے۔ یہ وہی نام ہے کہ جس کا ذکر ص144 پر آ چکا ہے۔ اس مقام پر مختلف شخوں کی عمارتیں اس طرح میں۔ (م) ''قصب''، (پ) ''قصیہ''، (ن) ''قصب''، (ب) (س) ''عقب''۔ ہمارے افتیار کردہ تنظ کے لئے دیکھنے حاشیہ (4) ص149 [133] - (ن-ب)

۔ فتح نامهُ سنده عرف فیج نامه

#### راجه داہر کا وزیرے مشورہ

راجہ داہر نے کہا کہ''میری رائے کا تقاضہ ہے کہ اس کا مقابلہ کروں اور [پوری] قوت اور شدت سے جنگ کروں۔ اگر میں ان پر غالب ہوا تو پھر وہ سب ذلیل ہوں گے اور میری بادشاہت مشخکم ہوگی اور اگر نگ و ناموں کے لئے قتل ہوگیا تب بھی یہ بات عرب اور ہندوستان کی کتابوں میں کسی جائے گی کہ راجہ نے اپنے ملک کی خاطر دشمن کے مقابلے میں اپنی پیاری جان فدا کردی۔''شنی نے جواب دیا کہ''میری ساری نصیحت کا وارومدار [ای پر] ہے کہ راجہ کی ذات باتی اور یہ بادشاہت قائم رہے۔ ورنہ ووسری صورت میں ہم بندوں کے لئے [سب کھے] آسان ہے [مارے لئے تو استوکی ایک میش یانی کا ایک گھونٹ اور کپڑے کی ایک چندی ہی کا فار ہے۔ کاش راجہ کی رائے افضل رہے!'' اے 154]

# اسلامی کشکر کے ساتھ محمد بن قاسم کے مشرقی کنارے کی طرف یار کرکے آنے کی خبر

جب محمد بن قاسم نے [دریا] عبور کرنے کامقم ارادہ کیا تو فکر کرنے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ راجہ داہر لشکر لے کرمہران کے کنارے پر آ کر ہمارا راستہ روکے اور مزاحمت کرے اس لئے اس کے حالات معلوم کرنا ضروری ہیں۔

#### سلیمان کا جنگ برجانا

کھرمحد بن قاسم نے سلیمان بن نبھان قشیری کو علم دیا کہ دہ مہیں اپی فوج لے کر راوڑ کے قلع کے سامنے جنگ کرنے کے لئے جانا چاہئے تاکہ داہر کا بیٹا گو پی ابنی باپ کی مدد کو نہ آسکے۔سلیمان چھ سو سپاہی ساتھ لے کر جنگ کے لئے روانہ ہوا۔ اس کے بعد عطیہ تعلی 2 کو

<sup>2</sup> فارکی ایڈیٹن میں''عطیہ نظابی'' ہے (ر) کا تنظر ''تغلیٰ' ہے جو کہ خود نیز (م) کی عبارت ہے۔ ان عبارتوں کے پیش نظر لفظ ''تفعلی'' سیح معلوم ہوتا ہے اور' ' نظابی'' اس کی تقیف ہے اس کے علاوہ انساب میں بھی'' نظابی'' کی نسبت عام نہیں ہے۔ (ن-ب)

فتح نامهُ سنده عرف بي نامه

بانج سو سپاہیوں کے ساتھ اسھم کے راستے پر مقرر کیا تاکہ کندراہ ان والے علاقہ پر پہرہ رکھے ادوسری طرف قلعہ نیرون کے سروار شمنی میکھدھنیہ کی کو فرمایا کہ راستے میں اناج اور گھاس موجود رکھے، مباوا لشکر کو اُن کی احتیاج ہو۔ اور احجمہ بن امصحب بن عبدالرحل کی کولشکر کے مقدمہ پر مقرر کیا تاکہ آگے جاکر راستوں کی حفاظت کرے۔ نباتہ بن حظلہ کلائی کو ایک ہزار سواروں کے ساتھ قلب میں رکھا۔ [ای اثناء میں] ذکوان بن علوان البری پندرہ سوسواروں، بیٹ کے حاکم موکو [ابن] وسایو، بھی ٹھاکروں، اور [مہران کے المخرلی کنارے والے مطبع جوں کو ساتھ لے کر خدمت میں حاضر ہوا اور بیٹ کے علاقے آب میں ساکرے کے سربراہ بھی مستعد ہوگے۔

## محمد بن قاسم کا دریا پارکرنے کے لئے مقام تلاش کرنا

جب محد بن قاسم کو اطلاع ملی کہ لئکر کا مقدمہ جھم کے گھاٹ کے قریب پہنچ گیا ہے۔ المجھم بن اور کنارا موزوں ہے، بن از حرجتی جم مقدمہ کے ساتھ جاکر دیکھ آیا ہے کہ کس مقام پر پاٹ ننگ اور کنارا موزوں ہے، تب اُس نے بیٹ کے سامنے کھڑے ہوکر مہران کا معائنہ کر کے تھم دیا جس کے مطابق پل بنانے کے لئے کشتیاں فراہم کر کے انہیں پھروں اور ریت سے بھر کر اور پینیں گاڑ کر مشحکم کیا گیا۔

## دا ہر کوموکو [ابن] وسایو کے کشتیاں مہیا کرنے کی خبر ملنا

پھر جب داہر کو خبر ملی کہ موکو ابن وسایو نے کشتیال لاکر محمد بن قاسم کے حوالے کی ہیں اور وہ دریا پارکرنے کے لئے گھاٹ پر آئے ہیں تو داہر نے جے سینہ کو ہیٹ کے لئے کی حفاظت کے لئے دوانہ کیا اور کہا کہ''وسایو ابن سربند پر اعتاد نہ کرنا، ممکن ہے اس نے بھی بیٹے کے ساتھ [محمد بیت میں آیا۔ موکو کا بھائی راسل [اینے] بھائی کا مخالف تھا اس نے داہر کے پاس حاضر ہوکر عرض کیا کہ'' راجہ ہمیشہ سلامت رہے! راجہ تحمند ہو! بندے کی فرمانبرداری اور وفاداری کے بارے میں آآپ کو اجھی طرح معلوم ہے کہ [کس طرح] بندگی کی

<sup>1.</sup> پلفظ فاری ایلیش کے مطابق ہے نیز (ن) میں بھی یہی لفظ ہے۔ (پ) اور (ک) میں "کرراہ" (ر) اور (م) میں "کرداوہ" ہے۔ چی مخلف شوں کی اصل عبارت یہ ہمی: (پ) "مندینہ" (ر) "مقدمین" (م)، (س) "مقدومین"، (ن) "مقدومین"، (ک) "مقد ایلاً" مرف نیز (ب) کے تنظظ کی شکل عکدہ ہے اور اس کے مطابق اصل نام" مندین" یا کاغران" ، وسک ہے، مگر دومر ہے سارے نئوں کے

سمرف شارب) علاق من من حدہ ہے اور ان سے تھاں اس من مندین یا عامون ہو سام، رود جس سے مردور سے سارے وں سے سلطون ک تلفظوں میں اس نام کی ابتدا میں ''مین'' ہے اور ای کا ظانے (پ) کا الما بھی''مقدین'' یا''مقدین'' کا لفظا اختیار کیا گیا ہے۔ دومری مشکل (م) بدر (س) کی طورت ہے جس میں ''و'' زائد ہے اور میری شکل (ن) کی قبلہ'' سے جس کے آخری جھے میں '' سے اور بیا لفظ ''مقدین'' بھی ہوسکتا ہے۔ (م) اور (س) کی قرات میں بھی اگر''ن' کی قبلہ'' سے '' پڑیا جائے تو بیا لفظ ''مقدومین' ہوسکتا ہے۔ اس کی ظ نے ''مقدومین'' اور مقدمین' کے الفاظ ہو تکے ہیں جو کہ 'نمیگھ مدنین'' ''میگھ وجین'' اور انعیکھ جین' سے اسکی عاموں کی طرف

ر بنما کی کرتے ہیں اور چونکہ سندھ میں ڈئی اور دبنن اور دبنو وغیرہ عام ہیں، اس لئے ہم نے متن میں 'میکھد ھند'' کو ترقیح وی ہے۔ اصل متن میں''مھوب بن عبدالرمن'' ہے۔ اس سیج کے لئے دیکھئے حاشیر ص124 (ن-ب)

ا ملاقہ بیٹ کے مقام پر اصل عبارت''جزیرہ بیت'' ہے۔ (ن- ب) ع. اصل متن میں''زر بھی'' ہے، لین در هیقت ثمر بن قاسم کے لئگر میں''زر'' نہیں بلکہ اس کا بیٹا جم بن زر انجھی شامل تھا۔ دیکھتے حاشیر می[101]ادر [101] (ن- ب)

\_\_\_\_\_ نتخ نامهُ سنده عرف نتح نامه \_\_\_\_\_

شرطیں بجالانے میں دور اندلیثی اور احتیاط قائم رکھتا آیا ہوں، اگر بندے کو حکم ہوتو قلعۂ بیٹ کی حفاظت کے لئے جاؤں میں عرب کے نشکر کو کہی دریا پار نہ کرنے دوں گا۔'' [156]

### راسل کو حکومت وینا

چنانچہ راجہ داہر نے بیٹ کی حکمرانی راسل کے حوالے کرکے بیٹ کے سرداروں اور سر براہوں کو اس کی ماتحتی میں دیا اور جیسینہ بن داہر وہاں سے واپس آ گیا [جس پر] داہر کے [مطیح] دیہاتیوں نے خیال کیا کہ لشکر اسلام فتح یاب ہوکر قلعہ بیٹ میں اتراہے۔

## داہر کے گمان کے خلاف بغاوت کی خبر آنا

ابوالحن مدائن سے روایت ہے کہ وسایو اور اس کا بیٹا راسل ہمیشہ سے موکو [ابن] وسایو کے خلاف سے اور ان کی مخالفت ظاہرتھی۔ چنانچہ موکو [ابن] وسایو نے واہر سے نافر مانی کر کے محمد بن قاسم کی بیعت کی تھی اور راسل اس مخالفت کی وجہ سے موکو اور محمد بن قاسم کے مقابلے پر آیا تھا۔ ادھر جب موکو کو بیعشل آئی تھی اس وقت سے اس نے واہر کی اطاعت میں سرنہ جھکایا تھا اور اسلام کا خیر خواہ ہوکر صداقت اور اعتقاد کے ساتھ واہر کے لئکر کے خلاف تجویزیں اور تدبیریں کرتا رہا اور ان کی شکست کے لئے کوشش کرتا رہا۔

جس جماعت نے بی حال دیکھا تھا، اس سے اس طرح روایت کی گئ ہے کہ جب محمہ بن قاسم کشتیاں فراہم کرکے انہیں ایک دوسرے سے جوڑنے لگا تو راسل نے ملک کے سرداروں اور نامور لوگوں کے ساتھ مل کر اسے بل بنانے اور مہران کو پار کرنے سے روکئے کے لئے اس پر حملہ کیا۔ اس پر محمہ بن قاسم نے مہران کے پاٹ کے اندازے کے مطابق ساری کشتیوں کو مغربی کنارے پر ایک دوسرے سے جوڑنے کا حکم دیا۔ پھر تو جنگجو بہادر ہتھیاروں سے لیس ہوکر کشتیوں میں آ بیٹھے اور کنارے کی اس جگہ سے، جو کہ ان کے قبضے میں آ بھی تھی [157] شروع والی کشی میں آ بیٹھے اور کنارے کی اس جگہ سے، جو کہ ان کے قبضے میں آ بھی تھی آگئی کی ۔ اسلامی لشکر بھی ڈری سے بیس کا فروں کو کنارے سے دور کیا اور فوراً میخیں گاڑ کر پُل استادہ کیا۔ اپھر توا سواروں اور بیادوں نے تیز برساکر کا فروں کو کنارے سے دور کیا اور فوراً میخیں گاڑ کر پُل استادہ کیا۔ اپھر توا سواروں اور بیادوں نے این ہوکر انہیں جم آگی حدود اسے باہر بھگادیا۔ بستہ ہو گا اور کا فروں کو مہمیز کیا اور ساری رات کا فروں میں جو باہمت اور ایجھ گھوڑے پر پرسوار سے انہوں نے گھوڑوں کو مہمیز کیا اور ساری رات

<sup>1.</sup> بدعبارت نسخه (ر) ب برهائی گئی ہے۔ اصل میں پورافقرہ اس طرح ہے: ''واز آب میران بیغاریق می گذشتند'' (ن-ب)

۔ نتخ نامهُ سندھ عرف چی نامہ ۔

چلتے رہے۔ آخر جب رات کے تاریک پردے سے صبح صادق ظاہر ہوئی تو واہر کی اشکرگاہ میں پہنچ۔ داہر خواب گاہ میں محوخواب تھا اور در بانوں کو اس کے بیدار کرنے کا حصلہ نہ ہوتا تھا۔ آخرکار اس کے خاص آ دمیوں میں سے ایک اس کی خلوت گاہ میں گیا اور اسے جگا کر اشکر اسلام کے چینچنے اور کافروں کے شکست کھا کر بھا گئے کے حالات تفصیل سے سنائے۔ واہر بستر راحت سے جست لگا کرا تھا۔

## داہر کا نیند سے بیدار ہونا اور دربان کو اپنے لوگوں کے فرار اور اسلام کی فتح کی خبر لانے برسزا دینا

اور کہنے لگا: '' تونے بری خبر دی ہے۔'' [بد کہد کر] اسے قریب بلاکر غصے میں اس کی پیٹھ پر ایک مکدرسید کیا۔ داہر کا ہاتھ وزنی تھا، جس کی وجہ سے وہ آ دمی اس مکہ سے مرگیا۔

روایت): تاریخ کے مصنفوں نے اس طرح روایت کی ہے کہ جب تحد بن قاسم دریا کو پار کرگیا تو اس نے اعلان کیا کہ ''اے لئکر اسلام! اب مہران کا پانی تمہاری پشت پر ہے [158] اور کافروں کا لئکرتم سے مقابلے کے لئے آئے گا۔ جس کے دل میں واپس جانے کا خیال ہو وہ کہیں سے واپس چلا جائے۔ کیونکہ [جس وقت] دغمن سامنے آئے گا اور جنگ شروع ہوگی، اگر اس وقت کی شخص نے منہ موڑا تو لئکر دل شکتہ ہوکر فرار اختیار کرے گا، جس کی وجہ سے وغمن ہم پر غالب ہوجائے گا [اور یہ ہمارے لئے] بڑا نئک ہوگا۔ بھا گنے والا حرام موت مرے گا اور پھر آخرت کے عذاب میں گرفتار [ہوگا]۔ [اس اعلان کے بعد] تین آدمیوں کے علاوہ کوئی بھی آخرت کے عذاب میں گرفتار [ہوگا]۔ [اس اعلان کے بعد] تین آدمیوں کے علاوہ کوئی بھی واپس نہ گیا۔ [ان میں سے ایک نے کہا کہ میری ایک بغی ہے جس کا کوئی بھی قر بی عزیز نہیں ہے کہ اس کی شاداری کرے یا [مرنے کے بعد] اس ون کرے اور تیسرے نے کہا کہ جھے پر بہت زیادہ قرض ہے اور تیسرے نے کہا کہ جھے پر بہت زیادہ قرض ہے اور تیسرے نے کہا کہ جھے پر بہت زیادہ قرض ہے اور ایسا کوئی بھی شخص زندہ نہیں ہے کہ جو آیہ بوجھ میری گردن سے آتارے۔ امیر محمد بن قاسم نے آئیں سب منفق ہوکر ڈٹ گئے۔

## دریا عبور کرنے کے لئے بیل بنانا 1

پھر جب پُل تیار ہو گیا تو فوج گذرنے لگی اور بنی حظلہ کے ایک شخص تراب نامی

<sup>1</sup> اس عنوان کا بیر مغبوم نہیں ہے کہ پُل دوبارہ بنایا گیا، بلکہ پُل بائد سے اور لٹکر کے گذرنے کے بارے میں پجھ داقعات بیان کئے گئے میں اور غالبًا ای وجہ سے بیعنوان اور اس کے بعد کا دوسراعنوان دوبارہ تحریر کیا گیا ہے۔ (ن-ب)

\_\_\_\_\_ فتح نامهُ سنده عرف فتح نامه \_\_\_\_\_

کے سوا کہ جو گذرتے وقت پُل سے گر کر ڈوب گیا تھا، دوسرے کسی شخص کو بھی کوئی ۔ تکلیف نہ پینی ۔

### لشكرعرب كا گذرنا

اس کے بعد لشکر اسلام [آگے] روانہ ہوا اور جاکر قلعہ بیٹ کے قریب پہنچا۔ سارے سوار لوہ والی زرہوں] میں غرق ہوکر لکلے تھے۔ [محمد بن قاسم نے] چاروں طرف طلابید دستے مقرد کرکے لشکر کے گرد خندق کھودنے کا حکم دیا اور اس کے اندر سامان اور اسباب رکھواکر [159] وہ قلعہ بیٹ سے راؤڑ کی جانب روانہ ہوا اور آخر جاکر اس مقام پر پہنچا کہ جے جیپور ایک کہتے تھے۔ راؤڑ اور جیور کے درمیان میں ایک فلیج تھی، داہر نے اس آ بنائے کے گھاٹ پر حفاظت کی غرض سے پھے مسلح سپاہی اور خاص آ دمی متعین کردیے تھے تا کہ گرانی کرتے رہیں۔

## داہر کو بار ہونے کی خبر ملنا

محد بن قاسم نے خیال کیا کہ شاید ان کا لشکر دھوکہ دے رہا ہے اور وہ [موقع پاکر]
ہمارے سامنے ہوں گے۔ چنانچہ اس نے محرز بن ثابت قیسی جمل کو دو ہزار سواروں کے
ساتھ اور محمد بن زیاد العبدی کو ایک ہزار سوار دے کر دریا کے پار بھیج دیا جو جاکر ان کے
سامنے جم گئے۔

### داہر کا محمد علاقی کو بلانا

پھر واہر کے حکم سے محمد بن حارث علائی کو بلایا گیا۔ علائی آیا اور واہر نے [اس سے]

کہا '' تجھ پر ہماری مہریانیاں خاص ایسے ہی وقت کے لئے تھیں۔ جاسوی کا عہدہ ہمیشہ تیرے

1 فاری ایڈیٹن کے متن میں '' جیور'' کا تلفظ افتیار کیا گیا ہے جو کہ ننی (س) جیے فیرمعترننی کا عہدہ ہمیشہ تیر سے میں سے (ر) (ن) (ب) کی متنقہ عبارت'' نیوز' ہے۔ (پ) کا تلفظ '' چیور'' ہے کہ جو'' جیور'' کے مماثل ہے۔ یہ نام

پہلے بھی می [123] پر آچکا ہے اور وہاں سارے ننوں میں '' جیور'' ہے اس کے بعد پھر کی نام می [164] پر آیا ہے، جہاں اس کے لفظ '' جیور'' کی اس متنی ہے اس طرح تطبیت دی ہے ظفر (واکٹر واؤد پو شرعوم نے) آخر میں می [123] کا حالیہ کے بعد پھر نام میں اس میں ہوئی ہے۔ اس میں میں میں اس میں میں ہوئی ہے۔ اس میں میں اس متنی ہے اس طرح تطبیت دی ہے: خطر + در (مشتق از ورو) = محیط ہے، لیمن موضع محیط ہظفر (دیکھیے فاری ایڈیٹن می 263) صفحہ [167] پر بھی (پ) اور (ر) جیسے قد بی نئوں کی عبارت'' جیور'' افتیار کیا ہے۔ (ن-ب)

ہماں میں میں میں میں میں میں اس مقام پر لفظ'' قبین' ہے کین میں اس اس اس اس میں کے ان میں اس میں اس مقام پر لفظ'' قبین' ہے کین میں [171] پر ''النظار کیا ہے۔ (ن-ب)

\_ فتح نامهُ سنده عرف في نامه \_

حوالے رہا ہے، اس وقت خاص طور پر [بیکام] تیرے سرد کیا جاتا ہے۔ چونکہ عرب کے نشکر کے طور طریق سے تو زیادہ واقف ہے، اس لئے اس نشکر کی جاسوی بھی تیرے حوالے کرنا زیادہ مناسب ہوگی۔'' اس پر علائی نے جواب دیا: ''اے رائد! آپ کی خیر خواہی ہم پر واجب ہے، کیونکہ آپ کی نغمتوں کا حق ہم پر لازم ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، لشکر اسلام کے مقابلے پر نہ جنگ کریں گے اور نہ تلوار اٹھا کیں گے، کیونکہ اگر مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوگئے تو حرام موت مریں گے اور انہ تاہم کی نفت اور نمک کا حق ہاری گردن پر رہے گا اور اس کا بدلہ [160] جہم کی آپ کی تو جو انہ ہو۔ مگر میں اس [عرب کے افشکر کی قوت سے بے خوف رکھائی نہیں دیتا کہ جو آپ کا خیر خواہ ہو۔ مگر میں اس [عرب کے افشکر کی قوت سے بے خوف نہیں رہ سکتا، میں اگر چہ آپ کی نعمت کا زیر بار ہوں [تاہم] جھے [یہاں سے نکل جانے کی اجازت و بھے۔'' ا

## محمه علافی کی درخواست اور داہر کا اس کو جواب دینا

ان بوٹوں کے مالی نے اس طرح ظاہر کیا ہے کہ علاقی نے جب اپنا یہ حال اس کے سامنے پیش کیا تو داہر نے کہا ' میں نے تو تجھے ایسے ہی دن کے لئے رکھا تھا، کیکن جس صورت میں کہ تو اس حادثہ میں میری مدنہیں کرسکتا اور میرا تھم تجھے تکلیف دہ معلوم ہوتا ہے تو پھر [بہتر ہے کہ] ہماری خدمت اور صحبت سے نکل جا۔''

### محمه علاقی کا جیلا جانا

اس کے بعد محمد علانی اس سے رخصت ہوکر بیلمان کی حکومت 2 کی طرف چلا گیا کہ [بیلمان] اس ملک کا والی تھا اور وہ ملک اس کے دادا بتابر (یا نیابر) بن بجر 3 کے نام سے مشہور تھا اور وہ داہر کے قتل ہونے تک وہیں مقیم رہا۔

<sup>1</sup> علانی کے وہ اشعار '(انتیمن بدار- النہ'' بوکہ فاری کے ص[138] میں دیئے گئے ہیں، شاید اس موقع پر کم گئے تھے کیونکہ وہ اشعار اس موقع پر ہی مناسب ہو سکتے ہیں، اور پہلے جس مقام پر تحریر کئے گئے ہیں وہاں موز وں نظر نہیں آتے۔ (مترجم)

<sup>2</sup> اصل متن کی عبارت ''ممالک بیلمان' ہے۔ بیلمان راجہ کے نام کے طور پر آیا ہے۔ اس مقام پر نسخہ (پ) کا تلفظ ''حیلمان' ہے۔ (ن-ب)

<sup>3.</sup> فاری ایڈیٹن میں یہ نام'' بتابر بن الحر" تحریر کیا گیا ہے جوکہ (پ)، (ن)، (ب) اور (م) نسنوں کے مطابق ہے۔ (ر) کی عبارت'' نیابر بن الحر" ہے کیم می [308] پر'' ظاطر س بن بجر بیلمان'' کا نام آیا ہے جس سے ظاہر ہے کہ یہاں بھی ''الحر" کی بجائے''بج" سیجے ہے۔ (ن-ب)

\_ فنخ نامهُ سنده عرف بيخ نامه

## [محمد بن قاسم كا] له محمد علا في كوامان دينا

اس کے بعد مجمد بن قاسم نے اسے امان دے کر ملک کی وزارت کا پروانہ لکھ دیا۔ وہ ہندوستان میں جاکر وہاں کے باوشاہوں کو اسلام سے مشرف ہونے یا جزیہ اداکرنے کی ترغیب دیتا تھا اور انہیں اچھے وعدوں کا امیدوار بناتا تھا۔ چنانچہ وہ اس کی [مجمد بن قاسم کی] اطاعت اور بیعت میں آ جاتے تھے۔ پھر وہ جیسا پروانہ طلب کرتے وہ اس کے لئے خدمت میں عرض کرتا جس کی وجہ سے وہ سب کے سب اس کے مطیع ہوگئے۔ سب سے پہلے طاطری بن بجر بیلمان کی رہے کا راجہ سربند آ کنیہ یا کشہ کے کا مالک کوکو بن موکو جو اور گیان بن تھا م شرف بہ اسلام ہوکر خراج گذار ہوئے۔

بحر جب محمد بن قاسم ملتان كي طرف كيا أس وقت [محمد علا في في انتقال كيا-

## داہر کا علاقی سے صلح کرنا

محمد [بن] حسن سے روایت کی گئی ہے جس نے بیان کیا کہ پہلے دن جب علائی نے معذرت طلب کی اور مسلمانوں سے جنگ کرنے سے احتراز کیا تو داہر نے اس سے کہا کہ''اگر تو عربوں سے جنگ کرنے سے معافی طلب کرتا ہے تو ہمارے ساتھ رہ کر جاسوی کرتا رہ اور ان کی ترکیبوں کے وفع کرنے کے مشورے دیتا رہ'' چنانچہ علائی واہر کے ساتھ جاسوی کے لئے گیا تا کہ ان کا حال معلوم کرے، لیکن جب عربوں کے لئے گیا تا کہ ان کا حال معلوم کرے، لیکن جب عربوں کے لئے گیا

- 1. بیعنوان بہال صرف علافی کے سلیلے میں آیا ہے اور ''پھر ثمد بن قاسم۔ الی '' کے لفظ ''پکر' سے مراد میہ ہے کہ''اس واقعہ کے بعد' میڈ بیس ہے کہ''اس کے فوراً بعد'' علاقی اس واقعہ کے بعد بھی جیسینہ کے ساتھ رہا اور غالبًا اس کے بعد مجمہ بن قاسم نے اسے امان دکی اور پروانہ دیا کہ ہندوستان کے بادشاہوں کے پاس اس کے اپٹی کی میشیت سے جائے۔ چنانچہوہ سنتھیر کے راجہ کے پاس کمیا۔ دیکھتے آئندہ ص212(ن-ب)
- ر (ر)، (ن)، (ب)، (ب) اور (ک) کی عبارت" کیون" ہے جس معلوم ہوتا ہے کہ عالباً "کیرج" بی صحیح لفظ ہے، جس کا ذکر اس کے بعد فاری شنخ کے ص[218] اور [228] برآتا ہے۔ (پ) اور (م) کا تلفظ" کون " ہے جو مناسب نظر شیس آتا۔ (ن-ب)
  - نخ (پ) یل "سوبند" اور (ک) یل "سونید" ہے۔
- 4 فاری اللّه یشن میں لفظ "كنية" بے جوكر عاليا آپ كا تلفظ بى كر (ر)، (ن)، (پ) اور (س) میں لفظ "كت" ب جس سے "كش" كا كمان بيدا ہوتا ہے۔ مزيد توضح كے لئے دكھنے عاشيہ (2) ص139 [162]- (ن-ب)
- ق فاری الم یش میں میں میں موکہ بن موکہ عالی انتفر (م) کے مطابق ہے دوسرے تنوں میں میہ پورا نام نیس ہے۔ (پ) میں صرف "کہ" اور (ن) میں "بن موکہ" ہے۔ (ن-ب)
- 6 فاری ایدیشن کا تلفظ" بہت بن طاہر" ہے جو عالی (ب) کے مطابق ہے۔ (ن) کا بھی بھی تلفظ ہے مگر (ر) اور (م) کا تلفظ" قیان بن طاہر" ہے اور ہم نے ای بنیاد پر" کیان بن تھاہر" افذ کیا ہے۔ (ن-ب)

نْخْ نامهُ سنده عرف نْخْ نامه سنده عرف عْخْ نامه

دیے جس پر وہ بھاگ کر واپس آ گیا۔

### محمہ بن قاسم کا حجاج کے یاس خط بھیجنا

پھر محمد بن قاسم نے سارا حال خط میں لکھ کر تجاج کے پاس بھیجا اور اسے مطلع کیا کہ لشکر اسلام نے مہران کوعبور کرلیا ہے اور ہمارا ایک مرتبہ داہر کا فر سے مقابلہ ہوا ہے جس میں کا فروں نے فکست کھائی۔ والسلام [162]

## تجاج کا خط محمد بن قاسم کو ملنا

پیارے فرزند کماد الدین محمد بن قاسم! تم نے جو پچھ کھا ہے وہ معلوم ہوا۔ تم نے [ دشنوں کا جو انداز بیان کیا ہے وہ سراسر فریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم اور توفیق اللی کے مطابق سے کا موافق نظر آتا ہے، خدائے عزوجل کی بے مثال بارگاہ میں بٹ وقتہ نماز ادا کرنا سارے ضروری کاموں سے مقدم رکھو۔ تکبیر، قیام، قرات، رکوع، تجود اور قعود کے وقت عجزو نیاز سے مدطلب کاموں سے مقدم رکھو۔ تکبیر، قیام، قرات، رکوع، تجود اور قعود کے وقت عجزو نیاز سے مدوطلب کرواور زبان کو ذکر اللی سے تر رکھو تا کہ تمہارے سارے کام منظم رہیں۔ کیونکہ خدائے تعالیٰ کی عنایت کے سواکس بھی شخص کو طافت اور دبد بہ حاصل نہیں ہوتا۔ جب تم بادشاہ عزوجل کے فضل و کرم پر پورا بھروسہ اور اعتقاد کرو گے تو تمہاری ساری امیدیں پوری ہوں گی اور فتح و فصرت تمہارے ہمراہ اور مددگار ہوگی۔ انشاء اللہ تعالیٰ ''نوشتہ تمران۔''

## داہر کا مقدمہ کے طور پرجیسینھ کو جنگ پر بھیجنا

خبروں کے مصنفوں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ''جب محمد علائی طلایہ سے واپس ہوا تو داہر نے اپنے بیٹے جیسیند کو کچھ فوج اور ہاتھی دے کر روانہ کیا۔ جیسینہ ہاتھی پر بیٹے کر لشکر اسلام کے مقابلے کے لئے آیا اور جنگ شروع کی۔ طویل جنگ کے بعد، جس میں کافرقل اور فرار ہوئے، جیسینہ کو اسلحہ برداروں اور محافظوں سمیت گیر لیا گیا اور اس پر [چاروں طرف سے] بلغار ہوئی۔ جب عربوں نے جیسینہ پر جملہ کرکے اس کے لشکر کے بڑے جھے کو جہنم واصل کردیا تب ہوئی۔ جب عربوں نے جیسینہ کے حال معلوم کرنا چاہا کہ وہ اب بھی جنگ پر [163] آ مادہ ہے یا اس مصیبت سے نکل جانا چاہتا ہے۔

فعیلبان کا اشارہ: فیلبان نے ہاتھی ہے کہا:''اے ہاتھی! مرنا چاہتا ہے کہ چھٹکارا؟ کیونکہ راجہ داہر تو جیسینہ کی زندگی چاہتا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ واپس ہوتو نجات ملے'' . فنتح نامهُ سنده عرف في خامه .

جیسید نظر کا فیلبان کو جواب: حیسینہ نے کہا''ہم کیے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟

کونکہ ہم ویمن کے سامنے اور نرنے میں ہیں اور جانے کا راستہ ہمارے لئے مشکل اور چاروں طرف سے بند ہے۔'' فیلبان نے سجھ لیا کہ حیسینہ کا جنگ سے فرار ہونے کا پختہ اراد ہے، وہ زندگی چاہتا ہے اور جنگ سے پشیان ہے۔ چنانچہ اس نے ہاتھی کو ریل کر حملہ کیا، عرب سوار اور پیاوے ہاتھی کے جلے کا مقابلہ نہ کر سکے اور منتشر ہوگئے، جس کی وجہ سے حیسینہ کے لئے بھاگئے کا راستہ خالی ہوگیا۔اس نے منہ چھیر کر راو فرار اختیار کی اور آکر باپ کے پاس پہنچا اور اس کا سارا لئکر قتل ہوگیا۔ راجہ واہر ای آ بنائے کے مشرقی ساحل پر خیمہ زن تھا، جیسینہ کو دیکھ کر اس نے شکر کیا، ایخ معبود کا سجدہ واجب جانا اور اپنے بیٹے کے سلامت واپس آ جانے پر [اس کی] حمد و ثنا کرنے لگا لؤکا سلامت لوٹ آبا۔

امحمد بن قاسم کے پاس اسی دن تجاج کا خط پہنچا، جس میں حکم تھا کہ جہال واہر ہے وہاں جاکر اس کا مقابلہ کرو، کیونکہ فتح تہاری ہوگی اور کا فر ذلیل وخوار ہوکر بھاگ جا کیں گے۔

### راجا داہر سے پہلے دن جنگ [اور راسل کا بیعت کرنا]

محر بن الى الحن مدنی أسے روایت ہے كہ جب جیسینہ بن داہر فکست كھاكر واپس ہوا اور اس كالشكر قبل ہوگیا، تب راسل [164] نے محمد بن قاسم كے پاس بيعت كرنے كے لئے قاصد بھيجا۔ وزير نے اس سے كہا كه "راجہ داہر كو تيرى رفاقت پر پورا بجروسہ ہے اور اسے تجھ پر پورا اعتاد ہے اگر اس وقت تو اس كى مخالفت كرے گا تو يہ تيرى اولاد كے لئے عار ہوگا۔ اور يہ بھى معلوم نہيں كہ عربوں كو فتح بھى ہوگى يا نہيں؟ تيرا بھائى موكو [پہلے بى] داہر كے خلاف تھا، اى وجہ سے وہ لئكر اسلام سے ل كيا، ليكن تجھے كى بہانے كى مجال نہيں ہے۔"

[کین] راسل نے وزیر کی لاعلمی میں قاصد بھیج کر پیغام دیا کہ'' یہ قول میری زبان سے ادا ہوا ہے اور محمد کی خدمت کا طعنہ بھی لگ چکا ہے، کین میں اپنی عزت بھی چاہتا ہوں تاکہ مخالفوں کے تشوں سے محفوظ رہوں۔ [اس لئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ] میں کہوں گا کہ فلال راستے سے راجہ داہر کی خدمت میں جارہا ہوں۔ تم اپنے سواروں کی ایک فوج روانہ کرو جو راستہ روک کر جھے گرفار کرلے، تاکہ میں بدف طعن بھی نہ بنوں اور ہمارا مقصد بھی حاصل ہوجائے۔''

فاری ایڈیٹن میں "محمد بن ابی ایسن الدائن" درج ہے۔ گر (پ)، (ر)، (م)، (ن)، (ب)، (س)، (س) اور (ک) وغیرہ جملہ شوں کی متفقہ عبارت" دلی "ہے، ای وجہ ہے ہم نے یبال بیلفظ اختیاد کیا ہے۔ (ر) اور (م) میں بینام" محمد بن المسن مدنی" ہے۔ مزید تو شنے کے لئے دیکھنے حاشیہ ص[164]۔ (ن-ب)

\_\_\_\_ نتح نامهُ سنده عرف في نامه

ای وعدے کے مطابق راسل قلعہ بیٹ سے باہر نکلا اور اپن جگہ پر وسابو کومقر رکر کے ہدایت کی كد"الرعربول كالشكر آئے تو اس سے جنگ نه كرنا اور ان كى خدمت مين حاضر موكر انہيں راضی کرنے کی حد سے زیادہ کوشش کرنا، کیونکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیر ملک اشکر عرب کے حوالے ہوگا۔'' آخر راسل میدارادہ کرکے وہاں سے روانہ ہوا۔ اس طرف محمد بن قاسم نے پانچ سوشہبواروں کومتعین کر کے اس طے شدہ مقام کی طرف بھیج دیا۔ یہاں تک کہ راسل بھی وہاں جا پہنچا اور اپنے وعدے کے مطابق تھہر گیا۔اس کے لشکر نے سمجھا کہ وہ جنگ کرنے کے لئے رکا ہ، چنانچہ انہوں نے جنگ شروع کردی۔ ایہ واقعہ اکنبہ انکے قلعے سے یا کی فرسنگ کے فاصلے پر اس مقام پر اپیش آیا جے نہر نیطری 2 کہتے ہیں۔ راسل کو بھا گئے میں شرم محسوس ہور ہی تھی اور جنگ سے بھی احتراز کرد ہاتھا، جس کی وجہ سے اس کا کافی لشکر قتل ہوگیا۔ [165] چونکہ محمد بن قاسم نے اس کے گرفار کئے جانے کی ہدایت کی تھی اور حکم دیا تھا کہ اسے قتل نہ کرنا، ای وجہ سے عربوں نے اسے کوئی بھی زخم نہیں لگایا اور اسے اس کی باتی ماندہ فوج کے ساتھ گرفتار کرے محد بن قاسم کے پاس لے آئے۔ محد بن قاسم نے اسے بلاکر کہا ''اے راسل! تو عابتا ہے کہ میں مجھے تیرے بھائی موکو کے طفیل میں بخش دول؟ میں نے اس سے پہلے بھی تجھ ے استدعا کی تھی [ مگر تو نہ مانا اور آخر ہم سے مقابلہ کرنے کا خیال کیا اور گرفتار موکر آیا۔ اب تو اس عار ہے آ زاد ہے کہ جس کا تجھے فکر تھا۔ اس لئے اب ہماری موافقت کرتا کہ تجھ پر تچی مہر بانیاں کروں اور تو جو ولایت طلب کرے وہ تچھے عطا کروں۔'' راسل خدمت بحا لایا اور رضامندی سےمشرف ہوا۔

### راسل کا محمد بن قاسم سے معاہدہ کرنا

پھر پختہ اقرار کرنے اور شرطِ خدمت بجالانے کے بعد راسل نے کہا''خدائے تعالیٰ کے حکم کوکوئی بھی روکنے یا دفع کرنے والانہیں ہے جبکہ آپ نے ججھے اپنے احسان کا گرویدہ بنالیا ہے تو پھر اس کے بعد میں آپ ہی کی خدمت میں رہوں گا، آپ کی رضا سے باہر نہ جاؤں گا اور جو آپ کا حکم ہوگا اس کی اطاعت کروں گا۔'' اس کے پھر عرضے بعد راسل مرگیا اور ولایت کا سارا کاروبارموکو کی تحویل میں رہا۔

جب راسل اورموكونے اتفاق رائے سے محد بن قاسم كو وہاں سے كوچ كرنے كى ترغيب

<sup>1 (</sup>ب) من "كوبه"، (س) من "كينة" اور (ك) من "كنهم" بـ

<sup>2</sup> فارى متن من "جوئ نظرى" ہے۔ (پ) من "بيطرى" (م) اور (س) من تبطرى" اور (ر) من "نبطرى" ہے۔

دی تو وہاں سے روانہ ہوکر وہ اس مقام پر جا تھہرے کہ جمے نارائی ایک ہے ہیں۔ واہر قاجیجات ہے میں مقیم تھا۔ وہاں پہنے کر انہوں نے ویکھا کہ لٹکر اسلام اور واہر کے درمیان ایک بردی آ بنائے قیم مقا۔ وہاں پہنے کر انہوں نے ویکھا کہ لٹکر اسلام اور واہر کے درمیان ایک بردی آ بنائے اسلامت رہے! [ہمیں] یہ آبنائے [ضرور] پار کرنی چاہئے۔'' آخرکار راسل نے کشتیاں فراہم کر کے تمیں تمیں سپاہیوں کو اس آ بنائے کے پار اتارا اور اس طرح سارا لٹکر [166] عبور کرگیا۔ اب اس کے بعد درمیان میں صرف ایک کھاڑی رہ گی۔ [اس موقع پر] راسل نے محمہ بن قاسم سے کہا کہ آپ کو [یہاں سے] ایک مزل آگے جا کر جیور اللہ میں دوھاواہ قبر جوکہ راوڑ کے مضافات میں سے ہہ خیمہ زن ہونا چاہے تاکہ [حسب موقع] وہاں سے [ واہر کے] آگے یا ساز وسامان پر قبضہ کرسکیں۔'' اس تجویز پر اعتاد اور انھاق کر کے محمہ بن قاسم جا کر جیور میں ودھا واہ ساز وسامان پر قبضہ کرسکیں۔'' اس تجویز پر اعتاد اور انھاق کر کے محمہ بن قاسم جا کر جیور میں ودھا واہ ساز وسامان پر قبضہ کرسکیں۔'' اس تجویز پر اعتاد اور انھاق کر کے محمہ بن قاسم جا کر جیور میں ودھا واہ سرے کنارے منزل انداز ہوا۔

## محمد بن قاسم کا جیور کی منزل پر تھہرنا

پھر راجہ داہر کو خبر ملی کہ محمد بن قاسم عرب کے لشکر کے ساتھ آ کر جیور میں فیمہ زن ہوا ہے۔ وزیر سیاکر نے بیخبرسی تو کہنے لگا کہ ہائے! کتنا بُرا [شگون] ہے۔ اس مقام کو'' ہے ور'' کہتے ہیں لیعیٰ''فتح کی جگہ'' اور جب آ عرب کا اشکر اس مقام پر آ پہنچا ہے تو فتح اور کامیابی اس کے ساتھ ہوگی۔ راجہ داہر اس کی بیاب سن کر برہم ہوگیا اور غیرت کی آگ اس کے دماغ میں بھڑک اٹھی اور اس نے غضبناک ہوکر کہا کہ وہ [جیور میں نہیں بلکہ] ھڈ باری جمیں اُڑا ہے کہ جہاں صرف ہڈیاں پہنچی ہیں۔ [پھر] واہر نے دہاں سے کوچ کیا اور بھاگ کر اپنے آپ کو راوڑ کے میں بہنچایا۔

اس کے ہمراہی اور ساز و سامان بھی اس قلع میں منتقل ہوگئے۔ [پھروہ] الیی جگه پر

<sup>1 (</sup>ر) اور (م) ین "عرانی" اور (ک) ین "عرائی" ہے۔

م (ر) اور (م) مين "قاجيجات" ہے۔

<sup>3</sup> اصل عبارت" آ مجيري بزرگ" ہے۔

<sup>4.</sup> فارى الديش من "جيور" ب- كى موئى ترميم كيك ويصح عاشير 160]

<sup>5.</sup> مید لفظ فاری ایم یشن کے مطابُل ہے جو کہ شاید نشر (م) سے اخذ کیا گیا ہے۔ (پ) میں ''دوھاؤر'' (ن) میں''دوھاواؤ' (ب) میں''دھاداھ'' اور (س) میں''دھاوؤ' ہے۔ (ن-ب)

<sup>6.</sup> اصل عبارت "موضع ظفر" ہے۔

ج اصل عبارت "بدباری" ہے۔

- نتح نامهُ سنده عرف في نامه

آ کر شہرا جہاں سے عربوں کے اور اس کے لشکر کے درمیان صرف تین میل [کا فاصلہ] تھا۔ وہاں داہر نے ایک نجوی سے پوچھا کہ 'آ ج مجھے جنگ کرنی چاہئے یا نہیں؟ زہرہ کس طرف ہے؟ دونوں لشکروں کے غالب اور مغلوب ہونے کے متعلق حساب لگا کر نتیجہ معلوم کرو کہ آخر کیا ہوگا۔'' نجوی سے نتیجہ نکالنے کے بعد [167] جواب دیا کہ ''جساب کے مطابق غلبہ عربوں کے لشکر کا ہے، کیونکہ زہرہ ان کے پیچھے اور آپ کے سامنے ہے۔'' نجوی کی سے بات من کی راجہ داہر کو غصہ آیا۔ نجوی نے کہا ''راجہ کو غصہ نہ کرنا چاہئے۔ تھم دیجئے کہ زہرہ کی سونے کی تصویر بنائی جائے، تاکہ وہ آپ کے پیچھے رہے اور فتح آپ کو حاصل ہو۔'' چنانچہ [زہرہ کی] شکل بناکر اس کے فتراک میں آ ویزاں کردی گئے۔ محمد بن قاسم [اور بھی] قریب آیا اور دونوں فوجوں کے درمیان [صرف] نصف فرسنگ کا فاصلہ رہ گیا۔

## دوسرے دن جنگ کرنا

[راجا داہر] دوسرے دن وہاں ہے بھی کوچ کرکے دوآ وازوں کے فاصلے پرآ کر تھہرا۔
پھر جب عربوں کا اِنگر بھی قریب آیا تب داہر نے اپنے راناؤں میں سے ایک ٹھاکر کو بلایا جے
''چندھا سردار'' اِ کہہ کر پکارتے تھے، اور اس سے کہا کہ'' تھے محمد بن قاسم کے مقابلے پر جانا
چاہئے۔'' تھم کے اشارے پر پخندھا سردار اپنا لشکر لے کر باہر لکلا اور لشکر اسلام کے سامنے جاکر
جنگ شروع کی۔ ضبح سویرے سے لے کر شام تک دلیر بہادروں اور نامور مردوں نے دونوں طرف سے زبردست مقابلہ کیا اور آخر تھک گئے تو والی ہوگئے۔

#### راجا داہر کا تیسرے دن عربوں سے جنگ کرنا

دوسرے دن داہر نے جائین کو [مقابلے کے لئے] تھم دیا کہ وہ بہادر مرد تھا، اس نے بہرنگل کر جنگ شروع کی، یہاں تک کہ وہ قتل ہوگیا۔ آخر جب [بیہ حالت ہوئی کہ] جو بھی فوج [168] بھیجی جاتی وہ لشکر اسلام کی خونخوار تلواروں کی خوراک بن جاتی۔ تب سیا کر وزیر نے سامنے آکراور شرطِ خدمت بجالا کرعرض کیا ''اے راجہ! آپ جس روش سے جنگ کررہے ہیں وہ علط ہے۔ آپ سے گئی بار غلطیاں ہوئی ہیں، گر اب بھی آپ نے اس تجربے سے فائدہ تہیں فلط ہے۔ آپ سے گئی بار غلطیاں ہوئی ہیں، گر اب بھی آپ نے اس تجربے سے فائدہ تبین کیا دبیر'' کہا گیا آ۔ اسل الفاظ''دبیرکور'' ہے جس کے معنی ہے۔''ا کہ ھے دبیر'' کمر آپ تھا کر اے''دبیر اور'' یعن'' کا دبیر'' کہا گیا ہے۔ جس کے ہمعنی ہوئے کہ وہ اندھ آئیں بیان کے سلط میں عام منہوم کے چٹی نظر اس لفظ کا ترجہ ''مردار'' کیا درجہ وزیر یا مشیر کے برابر تھا۔ یہاں اس بیان کے سلط میں عام منہوم کے چٹی نظر اس لفظ کا ترجہ ''مردار'' کیا ہے۔ (ن-ب)

\_ فتح نامهُ سنده عرف في نامه

اٹھایا۔ اگر چہ انسانی تد بیر خدائی تد بیر کے برابر نہیں ہو گتی، تاہم وقت کے بادشاہوں کی اعلیٰ رائے کے مقابلے بیں کوئی چھٹکارا پانے کا راستہ نکالئے۔ اول تو جب عربوں کا بیل تشر مہران عبور کر رہا تھا اور ٹولیوں ٹولیوں ٹیں ہوکر گذر رہا تھا ای وقت آپ کو ان کا سامنا کرنا تھا، تا کہ انہیں دوسری جنگ سے خوف ہوتا۔ [لیکن] اب جبکہ وہ اکٹھے ہوکر مقابلے کے لئے آئے ہیں اور جس ٹھاکر کو بھی آپ بھیجتے ہیں وہ مارا جاتا ہے، تو بیصورت انجھی نہیں ہے۔ [اب] آپ کے لئے بہتر یہی ہوگا کہ ساری فوج، ملازموں، بیادوں اور سواروں کے ساتھ ہاتھی پرسوار ہوکر ان پر حملہ کیجئے۔ اگر آپ کو فتح حاصل ہو تو آپ کا مقصد پورا ہوجائے گا اور آپ کا دشن دفع ہوجائے گا اور نہ کا دشن صفوظ رہیں گے اور نہ کے دوسری صورت میں وہ غالب ہوں گے اور آپ پڑوی بادشاہوں کے طفر سے محفوظ رہیں گے اور آپ کیٹوں اور اسماندگان کوکوئی بھی طعنہ نہ دےگا۔' داہر نے یہ بات قبول کی۔

# چوتھے دن کی جنگ

دوسرے دن اس کے تھم سے نقارہ جنگ بجاکر پرچم بلند کیا گیا اور تقریباً پانچ ہزار نامور سوار اور چالاک جنگو جوان، شہزادے اور ساٹھ [169] مست ہاتھی اس کے ساتھ تھے، بعض کہتے ہیں کہ جنگو ہاتھی ایک سو تھے، اور ہیں ہزار زرہ پوش اور سیر انداز پیادے جنگ کے لئے اس کے آگے روانہ ہوئے [داہر نے] اپنے لئے ایک مست ہاتھی پر پاکھی بندھوائی[اس پر] لوہ کا برگستوان ڈلوایا [اور پھر] زرہ بہن کر اور کمان کا چلہ چڑھا کر اس پر سوار ہوا۔ اس کے ساتھ پاکھی پر دو کنیزیں تھیں، ایک اسے کیعدو گرے تیردی تھی اور دوسری پان چیش کرتی تھی۔

# داہر کا محمد علا فی کو اپنے بیٹے جیسینھ کے ساتھ بھیجنا

پھر [ایک طرف] خود کشکرلے کر چلا اور [دوسری طرف] اپنے بیٹے کو مقرر کرکے کہا ''میں محمد علافی کو تیرے ساتھ بھیجتا ہوں۔عربوں کی جنگ کو وہ بہتر طور پر سجھتا ہے۔ وہ جس طرح بھی آ گے بڑھنے یا پیچھے بٹنے کا تھم دے تو اس کے تھم اور اشارے کا پابندر ہنا۔'' وہ دن نو رمضان سنہ تر انوے ہجری کا تھا۔

جب داہر [میدانِ جنگ میں] پہنچا، اس دفت محد بن قاسم مسلمانوں کے دلوں کو تقویت اور جنگ کی ترغیب دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ''اے عربو! آج کوشش کا دن ہے۔ اسلام کی کامیابی کے لئے کوشش کرو، جدو جہد بجا لاؤ اور خدا پر بھروسہ اور سہارا رکھوتا کہ مشرکوں کو دفع کرسکو اور ان کا ملک اور ملکیت تہمارے ورثے میں آئے اور ملک و مال پر تہمارا قبضہ ہو۔لیکن اگرتم ۔ فتح نامهُ سندھ عرف نتج نامه \_

مضوط نہ ہوگے اور پریشان اور دل شکتہ ہوگے اور بجز وضعف کو اپنے قریب راہ دو کے تو پھر وہ [تم پر] غالب ہوں کے اور سب کوئل کر ڈالیس کے میدان ان کے ہاتھ رہے گا تہمیں اپنا سامان دینا پڑے گا اور وہ تم میں سے ایک کوبھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ اگر کا فروں سے منہ موڑو گے تو پھر تمہاری جگہ جہنم ہوگی اور تمہارے بزرگوں کو داغ لگے گا۔

پھر اس نے محرز بن ثابت الدمشقی أ اور اولیس بن قیس کو چھ ہزار سواروں کے ساتھ مقدمہ پر مامور کرکے آبنائے کو پار کرنے کا تھم دیا۔ وہ اس کھاڑی کو عبور کرگئے کہ جو واہر اور لشکر اسلام کے درمیان تھی۔ پھرعطاء بن مالک القیسی اور ذکوان بن علوان البکری کو بھی لشکر کے مقدمہ کی مدو کرنے کی اجازت دی، اچنانچہ ایہ بھی گذر گئے۔ [اس پر] محمد علائی نے واہر سے کہا ''اے ہند وسندھ کے راجہ! یہ دستے [اس وقت] آپ کے سامنے آئے ہیں یہی [اسلامی] لشکر کی جان اور بہادر شیر ہیں اور یہی [سب میں] چالاک جانباز، بہادر، کارگذار اور ہوشیار شہروار ہیں۔ اگر آپ کے سامنے آئے ہیں اور اگر آر آآپ] اگر آب کے سیابی ان جیوش کو دفع کر سکے تو پھر آپ کا مقصد پورا ہوجائے گا اور اگر آآپ] انہیں دفع نہ کر سکے تو یہ آپ کی دائے ہوافضل ہے۔''

# داہر کا چوتھ دن عربوں کے شکر سے جنگ کرنا

[علافی کی] یہ بات من کر داہر نے پورے لشکر کے ساتھ یلفار کی۔ پھے ہاتھی مقدمہ کے ساتھ روانہ کرکے قلب کو اپنے چاروں طرف جمایا۔ ہتھیار برداروں، پیادوں، تیر اندازوں، نینج بردارول اور آئی دستوں کو، جنہیں [فاری میں] سل بھی کہتے ہیں، آگے بڑھایا۔ [ تیز دست] تیر اندازل کو داہنے اور سلے شہواروں کو با کیں [استادہ کیا] اس لظم ونسق کے ساتھ جنگ شروع کی تو [171] عبید بن عتاب نے، جوکہ اس دن مجم علافی نے مخرف ہوکر مجمد بن قاسم کے پاس آیا تھا، خبر دی کہ مجمد علافی نے داہر سے کہا ہے کہ عربی فوج کے پان سے گذر کر آئے ہیں اسلای لشکر کے قائد اور ہوشیار سوار ہیں جس کی وجہ سے داہر نے اپنی فوج کو بڑھنے کا حکم دیا ہے۔ [بیس کر] مجمد بن قاسم نے نتخب لشکر کو آئے میں زنوں نے ان پر یلفار کرنے کا ادادہ کیا ہے۔ [بیس کر] مجمد بن قاسم نے نتخب لشکر کو آئے ہیں دوں اور شمیر زنوں نے ان پر یلفار کرنے کا ادادہ کیا ہے۔ [بیس کر] مجمد بن قاسم نے نتخب لشکر کو آئے ہیں اور بہادروں نے آگوڑوں کو آئے مہیز کیا اور مجمد بن قاسم کے پاس صرف قلب لشکر اور بچھ خاص آدی رہ گئے۔ پھر موکو [ابن] وسایو

<sup>1.</sup> یبال سارے نتوں کے مطابق "الدشق" یا "دشق" ہے۔ محراس سے پیشتر ص[137] پر جملہ نتوں کے مطابق "قیین" ہے۔ (ن-ب)

ُ فَتْحَ مَامِهُ سنده عرف فِي مَامِهِ

کوبھی اپنے گشکر میں رکھ کر [اس نے] میدانِ جنگ کی طرف رخ کیا۔ اب سارے پانی سے گذر جانے والوں نے جنگ شروع کردی۔ محد بن قاسم محرز بن ثابت کے ساتھ قلب لشکر میں جا ڈٹا اور جھم بن زحر الجھٹی کو مینہ پر، ذکوان بن علوان الکری کومیسرہ پر، عطاء بن ما لک القیسی کو مقدمہ پر مامور کر کے نباتہ بن حظلہ کو ساقہ پر مقرر کیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے کہا دم محد بر قام و دشہ پیش آ جائے تو تمہارا امیر محرز بن ثابت ہے اور اگر وہ بھی شہید ، وجائے تو بھر تمہارا امیر محرز بن ثابت ہے اور اگر وہ بھی شہید ، وجائے تو بھر تمہارا امیر سعید ہوگا۔''

#### جمعرات کے دن جنگ کرنا

پہلے محرز نے حملہ کیا اور ڈٹ کر جنگ کی، یہاں تک کہ شہید ہوگیا۔ پھر سعید نے لشکر کو ہمت ولاکر جنگ چھیڑدی۔ حسن بن محبة البکری کا انگو تھا جنگ کے دوران میں تکوار کے گھاؤ سے کث گیا۔ جب مست ہاتھی بڑھے، تب مسلمانوں نے ٹولیوں میں بٹ کر انہیں گھیرلیا اور نو ہاتھیوں کو [172] واپس بلٹا دیا۔ اسلامی لشکر نے حملہ کرکے کا فروں کو وہاں تک بھگادیا کہ جہاں ان کی صفیل تھیں۔ [پھر] دن ختم ہوگیا اور دونوں فوجیس واپس ہوگئیں۔

### دسویں تاریخ ماہ رمضان سنہ ترانوے ہجری

ان کنوار یوں (حکایتوں) کی آرائش کرنے والوں نے اس طرح روایت کی ہے کہ دوسرے دن جب شبح نے مشرق کی جانب سے اپنا جہاں آرا اور دکش جمال دنیا کو دکھایا تو وہ جعرات کا دن تھا۔

اس وقت راجہ داہر اپنے بیٹے جیسینہ کو دس ہزار لوہ میں غرق (زرہ پوش) سواروں کے ساتھ کہ جن میں کچھ کے بال بندھے ہوئے اور تلواریں برہنہ تھیں اور کچھ کے بال بندھے ہوئے اور دہ تلواریں اور ڈھالیں لئے ہوئے تھے، قلب لشکر پر مامود کرکے باہر نکلا اور آ کرمسلمانوں کی صفول کے سامنے استادہ ہوا۔ اس کے چیھے چاروں طرف دوسرے ہاتھی [ کھڑے تھے]۔ دائیں جانب جیسینہ، ابی بن ارجن کے چھوٹے کوار کا دادا بڑا کوار دار داہر کاعم زاد جمین کھاور بائیں جانب

<sup>1</sup> فارى المُ يشن كا تلفظ "محبة" ب، نسخه (ب) من "محسبة" بـ (ن-ب)

<sup>2 (</sup>ر) اور (م) ''ارجن'' ہے گر (پ)، (ن)، (ب)، (خ) اور (س) کا تنظان احسن' ہے جوکہ غالباً ''اجسن' کی غلط صورت خطی ہے۔ (ن-ب)

ی فاری ایڈیشن میں''جین'' کا تلفظ افتیار کیا گیا ہے اور (ر) اور (ن) کا بھی بی تلفظ ہے۔ (پ) میں''حسین'' (جسین؟) اور (ک) میں''جیسی'' ہے۔ (ن-ب)

\_ فتح نامهُ سنده عرف بيح نامه

بشر بن ڈھول  $^{1}$  کیھہ  $^{2}$ ابن بشر، ڈھرسینہ بن واہر، کنبہ کے حاکم کا بیٹا بیل یا (بیان)  $^{3}$  ناکلو  $^{4}$ ، جونو  $^{5}$  اور مشبد (سا مشید)  $^{6}$  [استادہ تھے] اور سندھ کے سارے چیدہ آ دمی جیسے کہ بچھاری  $^{7}$ ، استار  $^{10}$  لقیا امار  $^{11}$  اور مشرق کی طرف کے سارے جت اکٹھے کرکے [داہر

- 1 فاری نسخہ میں عالباً (پ) کے مطابق ''بول' کا تلفظ اختیار کیا گیا ہے۔ (ن) کا بھی بھی تلفظ ہے۔ (ر) اور (م) کی عبارت ''بول'' کی بجائے ''دبول'' ہے جو شاید سندھی کے قدیمی نام''ڈھول'' کی عربی شکل ہے اور ہم نے اس کو زیادہ قرین قیاس مجھ کر اختیار کیا ہے۔ (ن-ب)
- 2. فارک المی یش مین تقیه بن بغرائے محر انتیب ایک تو خالص عربی نام ہے دوسرے بیت الفظ کی بھی معتر نسخ میں نہیں دیا گیا اور ان کا اللہ اللہ بیر کا اپنا قیاس کردہ ہے۔ (ر)، (م)، (ن)، اور (ح) کی متفقہ عبارت 'تین' ہے اور (پ) کی عبارت بھی ''تین' ہے۔ جو کہ اصل میں غالبًا لفظ ''تین' ہے۔ محر ب اور وخیل لفظوں کے لحاظ ہے ''تین' صاف طور پر''میمہ'' کی کو ختی کیا ہے۔ (ن-ب) صورت ہے، جس کی وجہ سے ترجمہ میں ہم نے ''میمہ '' بی کو ختی کیا ہے۔ (ن-ب)
- 3. فاری ایڈیشن کے مطابق ''نیل صاحب کنیہ کا ترجمہ ہوگا ''کنیہ کا حاکم نیل'' مگر اس سے پہلے کہیں بھی کنیہ کے حاکم کا نام ''نیل'' نہیں دیا گیا۔ ص[162] پر کنیہ کے حاکم کا نام''کرکہ این موکہ'' دیا گیا ہے جوکہ داہر کا حالی تھا، ای لحاظ ہے قدیمی شخوں (ب) اور (ر) کی عبارتیں زیادہ تر قر-بن قیاس ہیں۔ (پ) ہیں'' بیان بن صاحب کنیہ'' اور (ر) ہیں''نیل بن صاحب کنیہ'' ہے۔ یعنی کنیہ کے حاکم کا بیٹا نیل (یا) بیان۔ (ن-ب)
  - 4 (ک) میں "نایل" ہے محر دوسرے سارے تنوں میں "نائل" یا "نایل" ہے یہ نام سندھی تاذظ کے مطابق "نائلو" ککھا گیا ہے۔ (ن-ب)
    - ق جمله تنول میں "جونه" بے یہال سندهی تلفظ کے مطابق" جونو" دیا گیا ہے۔ (ن-ب)
  - $\frac{\partial}{\partial t}$  فاری ایڈیٹن میں سے نام (پہنتھل) کو کھا گیا ہے، جس کے لئے ایڈیٹر کے تول کے مطابق کوئی بھی سند موجو و نہیں \_ (و کھیے فاری ایڈیٹن میں سے 13 میں 10 میں 1
  - 7. فاری المی یشن میں بی عبارت عالباً نسخه (م) کے مطابق ہے اور زیادہ قرین قیاس ہے۔ (پ) میں "بحباری"، (ر) میں "مخصاری"، (ن)، (پ)، (پ)، (پ)، (ح) میں "بخیاری" اور (س)، (ک) میں "بختیاری" ہے۔ یہ جملہ عبارتیں لفظ" بجماری" کی مجرفی مولی معرفظی معلوم ہوتی میں۔ (ن-ب)
  - قاری ایڈیٹن میں" استر ائل "کا تنظ اختیار کیا گیا ہے جو شاید نسخد (م) کے مطابق ہے۔ دوسرے شخوں کی عبارتیں اس طرح میں: (پ)" اسرتیل" (ن)، (ب)، (ح)" اسراتیل"، (س)، (ک)" سراتیل" اور (ر) میں" اسراتیل" ہے۔
     چونک ام کی اصلیت کا پیانیس معلوم ہو کا، اس لئے ہم نے قد یی نسخہ (پ) کی عبارت کو ترج وی ہے۔ (ن ۔ ب)
  - 9. (ن)، (ب)، (ح)، (س) اور (ک) کی متفقه عبارت یکی ہے اور فاری ایڈیشن میں بھی میکی عبارت ہے۔ (پ) میں " خ" اور (ر)، (م)" سخ" کے الفظ بعیداز قیاس میں۔ (ن-ب)
  - 10 فاری ایلیشن یمن"امیار" کا تلفظ اختیار کیا گیا ہے جو کہ غالبا (م) اور (ک) کے مطابق ہے۔ (ر) کی عمارت"امیار" ہے اور ہم نے ای کوتریج وی ہے۔ (ن)، (ب)، (ح) من"امبار" اور (پ) من"امباب" ہے۔ (ن-ب)
  - 11 فاری ایڈیشن میں کی عبارت اختیار کی گئی ہے جو کہ خالباً (م) کے مطابق ہے، (ر) کی بھی یمی عبارت ہے۔ (پ)، (ن) مین التیالباً اور (ک) مین التیالباً ہے۔ (ن-ب)

. فتح نامهُ سنده عرف في نامه

نے اپنی پشت پر کھڑے کئے اور تلوار کے دھنی اور بے خوف بہادر قلب اِلشکر ا کے آگے رکھے۔ پھر جنگجو ہاتھیوں کو بھی مینہ اور میسرہ میں متعین کرکے باتی دوسرے سوار اور ہاتھی جا بین کے حوالے کرکے اسے اسلامی لشکر کے مقابلے پر روانہ کیا۔

# اسلامی کشکر کے میمنہ، میسرہ اور قلب کوتر تیب دینا

محمد بن قاسم بھی انہیں دکیو کر باہر لکلا اور [نبات بن] حظلہ کلابی اللہ کو مینہ پر اور ذکوان بن علوان الکری کو میسرہ پر مامور کر کے ابو صابر ہمدانی کو علمبروار مقرر کر کے ہاتھوں کے سامنے استادہ کیا۔ اس کے بعد بذیل بن سلیمان از دی، زیاد بن حواری از دی <sup>2</sup> اور دوسرے بہاور شہ سواروں جیسے کہ نمیلہ، مسعود بن الشعری الکھی اور مخارق بن کعب الرای کو <sup>3</sup> قلب کے سامنے کھڑا کیا۔ اب مقدمہ نے جنگ شروع کی اور ایک طرف سے اپنے ساتھیوں سمیت محمد بن زیاد العبدی اور بشر بن عطیہ اور دوسری طرف سے [محمد بن مصعب] بن عبدالرحمٰن الشقی اور خریم بن عروہ مدنی، داہر کے مقابل ہوئے۔

جب سارے گھوڑے اور لشکر کے سابی اکٹھے ہوئے، تب محمد بن قاسم نے اپنے منتخب سواروں کے تین حصے کرکے ایک حصے کو قلب میں، ایک کو میسنہ میں اور ایک حصے کو میسرہ میں [شامل کرکے] باتی دوسروں کو لشکر کے پیچھے جمایا۔ نفط اندازوں کبھی تین حصوں میں تقسیم کیا اور تین مشعلیں جلاکر آگ تیار کریں۔ [پھر] ان نوسونفط اندازوں کو بھی تین حصوں میں تقسیم کیا اور تین سو آدی قلب میں، تین سو میسنہ میں اور تین سوکو میسرہ [میں مقرر کیا]۔ سمعوں نے نفط کے تیر

<sup>1.</sup> اصل متن میں '' متطله کا ابی'' ہے جو کہ شیخ شیں ہے۔ دراصل محد بن قاسم کے لئکر میں متطله نمیں بلکداس کا بیٹا نبات بن متطله کا ابی ہے متعدد بار ذکر آ چکا ہے۔ (ن-ب)

<sup>2</sup> فارک ایمیش میں ''زیاد بن جلیدی ازدی'' درج کیا گیا ہے۔ (ن) اور (ر) میں ''زیاد بن جلیدی و ازدی'' ہے۔

''جلیدی'' نام عربوں میں غیر معروف ہے البت یہ ہوسکتا ہے کہ ''جلیدی'' ''الحوادی'' کی جُڑی ہوئی صورت خطی ہوای وجہ ہے اس نام کو'' زیاد بن الحوادی ازدی'' پڑ جنا زیادہ قرین قیاس ہے۔ غالبًا بیشنص وبی'' نیاد بن الحوادی حکی'' ہے کہ جبکا وکرس 125/1881 پر آیا ہے اور چونکہ ''لفتی '' کی نسبت ''بنوالعتیک بن الاز د' سے ہے ای وجہ سے ''حکی'' نسبت میں الاز د' سے ہای وجہ سے ''حکی'' نسبت میں وائٹ کیا کہ میں اس کے کہ بیشنص زیاد نمیں بلکہ اس کا بیا الا الحوادی بن زیاد' ہوتا جا ہے۔ (ن-ب)

<sup>3.</sup> جملشنوں کے مطابق اس مقام پر بیام' خارق بن کعب' ہے۔ فاری افیاش میں بھی بھی نام اختیار کیا گیا ہے مگر صحح نام غالبُ ''کعب بن خارق الرای یا الرامی' ہے جس کا ذکر فاری افیاش کے آئندہ صفاحہ 1881، 192، 193 اور 195] پرآیا ہے۔ (ن-ب)

<sup>4.</sup> نظ انداز کے منی "steingass" نے اپنی اگریزی فاری لغت میں "Maker of fire Works" کھے ہیں۔ (مترجم)

۔ فتح نامهُ سندھ عرف فیج نامہ 🔔

کمانوں پر چڑھائے۔ پھر جب فجر کی نماز پڑھ کر صفیں سیدھی کیں تب پانچ صفوں میں ہوکر پر چم ہاتھوں میں لے کر اور [174] گھوڑوں پر سوار ہوکر فرض ادا کیا۔ تبیلۂ عالیہ کے لوگ ایک صف میں، بنوتمیم دوسری صف میں، بکر [بن] واکل [کے قبیلہ والے] تیسری صف میں، عبدالقیس والے اپنے قبیلہ سمیت چوتھی صف میں اور از و اقبیلہ کے لوگ] پانچویں صف میں ہوئے۔ پانچوں قبیلوں نے صفیں باندھ کر محمد بن قاسم سے رجوع کیا کہ کیا تھم ہوتا ہے۔

### محد بن قاسم كا خطاب كرنا

پھر محمد بن قاسم نے کہا ''اے عرب والو! کافروں کی اس فوج نے جنگ کے لئے ہماری طرف رخ کیا ہے۔ تم ہمت سے کام لینا، کیونکہ وہ اپنے اہل وعیال، مال واسباب اور گھر زمین کی خاطر خطرناک جنگ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اُن پر تملہ کرو۔ [ہم] قوت اللی کے سہارے سب کوخونخوار تلواروں کی خوراک بناکر ذلیل وخوار کریں گے اور ان کے مال اورعیال پر قبضہ کرکے کافی علیمتیں حاصل کریں گے۔ تہمیں ثابت قدم رہنا چاہئے، پریشان نہ ہونا، خاموثی کو اپنا زبور بنانا اور اپنی جگہ پر جم کر اس کی حفاظت کرنا۔ کوئی بھی آ دمی قلب سے مینہ اور مینہ سے میسرہ کی طرف [جاکر] کس کی مدد میں مصروف نہ ہو، ہر ایک اپنی جگہ اور مرکز پر ڈٹا رہے۔ میرنکہ خداوندعز وجل [جیشہ] متقیوں کی عاقبت بخیر کرتا ہے۔ ہر وقت زبان پر کلام مجید [کی کیونکہ خداوندعز وجل [جیشہ] وکلا قُونَّ وَ اِللَّا بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَظِیْم کا وردکرتے رہنا۔''

پھرستوں کو بلاکر محم دیا کہ ''مشکیس پائی نے جر کر ہرصف میں گشت کرتے رہیں اور پائی دیتے رہیں اور پائی دیتے رہیں، تاکہ کوئی بھی آ دمی پائی کی طلب میں اپنی جگہ سے [175] حرکت نہ کرے۔ این میں تبیلۂ بکر بن واکل اور بنو تمیم کے لوگوں نے آ کر کہا کہ''کافروں کا لشکر بھی ایک بڑی بلا ہے۔ وہ اینے ہتھیار اور سامان جنگ درست کر کے خوشیاں منا رہے ہیں اور مقابلہ کرنے اور توجہ دینے کے لئے عجلت ظاہر کررہے ہیں۔''

# محمر بن قاسم کی جنگجو جوانوں کو تا کید

محمد بن قاسم نے ان کی طرف منہ کر کے کہا کہ ''اے بی تمیم! اے عزیز وا<sup>یا</sup> و تمن تبہارے

1. فاری المینش مین اے بن عزین ویا گیا ہے جوکہ شاید نسخ (م) کی عبارت ہے، مگر اس وقت تک بنوعزین قبیلہ غیر معلوم ہے۔ (ر) کی عبارت 'اے بن عزین' (عزیز) ہے۔ مگر (پ) چسے قدی نسخ اور (ن)، (ب) میں 'اے عزین' یعن ''اے عزین' میں ا ''اے عزیز د' ہے۔ چونکہ قبیلۂ بنوتیم کے لوگ واقعی محمد بن قاسم کے عزیز تنے اور اس کی شادی بھی ای قبیلہ میں ہوئی تھی، اس لئے ترجمہ میں ہم نے ''اے عزیز د' کورتی دی ہے۔ (ن-ب)

نْ نَامِهُ سنده عرف نْ خَامِهِ

سامنے آکر ظاہر ہوا ہے اور جنگ کے لئے مستعد ہوکر آرہا ہے۔ تنہیں بھی پوری طاقت اور تختی سے جدوجہد کرنا چاہئے، تاکہ تنہارے کاروبار کا نظام درست رہے۔'' پھر اس نے سب کو حوصلہ دیا اور سب [جنگ کے لئے] آبادہ اور مستعد ہوگئے دلا ورول اور جنگہو پہلوانوں کی پانچ مفول نے ہرطرف سے مقابلہ کرنے کے لئے ایک دوسرے کو للکارا اور پھر میدان جنگ کی طرف برھیں۔

# محمد بن قاسم كا يارول كوخطاب كرنا

خبروں کے مصنفوب نے فرقد ہے اس طرح روایت کی ہے کہ محمد بن قاسم نے اس دن ساتھیوں سے خطاب کیا کہ ''اے مسلمانو! استغفار زیادہ کرو۔ خداوندعزوجل نے امت محمدی علیہ اللہ میں دو چیزیں بھیجیں ہیں۔ ایک مصطفی علیہ پر صلواق، دوسری گناہوں سے استغفار حتہیں دلوں کو مضبوط کرنا علیہ ہے تاکہ خدائے عزوجل تہیں اُس پر (دشمن پر) غالب کرے۔[176]

### کچھ لوگوں کا امان طلب کرنے کے لئے آنا

خبرول کے راوی بیان کرتے ہیں کہ [جب] محمد بن قاسم صفول کے سامنے آیا تو اچا تک مشرکوں میں سے کچھ لوگوں نے آکر امان طلب کی۔ محمد بن قاسم نے آئییں امان دی [پر انہوں نے کہا] ''اے عادل امیر! ہم اپنے طریقے سے مخرف ہوکر اسلام کی باعزت پناہ میں آئے ہیں۔ اپنے منتخب سواروں کی ایک فوج ہمارے ساتھ کرتا کہ ان کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم جاکر ان کی پشت پر حملہ کریں اور اس طرف سے بھی ان کا دل پریشان ہو۔ پھر جب وہ دونوں جانب متعجبہ اور پریشان ہوں کھر جب وہ دونوں جانب متعجبہ اور پریشان ہوں تو پھر اسلامی لشکر کو چاروں طرف سے حملہ کرنے کا تھم دے۔ ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ تیری تلوار سے ان کافروں پر ایک مصیبت ٹوٹ پڑے گی اور وہ برباد ہوجا کیں گے۔

فتح نامهُ سنده عرف في نامه

# محمد بن قاسم كالهمراهيون كومنتخب كرنا

چنانچیر محمد بن قاسم نے بہادر سواروں کی ایک فوج منتخب کرے مروان بن افتحم سمینی اور تمیم بن زید قینی <sup>1</sup> کو دو حجنڈے دے کران پر مامور کیا جو [دشمن کے] عقب میں جا پہنچے۔مشرک ال حال سے بے خبر تھے کہ [احیا کب] نعرہ تحبیر بلند کرے اسلامی لشکر نے حملہ کیا اور جہاد شروع کردیا۔ [بیرحال دیکھ کر] کچھ کافروں کے دل اپنے متعلقین کو یاد کرنے لگے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ داہر کے لشکر میں غلغلہ اور کہرام مج گیا، جس کی وجہ سے [سب دشمن] پریشان ہوگئے اور ان يرخوف غالب آمراً

# لشكرِ عرب كا كافرون برحمله كرنا

پر محمد بن قاسم نے للکار کر کہا ''اےلشکر عرب! ہوشیار! کافر دوحصوں میں تقتیم ہو یکے ہیں۔تم حملہ کرو۔" لشکرِ اسلام اس کے آ مے پیچھے اور دائیں بائیں جمع ہوگیا۔محمد بن قاسم انہیں جوش دلانے کے لئے کہنا رہا ''آج تمہاری کوششوں کا دن ہے۔'' آخر کافروں کے گشتوں کے يُشت لگ گئے۔ [ميرنگ ديكيم كر] داہر ڈھال لے كرسفيد ہاتھى پر جا بيٹھا، اور چارسومردلوہے اور ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے، گلے میں تکواریں لاکائے، اور ہاتھوں میں <sup>2</sup> نیم نیزے اور لوہے کے وقع 2 جنہیں ہندو ''سل' کہتے ہیں، لے کر آگے برھے اور [اس شدت سے] جنگ كرنے كلے كدان كى ہاتھوں كى كھاليس اتر كئيں۔ واہر كے ہاتھ ميں آئينے جيسى، تيز چھريوں كا ایک گول چکر تھا۔ جب بھی وہ ہاتھی إربل كرا حمله كرتا اور جو بھی اس كے نزد يك آتا وہ اس چکر کو کمند کی طرح مچینک کر اس کو اپنی طرف تھینج لیتا اور پیادے یا سوار کا سر گردن ہے الگ کردیتا تھا۔ دو کنیزیں جو کہ اس کے ساتھ [178] عماری میں پیٹھی ہوئی تھیں، ان میں ہے ایک اسے پان دیتی تھی اور دوسری تیر۔ اس طرح جنگ مسلسل جاری رہی اور شام کی نماز تک بہت ہے مشرک قتل ہو گئے۔

# شجاع حبثى كاقتل ہونا

حکایت کے روایوں نے رام سیہ برہمن سے اس طرح روایت کی ہے کہ مسلمانوں میں 1 یہاں اصل میں میں دوایت کی ہے کہ مسلمانوں میں 1 یہاں اصل میں میں میں اور ایک ہے کہ دیمنے حاثیہ سی اور 187 (ن-ب)

<sup>2</sup> اس جگه پرمتن مین نیم نیزه و دسته آئن ' ہے۔ یہاں' و' غلط ہے کیونکہ'' دستہ آئن۔ انخ '' نیم نیزه کی شرح ہے۔

\_ نتح نامهُ سنده عرف نتح نامه ـ

ایک شخص تھا، جے شجاع عبثی کہد کر پکارتے تھے وہ ہمت اور شجاعت کی حدے گذر گیا اور بڑے
کارنامے وکھائے۔ [اس نے] محمد بن قاسم کے سامنے سخت قسم کھائی کہ''جب تک داہر کے
سامنے ہوکر اس کے ہاتھی کو زخم نہ پہنچاؤں گا، تب تک کھانا پینا حرام محجوں گا اور جب تک میرے
جسم میں جان رہے گی لڑتا رہوں گا ورنہ شہید ہوجاؤں گا۔''

### داہر کا [شجاع] حبشی سے جنگ کرنا

جعرات کا دن، رمضان کی دس تاریخ اور سنه ترانوے جحری تھا۔ داہر سفید ہاتھی پر جڑھ كر بابر لكا حبثى مشكى ككورت يرسوار تفا\_ [دونول في آكے بره كر جنگ شروع كى دابركو الوگوں نے ابتاما کہ رہتھ سے مقابلہ کرنے کے لئے آتا ہے۔ جنانچہ راجہ داہراس کے سامنے ہوا اور اس یر ہاتھی ریلا میٹھی بھی گھوڑے کو ایڑ لگا کر ہاتھی کے سامنے لایا۔ لیکن اس کا گھوڑا ہاتھی ہے بیرِ ک کر ہٹ رہا تھا [چنانچہ اس نے] فوراً سر سے عمامہ اتار کر گھوڑے کی آئکھیں باندھیں اور ہاتھی پر حملہ کر کے اس کی سونڈ کو زخمی کردیا [ادہر] راجہ داہر نے بھی قینچی جیسا دوشانعہ تیر کمان سے . جور کر اپن مخصوص حکمت اور ہوشیاری ہے اس پر تھینج مارا اور اس کا سر گردن سے اڑادیا، صرف اس كا وحر كھوڑے پررہ گيا۔اس پر واہر نے كہا كه 'نيدوار كارگر جوا۔ ديكھوكم إيس نے إاس حبثى كوكية قل كيا ہے۔ ' بهادروں نے آ كے بڑھ كر [ ديكھا تو صرف] اس كا دھر زين پر [179] ره گیا تھا۔اس پر [جوش میں آ کر] مشرکوں نے [سخت] حملہ کیا اور قدم جما کر جنگ کی [یہ دیکیے کر بھا گتے ہوئے لوگ بھی اطراف سے ملیت آئے، جس کی وجہ سے اسلامی لشکر متردد ہو گیا اور [أن كى] صفيں ورہم برہم ہو تسمیں۔ اس پر كافرول نے يه سمجما كه اسلامي كشكر فرار مور ہا ہے اور [واقع عرب] دہشت زدہ اور جیران ہوگئے تھے۔ محد بن قاسم تو اتنا مدہوش ہوگیا کہ ساتی غلام کو بولا"اطعمنى الماء" (يعنى مجص يانى كلا) ليكن يجريانى في كراوروم ليكرأس في منادى كرائى كه "اع عربوا تمهارا امير محمد بن قاسم مين [موجود] مول - كدهر بها محت مو؟ وهاليس سنهالو اور صبر کرو، کیونکہ کا فر شکست کھا چکے ہیں، فتح ہماری ہے۔'' اس پر سارا لشکر [اس کے گرد] آ کر جمع ہوگیا۔موکو [بن] وسایو بھی سامنے آ کراپی ساری فوج سمیت پیادہ ہوگیا۔

# محمد بن قاسم کا ساتھیوں کو پکارنا

کیر محمد بن قاسم نے لکارا کہ'' خریم [بن] عمرو مدنی کہاں ہے؟ کیلی ذبلی، احمد بن مصحب بن عبدالرحلٰ اور نباعد بن خطله کلائی کہاں ہیں، دارس بن ابوب کہاں گیا؟ ابو فضه، محمد بن

\_\_\_\_\_ نُحُ نَامَهُ سَنده عَرَفْ يَحْ نَامِهِ \_\_\_\_

زیاد العبدی اله اورتمیم بن زید قینی می کهال بین؟ دوستو! قرابت دارد! اسلحه بردارد! شمشیر زنو! پېره دارو اور نیزه بازو! اسلام کا سهاراتم هو- سارے لشکرکی ترتیب درست کرکے اپنی جگهول پر قدم جماؤ، پریشان نه مو، بلکه اپنی فوج کی همت افزائی کرو-[180]

### محد بن قاسم كاحمله كرنا

پھر خدا کا نام لے کر محمد بن قاسم نے تملہ کرنے کا حکم دیا۔ کا فر بھی جم گئے اور خوناک جنگ شروع ہوگئی۔ تلواروں کے نکرانے سے ہوا میں آگ کے شعلے اُڑنے لگے، نیزے اور حرب ایک دوسرے پر برستے رہے۔ آخر ہتھیار ٹوٹ گئے اور [جوان] ایک دوسرے سے کشتی میں گئے گئے۔ من صادق طلوع ہونے سے شام کے گذر جانے تک بہت سے کافرقل ہوگئے۔ [صرف] راجہ داہر راجکماروں کے ایک بزار سواروں کے ساتھ بی رہا تھا کہ سورج زرد ہوگیا۔

# راجا داہرِ کے قتل ہونے کی خبر

ان غیوں کے باغبانوں اور ان قیتی ذخیروں کے مصنفوں نے راویوں سے اس طرح روایت کی ہے کہ راجہ داہر دمویں رمضان المبارک سنہ ترانوے ہجری کو جمحرات کے دن سورج غروب ہونے کے وقت قبل ہوا۔ ابوالحن نے ابواللیث ہندی سے روایت کی، جس نے اپنے باپ سے من ہوئی بات بیان کی کہ جب اسلامی لشکر نے حملہ کیا اور بہت سے لوگ قبل ہوگئے، تب اچا تک بائیں جانب شور اورغوغا بلند ہوا۔ داہر نے انہیں اپنے سپاہی سمجھ کر قیم نعرہ لگایا کہ دنی من نیمن کا دھر ہول، میرے یاس آؤ! کی

#### عورتول کا آ داز دینا

پھر ادھر سے [عورتول نے] آواز دی کہ''اے رائے! ہم تمہاری بویاں ہیں اور

<sup>1.</sup> اصل متن میں "عبدی" ہے، مگر جیا کہ پہلے فاری متن کے [174] پر یمی نبت"ال" کے ساتھ"العبدی، کی حیثیت کے آئی ہے۔ سے آچکی ہے، اس لئے یہاں بھی ہم نے ای صورت کو قائم رکھا ہے۔ (ن-ب)

<sup>2</sup> فاری ایڈیٹن اور دوسرے سارے نتوٰں میں بیانبت'' قینی'' ظاہر کی گئی ہے۔ کی ہوئی ترمیم کے لئے و کیھیے حاشیہ ص[178] (ن-ب)

۔ فتح نامهُ سندھ عرف فیج نامہ .

عربی لشکر کے ہاتھوں گرفتار ہوکر قید ہوگی ہیں۔' داہر نے للکارا ''ابھی تو میں زندہ ہوں، متہیں کس نے گرفتار کیا ہے؟'' [بیر کہد کر] داہر نے ہاتھی کو اسلامی لشکر پر ریلا۔ [اس طرف] محمد بن قاسم نے نقط اندازوں کو للکارا کہ'' [ہاں] اب بید وقت تمہارا ہے۔'' [اس پر] ایک نشانہ باز نفط انداز نے شرط لگا کر نفط کا تیر راجہ داہر کے عماری پر مارا اور عماری میں آگ گئے۔

#### واهركا بيحصي بلثنا

اس پر راجا واہر نے فیلبان کو کہا کہ '' ہاتھی واپس کر، کیونکہ پیاس لگی ہے۔' اس طرف عماری کو بھی آگ لگ چکی تھی، اس لئے ہاتھی نیلبان کے قابو میں نہ آیا اور جا کرخود کو یانی میں ذبودیا۔ فیلبان نے بوی کوشش کی مگر اس کا بس نہ چل سکا اور [ہاتھی] اے اور داہر کو مرے یانی میں لے گیا۔ کافروں میں سے پھھ اس کے ساتھ یانی میں داخل ہوگئے اور پھھ كنارے ير كمرے مو كئے \_ اتنے ميں عرب سوار بھى آ يہنے جس سے كافر بھاگ كئے \_ يانى يى كر باتقى نے قلع كى طرف والي جانا جابا- [ادهر] مسلمان تير اندازوں نے چلتے جراحات اور بارش كى طرح تير برئے لگے۔ ايك عرب [تيرانداز] جس كا نشاند بهت تھيك تھا، اس نے داہر کی دل پر تیر سینے ماراجس [ کے لکنے ] سے وہ ہاتھی کے اوپر عماری میں منہ کے بل گر پڑا۔ یانی سے نکل کر ہاتھی نے حملہ کیا اور باتی بیجے ہوئے کافروں کو پیروں ملے روندنے لگا، جس کی وجہ سے وہ سب منتشر ہو گئے۔ واہر نے ہاتھی سے اتر کر ایک عرب کا مقابلہ کیا۔ بہادر عرب نے اس کے سر پر تکوار ماری اور اس کے سرکو ٹنانوں تک دو ککڑے کردیا۔ اس طرف اسلامی لشکر کافروں پر ٹوٹ بڑا [182] اور انہیں مارتا ہوا راؤڑ کے قلعے تک جا پہنچا۔ اس طرف جو برہمن پانی میں جا چھے تھے [انہوں نے جب دیکھا] کہ جہاں داہر کوئل کیا گیا تھا وہاں کوئی نہیں ہے تو پانی سے باہر فکلے اور داہر [کی لاش] کو کیچر کے نیچے چھیادیا۔ [استے میں اسفید ہاتھی نے کافروں کے اشکر کی طرف رخ کیا اور [وہ اس طرح بھائے کہ ان کا نام ونثان بھی باتی نہ رہا۔

کہتے ہیں کہ قابل بن ہاشم کو <sup>1</sup> راجا داہر اور کافروں کے قتل ہونے والے ون سولہ زخم

آئے اور حملہ کرتے وقت وہ میہ [رجز] پڑھتا تھا:

<sup>1</sup> یہ نام نسخہ (پ) کے مطابق ہے۔ فاری ایڈیشن میں دوسر نے نسوں کے مطابق'' قابل بن ہاشم'' کی عبارت افقیار کی گئی ہے۔ کین عربوں میں'' قابل'' کے مقالم پر'' قابل'' نام زیادہ قرین قیاس ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اصل میں تیج عبارت شاید ''قابل من بنی ہاشم'' ہو۔ واللہ اعلم (ن-ب)

فتح نامهُ سنده عرف في نامه \_\_\_\_

الا فىاصبىحىانى قبل وقعة داهر وقبـل مىنـايا<sup>1</sup>.قىد غـدون بواكر

وقبل غدیا لهف نفسی علی غد
اذا ما غدا صحبی ولست بباکو
ادا ما غدا صحبی ولست بباکو
[دوستو! داہر سے جنگ کرنے کے پیشتر مجھے جام بحرکر دو۔ پیالہ موت سے
پہلے دو جوکہ آئ منتظر نظر آ رہی ہے۔کل برم ہے میں سارے احباب موجود
ہول گے۔لیکن بھائیو!کل میرا انتظار نہ کرنا۔]

کہتے ہیں کہ جب [داہر] قتل ہوگیا تو کافروں نے اس کے جسم سے ہتھیار اتارنے \* چاہے مگر نہاتار سکے اوراہے وہیں خلیج میں دفن کردیا۔

### محمد بن قاسم کا منادی کرانا

پر محمد بن قاسم نے نگاہ اٹھائی تو حیش بن اٹی عامر بن عبدالقیس اوکھائی دیا ہو کہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ [اس پیارکر] اس نے کہا ''اے اٹی عامر بن عبدالقیس کے بیٹے! عامر بن کو کے سامنے کھڑا تھا۔ [اس پیارکر] اس نے کہا ''اے اپنا نہ ہو کہ کی گوشہ سے نکل کر حملہ کر ہے ایسا نہ ہو کہ کی گوشہ سے نکل کر حملہ کر ہے اس لئے اہوشیار رہنا۔'' حیش نے کہا کہ ''امیر! میرا دل شہادت دیتا ہے کہ داہر قل ہوگیا۔'' محمد بن قاسم فکرمند رہا اور ہرایک سے پوچھتا رہا کہ ''داہر کی کوئی خبر ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا۔ آخر ایک برہمن آیا اور امان طلب کر کے کہنے لگا کہ ''اے امیر عادل! جھے، میرے تابعداروں اور فرندوں کو امان دے تو تھے داہر [کی لاش] دکھاؤں کہ وہ قتل ہوگیا ہے۔'' [اس پر] معتمد ساتھی فرندوں کو امان دے تو تھے داہر [کی لاش] دکھاؤں کہ وہ قتل ہوگیا ہے۔'' [اس پر] معتمد ساتھی خوشبوآ رہی تھی۔ پھراس کا سرکاٹ کر اورجسم سے ہتھیارا لگ کر کے محمد بن قاسم کے پاس لائے۔ خوشبوآ رہی تھی۔ پہراس کا سرکاٹ کر اورجسم سے ہتھیارا لگ کر کے محمد بن قاسم کے پاس لائے۔ کہد بن قاسم نے کہا ''کوئی ایسا آ دمی ہے کہ جو اسے پہپانے ؟'' آخر اس کے حکم پر ان دونوں کیشروں کو لایا گیا کہ جو پاکی میں اس کے ساتھ تھیں اور گرفتار ہوئیں تھیں، انہوں نے سرک کین قاسم نے خدائے تعالی عزاسہ کی تحریف میں سے تین سو شاخت کی [جس پر] اس نے اس برہمن کے بررگوں، تابعداروں اور متعلقین میں سے تین سو شاخت کی [جس پر] اس نے اس برہمن کے بررگوں، تابعداروں اور متعلقین میں سے تین سو آدمیوں کو آزاد کیا۔ داہر کا سرد کی کھر کھر بن قاسم نے خدائے تعالی عزاسہ کی تحریف کی اور شکرانہ آدمیوں کو آزاد کیا۔ داہر کا سرد کی کھر کھر بن قاسم نے خدائے تعالی عزاسہ کی تحریف کی اور شکرانہ

<sup>1.</sup> فارى المدين من "قبل النايا" بمروزن كے لحاظ سے "قبل منايا" سمج بـ (ن-ب)

<sup>2</sup> اصل عمارت ''عامریان را'' ہے مراد تعمیلۂ بنو عامر سے ہے۔ (ر) اور (م) کی عمارت ''یاران را'' (لیعنی یاروں کو) ہے۔ (ن-ب)

فتح نامهُ سنده عرف في نامه ـ

ادا کرنے کی خاطر دو رکعتیں نفل کی پڑھیں۔ جنگ میں جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان سب کو خونخوار تلواروں کا لقمہ بنانے کا تھم دیا۔ البتہ دستکاروں اور تاجردل کے گروہ کو امان دے کر انہیں اسینے سابقہ مقامات پر رہنے دیا۔

روایت: عمره بن مغیره کلائی سے روایت کرتے ہیں کہ [سندھ پرفوج کئی کے لئے] جب لئکر تیار کر کے جاج کے سامنے صف بستہ کیا گیا تھا تو ہر صف میں جا کہ ہر ایک کی ہمت افزائی کرتے ہوئے جب جاج بن بن پوسف عمره بن خالد کے قریب پہنچا تو اس سے کہا کہ''اے عمره! محمد بن قاسم اور [اس کے] ساتھیوں کو گواہ کرکے بتا کہ تو کا فروں سے کیا سلوک کرے گا؟ [پھرا کہا کہ'' تجھ سے کوئی نیک کام بھی ہوگا یا نہیں؟'' آ۔ [184] چنانچہ راوی کہتا ہے کہ (عمره) جس ون واہر کے مقابل ہوا [اس دن] اس نے محمد بن قاسم کو گواہ کرکے [ داہر کے] ہاتھی کو زخی کیا اور داہر کا سر بھی مقابل ہوا [اس دن] اس نے مجمد بن قاسم کو گواہ کرکے [ داہر کے] ہاتھی کو زخی کیا اور داہر کا مر بھی اس نے دو محمد کیا۔ اس کے بعد اجب وہ عراق واپس گیا اور داہر کا سر جاج کی خدمت میں بیش کیا، اس وقت اس نے کہا ''امیر عادل ہمیشہ قائم رہے! اس کی حکومت غالب رہے! [آپ پیش کیا، اس وقت اس نے کہا ''امیر عادل ہمیشہ قائم رہے! اس کی حکومت غالب رہے! [آپ بیش کیا، اس وقت اس نے کہا ''امیر عادل ہمیشہ قائم رہے! اس کی حکومت غالب رہے! [آپ سے بیش کیا، اس وقت اس نے کہا ''امیر عادل ہمیشہ قائم رہے! اس کی حکومت غالب رہے! آپ سے اس بی علی ہوگا؟''

الخيل تشهد يوم داهر والقنا ومحمد بن القاسم بن محمد

انى فرجت الجمع غير معرد حتى علوت عظيمهم بمهند

فتركته تمحت العجاج مجد لا

متعفر الخدين غير موسد

ا محمد بن قاسم بن محمد اور گھوڑے اور نیزے بھی گواہ ہیں کہ داہر کی جنگ میں میں نے شیاعت دکھائی ہے۔ میں نے ہی راجہ کے سرکو شیاعت دکھائی ہے۔ میں نے ہی راجہ کے سرکو قلم کیا ہے۔ میں نے ہی بچھاڑ کر اسے دھول میں گرایا تھا اور اس کے سراور چہرے کو خاک آلود کیا تھا۔]

<sup>1.</sup> اس مقام پر اصل متن کی عبارت میں ہزا الجماؤ ہے۔ اصل فاری عبارت اس طرح ہے: ''گفت اے عمرد! من محمد قاسم و یاران راہ گواہ کی متاسم و یاران راہ گواہ کی مارے خیال میں بیبال'' گفت' ہے یاران راہ گواہ کی مقام تا بھی ہونا چاہتے تھا جو کہ شاید کا تب کی غلطی ہے صدف ہوگیا ہے۔'' دیگر'' کا لفظ ندہونے کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیے'' گفت'' کے بعد کی عبارت عمرد کا جواب ہے۔ طال تکہ ایسا نمیں ہے اور بیفترہ بھی تباح ہی کا کہا ہوا ہے۔ (مترجم)

- نخ نامهُ سنده عرف نج نامه

ابو محمد ہندی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو مسہر عائی ! سے سنا جس نے اہلِ ہند سے روایت کی ہے کہ: جب واہر کے قل کے بعد اس کی بیوی لاڈی جس گرفتار ہوئی تو محمد بن قاسم نے ان [قیدیوں] میں سے لاڈی کو خریدنا چاہا اور اس بارے میں تجان کو خط لکھ کر اس سے اجازت طلب کی ۔ تجان نے یہ معاملہ خلیفہ ولید کی خدمت میں پیش کرکے فرمان جاری کرنے کی خواہش خاہر کی ۔ وارالخلافہ سے لاڈی کو خریدنے کی اجازت دی گئی جس کے بعد محمد بن قاسم نے اسے خرید کرائی ہیوی بنایا۔ [185]

# داہر کی بیوی لاڈی کا اپنے اسیر ہونے کا واقعہ بیان کرنا کہ وہ کیسے گرفتار ہوئی

کہتے ہیں کہ عتیل بن عمرو نے روایت کی ہے کہ جب لاڈی ''ام ولد' ہوئی اِ جہ بن قاسم نے اس سے دریافت کیا کہ ''تو داہر کے حامیوں کے ساتھ کس طرح گرفتار ہوئی؟ اور داہر سے کس طرح جدا ہوئی؟'' لاڈی نے جواب دیا کہ ''جب اسلامی اشکر راجہ داہر کے سامنے ہوا تب اس نے آپی ایر بیوی پر سخت گران مقرر کر کے ہدایت کی تھی کہ اگر اسلامی اشکر غالب ہوجائے اور کافروں کو شکست ہو تو ان سب کو قل کردینا مباوا مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوں۔ پھر وہ (گران) چوبدار میری طرف دکھے کر کہا کرتا تھا کہ '' تیرے بھر ہے سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ تیرا دل عرب کے بادشاہ کی طرف مائل ہے اور تو ضرور اُس کی رائی بن گے۔' آخر جب لشکر اسلام نے تملہ کیا اور مشرک بھاگ گئے تب ہرایک گران نے اپنے ذے کی ہوئی رائی کو قبل کیا۔ ایسے حال دکھے کرا میں جا بیٹی۔ میرا حال دکھے کرا میں نے تو کہ خیال ترک کرکے بھاگ کھڑا ہوا اور مسلمانوں نے آکر جھے گرفتار کرلیا اور پھرامیر محمد بن قاسم بچھے خرید کراسے نکاح میں لایا۔

<sup>1. (</sup>پ) میں ''ستر عالیٰ' (ن) میں ''اے شعنی عالیٰ' (ب) میں ' مشعنی عالیٰ' (ر) اور (م) میں ''ستر عالیٰ' (س) میں ''سنتر عالیٰ' اور (ک) میں ''مشعفر عالیٰ' ہے۔ دیا ہوا نام قاری ایلیشن کے مطابق ہے اور محض قیاسی ہے۔ شاید ''عالیٰ' ،'' خسانی'' کی تصیف ہو۔ فلیتا ل۔ (ن-ب)

ے۔ اس مقام پراور آئندہ ہر جگہ پر سلفظ "لادی" ہے جے اصل سندھی نام کی حیثیت ہے ہم نے "لاڈی" لکھا ہے۔ (ن-ب)

يه بدروايت نهايت مشكوك ادرضعف ب\_د و يكفي آخير من تشريحات حاشير من 191 [185] (ن-ب)

<sup>4.</sup> شرق اصطلاح مین ''اُم ولد'، اس کنیز کو کہتے ہیں کہ جس سے سروار کوکوئی اولا و پیدا ہو۔ یہاں''اُم ولد' سے مراوی ہے کہ محمد بن قاسم کے نکاح میں آئی۔ (مترجم)

\_\_\_\_\_ فتح نامهُ سنده عرف في نامه \_\_\_\_\_

# آسانی فتح اور کافروں کے مغلوب ہونے کی خبر

سندھ کے مشائخ خبر دیتے ہیں کہ جب آسانی مدد اور خدائی تائید نے عربوں کی موافقت کی اور کافر بھاگ مجئے، تب محمد بن قاسم نے اس فتح کے حالات حجاج بن بوسف کے پاس لکھ بیسجے۔[186]

# محمد بن قاسم کا حجاج کے پاس داہر کے تل ہونے اور حکومت پر قبضہ کرنے کا فتح نامہ لکھنا

عراق اور ہند کے امیر تجاج بن پوسف کے حضور میں محمد بن قاسم پیم خدمات اور بہت بہت شلیمات کے بعد عرض کرتا ہے کہ بادشاہ (اللہ) سجانہ وتعالی وتقدست اسائه (جو پاک اور مرباند ہے اور جس کا نام پاک ہے) نے اپنے فصل عمیم اور لطف کریم سے دونوں طرف کے بہادر جنگو جوانوں اور دلیر پہلوانوں کے ایک دوسرے کو اپنی آ بدار تکواروں سے تہ تنے کرنے کے بعد لشکرِ اسلام کو فتح اور کامیابی عطاکی اور داہر اور اس کے لشکر کو جس میں کہ مست ہاتی اور ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے سوار تھے، شکست خوردہ اور ذلیل کیا۔ ان کے ہاتی، گوڑے، مامان، کیڑے، غلام اور مویش سب ہمارے قبض میں آئے، جس کا پانچواں حصہ دارالخلافہ کے شرانے میں داخل کیا گیا۔ اللہ تعالی کے کرم سے امید ہے کہ جس طرح سے اس کام کی ابتدا شملک ہوئی ہے اس کام کی ابتدا شملک ہوئی ہے اس کام کی ابتدا شملک ہوئی ہے اس طرح ہند اور سندھ کے سارے ممالک ہمارے زیرِ اقتدار اور زیرِ حکومت آن کامل کی گئیک ہوئی ہے اس طرح ہند اور سندھ کے سارے ممالک ہمارے زیرِ اقتدار اور زیرِ حکومت

#### داهر کا سرعراق بھیجنا

اس کے بعد [محد بن قاسم نے] داہر کا سرصارم بن ابی صارم کے حوالے کرکے بی قیس کے قبیلے میں سے ابوقیس کو اس کا رفیق مقرر کیا۔ [ابس کے علاوہ] ذکوان بن علوان البکری بزید بن مجالد ابہدانی، زیاد بن الحواری العثمی عاور کھھ دوسروں کو بھی ایک دوسرے کا ساتھی بنا کر روانہ کیا۔ [187]۔ [خط میں] ان کی مفصل توصیف کی اور لکھا کہ'' بید فتح ان کی قوت، دبدہ، تعاون کیا۔ (پ) می'' خالف'' ہے اور دوسرے سارے نفول میں'' خالف' لفظ افتیار کیا گیا ہے اور فاری المیشن کا جمی بی تلفظ ہے۔ کم زنظالف' درحیقت' بجالا' کی تقیف ہے جس کی وجہ ہے ہم نے متن میں'' بجالا'' بی دیا ہے۔ بشکر یہ استاذ عدالور برائمنی (ن۔۔)

فتح نامهُ سنده عرف في نامه

اور رفاقت سے ہوئی ہے۔'' [اس کے علاوہ] ہند (لیعنی سندھ) کے جن رئیسوں نے جنگ میں شوخی دکھائی تھی، ان کے سربھی عراق بھیجے اور خط میں ان کا نام بنام حوالہ دیا۔

# امیر حجاج کی کعب سے گفتگو

پھر جب داہر اور اس کے رانا ؤں کے سر اور اس کے حکمرانوں کے تاج اورعلم جو کہ [محمد بن قاسم] نے تفصیل وار لکھے تھے، جاج بن یوسف کے یاس پہنچے تو اس نے پوچھا کہ تمہارے لشکر کے میمند کا سردار کون ہے؟ " کعب بن مخارق الراس نے کہا کہ "میں ہول"۔ اس پر جاج نے کہا کہ " محمد بن قاسم نے اپنے ساتھیوں کا ذکر کیا ہے اور ہر ایک کو جس طرح د يكها، آ زمايا يا پركھا ہے وہ تحرير كيا ہے، ليكن تيرے بارے ميں نہ تو كوئى ذكر ہے اور نہ مجتمع ياو كيا ہے۔ إبتاكم اليرى آزمائش كے بارے ميں كيا ذكر ہے؟" كعب نے كہا كه"جس وقت کافرول کا رعب، دبد به، خوف اور ہراس دلوں پر حاوی اور طاری ہوگیا تھا اس وقت میں امیر محد بن قاسم کا ترکش لئے کھڑا تھا اور وہ میری گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے مجھ سے مشورہ كرر ما تھا۔ اس كے علاوه جس وقت تك داہر نے جان گواكى ميں [اس وقت] تك برابراراتا رہا۔" پھر تجاج نے یو چھا کہ "محمد بن قاسم دشن سے جنگ کرتے وقت مترود اور متغیر حال ہوا تھا یا نہیں؟ اور فنح کے وقت خوشیاں منانے یا جنگ کی تخی اور دشمن کی مکاری کے موقع پر اس. میں کوئی تبدیلی پیدا موئی تھی یانہیں؟" کعب نے کہا کہ جب اس نے حملہ کیا اور سوار نے سوار سے اور پیادے نے پیادے سے باگیں اور نیزے کرائے اور نیزوں کی نوکوں اور دھاروں سے آگ کی چنگاریاں ہوا میں اڑنے لگیں تھی، تب محد بن قاسم نے کہا تھا کہ''اطعمٰی الماء'' ( لین مجھے یانی کھلاؤ)۔ حجاج نے کہا یہ غلط نہیں ہے۔ [188] کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام ياك مِن جُروى ہے كه (قوله تعالىٰ): إنَّ اللهَ مُبْتَلِيُكُمْ بِنَهُو فَمَنُ شَوِبَ مِنْهُ فَلَيُسَ مِنِي وَمَن لُم يَطُعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنْتِى لَا (الله تعالى تهمين ايك نهرَ عَ آزمان والا بـ پيرجواس میں سے بے گا تو وہ میرے دوستوں میں سے نہیں ہے اور جواس میں سے نہ بے گا وہ وہ بے شک میرا دوست ہے۔)

خبو: پھر جب واہر کا سر جاج کے سامنے رکھ کراس کے تاج اور علم کو اوندھا کیا گیا اور قید یوں

ا۔ اس آیت کریمہ میں بانی چنے کے لئے "طعم" کا صیغہ آیا ہے۔ جو عام طور پر" کھانے" کے معنوں میں استعبال ہوتا ہے۔ اور محمد بن قاسم پر بھی میں اعتراض تھا کہ اس نے پریشانی کی حالت میں" اطفی الماء" کی بجائے" اطعمیٰ الماء" کہا تھا۔ (مترجم) آیت سورة البقرہ: رکوع 32 (ن-ب)

\_\_\_\_\_ نختی نامهُ سنده عرف نختی نامه

کو جوتوں کے پاس بٹھایا گیا تب بن ثقیف کے ایک شخص نے کھڑے ہوکر راؤڑ کی نتج اور داہر کے تل کی خوشی میں بیاشعار کے:

> فتحت بلاد السند بعد صعوبة ومهابة لمحمد بن القاسم

ساس الامور سياسة ثقفية بشهامة منسه ورائى حازم

اذن الاميسر لسه غداة ودائه الله المركب كان الاميسر مؤدبا في العالم

ماغاب عنه من الامور رزانة فيه اليقين له عيان الاالم

> فبرمحه نصر الاله محمد وبسيفه قامت نساء ماتم☆

وبكيده سارت بهامة داهر ثلا دهم البغالث\ الى اغرقماقم ثلا

> المال يسبقهم ثلا وكل خريدة بيضاء آنسة كظبي ناعم

لا راس الا راس داهر ثم فوقه عند الملوك بخطبه المتقاقم

> ونسائله يبدين نسوحة حرة وخيولله تكسى بلدمع ساجم

صعوبتوں کے بعد سندھ کا ملک فتح ہوا۔ یہ سہرا محد بن قاسم کے سر بندھا۔ اس نے تعفی سیاست اور رعب و داب سے کام لیا۔ اور عقل و دور اندلیث سے سارے کام انجام دیئے۔ رخصت ہونے کے وقت امیر (جاح) نے اسے نصیحت کی۔ بے شک امیر مودب اور رہنما ہے۔ اس نے کسی وقت بھی وقار کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ اس کا یقین ایسا ہے کہ جسے برطلا آ تکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے اینے نیزے سے دین کی مدد کی اور اس کی تکوار سے [کافرول میں] ماتم کی

المراق المريش من ان مقامت ير بالترتيب بيدالفاظ بين جو كسيح نبين بين: دواعه عيان ، الماتم ، دابرا، الععال، اغرقما قم لي المرتب بيدالفاظ بين جو كسيح نبين بين: دواعه عيان ، الماتم ، دابرا، الععال، اغرقما قم لي كالمرف عن ميدالعزيز المنح كي المرف عن المرف عن المرف عن المرف عن المرفق ال

۔ نتح نامهُ سندھ عرف نیج نامہ ۔

صفیں بچھ گئیں۔ داہر کا سراس کی عقمندی سے خوبصورت اور تخی امیر کے سامنے پہنچایا جوکہ باوفا ہے۔ اس کے سامنے وولت کے ڈھیر تنے اور ایسی کنواریں نازنینیں تھیں کہ جو ہر نیوں کی طرح شوخ اور بڑی گداز اور نازک تھیں۔ اور داہر کا سر کہ جو سارے سروں سے ممتاز تھا اور باوشاہ جے اپنا شہنشاہ تسلیم کرتے تنے۔ اس کی عورتیں اس طرح روئیں کہ جس طرح پارسائیں روتی ہیں اور ان کے گھوڑے بھی زاروقطار روئے۔]

جاج بن بوسف، محد بن قاسم سے بوی محبت کرتا تھا اور اس کی [189] محبت کی وجہ سے بیقرار رہا کرتا تھا۔ ان اشعار کے سننے کے ابعد دل شاد ہوکر اس نے بیشعر پڑھا:

ان المنايا لا يبالي حيفها

ما لم ينلن محمد بن القاسم

اب مجھےموت کے مظالم سے کوئی خوف نہیں رہا کہ اس وقت تک کہ وہ محمد بن قاسم کے سرتک نہ پہنچ سکے۔]

کے پاس ہے کہا کہ''محمہ بن قاسم کے پاس ہر روز خط لکھ کر بردانہ کرنا ہم پر واجب ہے تا کہ اس اشارے اور طریقے سے اس کا دل قوی اور مضبوط ہوتا رہے۔'' [چنانچہ] وہ مسلسل خطوط کلھتا رہا اور وہ بھی تجاج کے احکامات برعمل کرتا رہا۔

# حجاج کا اپنی بیٹی محمہ بن قاسم کو دینے کی حکایت

بنی تمیم کے ایک فخص نے یزید [بن] کنانہ سے روایت کی ہے، [جس نے بیان کیا] کہ میں نے اپنے باب سے سنا [جس نے بیان کیا] کہ میں ایک دن جاج کے پاس تھا کہ اس نے میں نے اپنے باب سے سنا [جس نے بیان کیا] کہ میں ایک دن جاج کے پاس تھا کہ اس نے احمد بن قاسم سے ا کہا کہ'' اے ابن عم! میں بجھے بادشاہ بنا اور اپنی بیٹی جھے ماجت جھے سے رکھتا ہے تو ما نگ۔'' محمد بن قاسم نے کہا کہ'' جھے بادشاہ بنا اور اپنی بیٹی جھے دوسری مرتبہ کہا ''جو پھے مانگنا ہے وہ مانگ' اس نے دوبارہ وہی بات دہرائی۔ جاج نے پھر وہی دوسری مرتبہ کہا ''جو پھے مانگنا ہے وہ مانگ' اس نے دوبارہ وہی بات دہرائی۔ جاج نے پھر وہی چھڑی دوبارہ وہی بات دہرائی۔ جاج کے مانگنا ہے وہ چھڑی دوبارہ بھر کے مر پر مارک اس کا عمامہ کرادیا اور بازشاہ بند کی مراب کے اور جو پھے دل میں ہے وہ کہہ۔'' محمد بن قاسم نے پھر اس کی بیٹی کے لئے درخواست کی۔ جاج نے کہا کہ''میں بختے اپنی بیٹی اس شرط پر دول گا کہ تو جب بڑا ہوگا اور بادشاہ بنے گا، تو لشکر کے ساتھ فارس یا ہند پر چڑھائی کرے گا اور وہاں کا مال حاصل کرے گا اور ان ملکوں کو فخت کے ساتھ فارس یا ہند پر چڑھائی کرے گا اور وہاں کا مال حاصل کرے گا اور ان ملکوں کو فخت کے ساتھ فارس یا ہند پر چڑھائی کرے گا اور وہاں کا مال حاصل کرے گا اور ان ملکوں کو فخت

#### فتح نامهُ سنده عرف في نامه ـ

#### حجاج کا کوفہ کے جامع مسجد میں خطبہ دینا

اس فتح کے مفسروں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک گروہ جب نشان، علم، نقارہ اور داہر اور دوسرے ٹھا کروں کا سر لے کر آیا، تب تجاج کے علم سے شہر کوفہ میں منادی کرائی گئی۔ اس کے بعد [ تجاج نے ] منبر پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ عز اسمہ کی تعریف کی، پیغبر علیہ السلام پر ورود بھیجا، دولتِ محمدی کے خدمتگاروں کی بہت تعریف کی اور پھر کہا کہ''اہلِ شام وعرب کو اسندھ اور ہند کے علاقوں آ، کا فتح کرنا، کیر مال، مہران کا میٹھا پائی اور بے انتہائمتیں کہ جو خدائے عز وجل نے انہیں عطاکی ہیں، مبارک ہوں!''

پھر انہیں فتحامہ پڑھ کر سنایا اور خوشیاں مناکیں اور جن لوگوں نے جنگ کے موقع پر شاندار کارناہے وکھائے تھے، انہیں اعلیٰ مرتبوں، فیتی خلعتوں اور کثیر انعامات سے سرفراز کیا اور [پھر] انہیں رنگا رنگ کے مرصع پیراھن پہنا کر خلیفہ وقت ولید بن عبدالملک بن مروان کے پاس روانہ کیا اور انہیں خاص آ دمیوں کی فہرست میں [واخل] فرمایا۔ (ان میں سے) پچھ (اس کی) خدمت میں رہے اور پچھ کو واپس بھنے دیا۔

### محد بن قاسم کے فتخامے کے جواب میں خط لکھنا

پھر تجاج نے محمد بن قاسم کے خط کا جواب دیا اور اس کی تعریف کرنے کے بعد اس میں کسا کہ''تم نے ثقیف کے آزادہ کردہ غلام مصعب کی اتنی [191] تعریف کی ہے تو کیا ایک فاسق کی تعریف مناسب ہے؟ (باوجود یکہ) تمہار کے نظر میں اتنے بزرگ موجود ہیں جیسے کہ بنو سلیم، بنوتیم، خود تمہاری والدہ حبیتہ العظی، تمہارا حقیقی بھائی صلب بن قاسم، تمہارے چیا اور والد سلیم، بنوتیم، خود تمہاری والدہ حبیتہ العظی، تمہارا حقیقی بھائی صلب بن قاسم، تمہارا بدل نہیں بھی کچھ کم نہیں ہے، خود تم میں کوئی کی یا تساہل دیکھنے میں نہیں آتا اور میں انہیں تمہارا بدل نہیں سجھتا۔ کیا واہر کی فتح میں ایک منافق کی تعریف واجب تھی؟ جس جگہ پر عراقیوں اور شامیوں میں سے خریم بن عمرو، وارس بن ایوب، نباتہ بن حظلم، بذیل بن سلیمان ہے آمحہ بن اصعب بن عبدالرحلن، جھم بن زحر الجھی، ذکوان بن علوان البکری، کعب بن مخارق اور دوسرے جانے پہنچانے بہادر مجاہد موجود ہوں وہاں ایبوں کوکون پوچھتا ہے؟ سب کی تربیت کرتے رہواور نفسانی خواہش اور رہمان سے راحزاز اور چھ ٹھی ہوتی اور جھوٹوں سے برہیز کرتے رہو۔ والسلام۔''

<sup>1-1</sup> بیعبارت نسن (پ) کے مطابق ہے۔ یعن 'دحرفتن بلاد سند و بند' فاری ایڈیشن میں صرف' دحرفتن بند' ہے۔ (ن-ب) 2 بیبال سارے شخوں میں'' ہذیل بن سلیم'' طاہر کیا گیا ہے لیکن صحیح خالباً '' ہڈیل بن سلمان' ہے جس کا ذکر اس سے پہلے ص[174] اور پھرص[188] پر آیا ہے۔ (ن-ب)

#### راؤڑ کے غلاموں کی خبر جن میں سے پچھ داہر بن چ کے عزیز تھے

ابوابوب ہائی نے روایت کی کے علی بن عبداللہ بن عباس کے آزاد کے ہوئے غلام جعفر بن سلیمان کے بیٹوں میں سے ایک شخص خلیفہ وقت ولید بن عبدالملک بن مروان کے پاس گیا، اس لئیمان کے بیٹوں میں سے ایک شخص خلیفہ وقت ولید بن عبدالملک بن مروان کے پاس گیا، اس ون کعب بن مخارق الراسی آ۔ اس می وہاں آیا تھا اے اس نظار کے پاس لاکر بٹھایا گیا۔ [192] راجاؤں کی بیٹیوں اور راناؤں جیسے غلاموں کو جوتوں کی قطار کے پاس لاکر بٹھایا گیا۔ کعب انبین پہنچانتا تھا۔ آخر جب واہر کی بھائی کو بیش کیا گیا تو خلیفہ وقت اس کی حالت اور صورت پر تجب کرنے لگا۔ پھر خلیفہ نے کہا ''اے کعب! یہ راجہ کی بیٹی ہے اور پاکیزہ شکل کی ہے۔ اسے تو لے جا اور جاکر [اپنی] بیوی بنا۔' (کعب نے کہا کہ) اس وقت میں جوان تھا۔ میں نے اے گھر لے جا کر زوجہ بنایا۔ زیادہ تر عورتیں آکر اس سے دانائی کی باتیں اور نفیحتیں سائے اے گھر لے جاکر زوجہ بنایا۔ زیادہ تر عورتیں آکر اس سے دانائی کی باتیں اور نفیحتیں سائی تھیں لیکن اس سے کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔''

# جیسینھ بن داہر کا غرور کے ساتھ راؤڑ کے قلع میں مقیم ہونا اور [اس کے] جنگ کرنے کی خبر

خبروں کے راویوں نے اپنے معتبروں سے روایت کی ہے کہ''داہر کے آل ہوجانے کے بعد اس کا بیٹا اور رانی مایین قبہ جوکہ اس کی [واہر کی] بہن تھی اور جسے [اس نے] خواہ تخواہ یہوی بناکر اپنے چڑے بٹھایا تھا، شہزادوں کے لئکر سمیت جاکر راؤڑ میں قلعہ بند ہوئے۔ جیسید اپنی مردائی، طاقت اور دبد بے میں مست تھا اور پورا بھروسہ رکھتا تھا، وہ جنگ کے لئے اڑگیا۔ مجمع علانی اس کے ساتھ تھا۔ جب واہر کے مارے جانے اور سفید ہاتھی کے زخی ہونے کی خبر پہنی تب داہر کے مارے وائر کے مارے حوالے اور سفید ہاتھی کے زخی ہونے کی خبر پہنی تب واہر کے مارے جانے اور سفید ہاتھی کے زخی ہونے کی خبر اب اس کے ساتھ جو کرنگ و ناموں کی خاطر آآخر

1. فاری ایدیش من الرائ ، ب\_ ( پ) من الرائ ، اور (ر) من الرائ ، -

<sup>2</sup> اصل متن میں ' بھی دہاں آیا تھا'' کے برابر فاری عبارت کم ہے جس کی وجہ ئے ''اور کہا'' کی ضمیر بھی '' کسب'' کی طرف پلتی ہے۔ در مقیقت ''اور کہا'' کا فقرہ جعفر بن سلمان کے بیٹے ہے متعلق ہے کہ جو طیفہ کے پاس گیا تھا۔ ہم نے '' بھی وہاں آیا تھا'' کے الفاظ ص[195] پر دی بوئی عبارت'' کعب بن خارق یا نمس و زنان بجانب ظیفہ فرستادہ شد'' کی بنیاو پر برطائے ہیں۔ (ن-ب

<sup>3.</sup> فاری ایڈیش میں اس مقام پر بینام''بائی'' کلما گیا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے صفات [88، 88، 90 اور 92] پر ہر مجکہ ''ہین'' دیا گیا ہے۔ یہاں مختلف کشوں کی عبارتیں اس طرح ہیں: (پ)، (ر) (ک)''بائی''، (م)''نا کین'' اور (ن)، (ب)''بائی''۔ (ن-ب)

۔ فتح نامهُ سندھ عرف فیج نامہ ۔

وقت تک] تلوار چلائیں گے، پھر اگر قتل بھی ہو گئے تو ضابع نہ ہوں گے۔ ' وزیر سیا کرنے کہا " شنرادے کی رائے غلط ہے۔ ہمارا راجہ قل ہوگیا ہے، لشکر فکست کھا کر منتشر ہوگیا ہے اور ہارے دل وشمن کی تلوار کی ہیبت اور رعب کی وجہ سے میدان جنگ سے نفرت کررہے ہیں۔ [الی حالت میں] تم عربوں سے کیے جنگ کرو کے؟ ابھی ولایت قائم ہے [193] پختہ قلعے جنگجو بہادروں اور رعایا سمیت مضبوط ہیں [اس لئے] بہتر رائے یہ ہے کہ برہمن آباد کے قلعے میں چلیں۔ وہ قلعہ راجہ کے باپ دادوں کی میراث اور راجہ داہر کا رہائشی مقام ہے۔ [وہاں] خزانے اور دفینے موجود ہیں اور وہاں کے باشندے راجہ فی کے خاندان کے حامی اور خیر خواہ میں۔ وقمن سے لانے میں وہ سب تیرے مددگار ہول گے۔' اچر] اس نے علانی سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ"میری رائے میں بھی یمی بہتر ہے۔، جیسید نے اس سے متفق ہو کر اینے ابعداروں، تتعلقین اور معتمدول سمیت برہمن آباد کی طرف کوچ کیا۔ داہر کی بیوی مامین أَه دوسرے سرواروں نئے کے ساتھ راؤڑ کے قلع میں جنگ کے لئے تیار ہوبیٹی۔ جائزہ لینے پر پندرہ ہزار جنگجو جوان شار میں آئے جو سب مرنے کے لئے مستعد ہوگئے۔ صبح کو جب انہیں معلوم ہوا ً کہ داجہ واہر دریائے مہران کے درمیان ودھاواہ کے قریب قتل ہوگیا ہے، تو بیخبرس کی جن راوتوں نے رائی مایین فیسے عہد کیا تھا وہ سب قلعہ بند ہوگئے۔ بینبرس کر محد بن قاسم نے راؤڑ کے قلع کی طرف رخ کیا اور آخر آکر قلع کے بنچ پہنچا۔ [بدد کی کردشمنوں نے] قلع پر برجیوں پر ڈھول اور شہنا ئیاں بحا کرمنجنیقوں اور آلات ہے بقمر، تیراور نیزے برسانے شروع کردیئے۔

# راؤڑ کا قلعہ فٹخ ہونا اور داہر کی بیوی مامین 4 کاستی ہونا

بھرمحر بن قاسم نے لشکر کو ترتیب سے جمایا اور نقب زنوں کو قلع کے برجوں میں نقب لگانے کے لئے متعین کر کے لشکر کو دوحصوں میں تقلیم کیا۔ ایک حصہ دن کو پنجنی ، تیروں اور نیزوں سے جنگ کرتا اور دوسرا رات کو نفط اور زرائے 5 سے۔ [اس طرح رات دن] بچر مارتے رہے،

<sup>1.</sup> فاری ایڈیٹن میں اس مقام پر بھی ہے مام''بائی'' دیا گیا ہے۔ کی ہوئی ترمیم کے لئے دیکھنے گذشتہ حاشیہ(3) می (197] (ن-ب)

<sup>2</sup> اصل لفظ '' الموک'' ہے جس کے لفظی معنیٰ ہوں گے''بادشاہوں'' (ن-ب) 3 فاری ایڈیشن میں''بائی'' ہے۔ 4 فاری ایڈیشن میں''بائی'' ہے۔

<sup>5</sup> فاری ایڈیٹن یم ''فرداخ'' ہے جو کہ اکثر شخوں کی عبارت ہے سوائے (م) کی جس کے قراُت ''فرداخ'' ہے۔
''فرواخ'' لفظ ہے معنیٰ ہے اور کسی بھی لغت میں بین ملا، غالباً بید لفظ ''زرخ'' کی بگری ہوئی صورت ہے کہ علم کیمیا میں
''نفظ اور زرخ'' کے نام ساتھ ساتھ سلتے ہیں۔ (دیکھے انسائیکلوپیڈیا آف اسلام زیرِ عنوان''الکیمیا'' بیشکر میم محرّم قاضی
احمد میان اخر )۔ زرخ ، زرخ یا زرنی مین ہڑتال کہ جو آگ کے شط بحر کانے کے لئے استعمال ہوئی ہے۔ زرخ احمر
(Realgar)، زرخ مفر (Realgar) نورخ احمر (Realgar) نورخ احمر (Realgar)

\_\_\_\_\_ لنَّ نامهُ سنده عرف في نامه .

یہاں تک کہ قلعے کے برج زمین پر آ رہے۔ واہر کی بہن مائین نے عورتوں کو اکشا کر کے [194]

کہا ''میسینہ ہم سے جدا ہوگیا اور محمد بن قاسم آ پہنچا۔ بے شک ہمیں ان گائے خور چنڈالوں سے
چھٹکارا نہ ملے گا، ہماری عزت برباو ہو چکی اور مہلت پوری ہوئی۔ اب جبکہ بچنے کی کوئی امیر نہیں
ہو تو لکڑیاں، روئی اور تیل اکشا کرنا چاہئے۔ میری رائے کا تقاضا ہے کہ خود کو آگ کی نذر
کرکے اپنے شوہروں سے جا ملیں۔ جس کو بھی جاکر امان لینی ہو وہ بخوشی جائے، ممکن ہے کہ
اُسے مل جائے۔' [پھرسب] گھر میں اندر کئیں اور آگ جلاکر خود کو جلا ڈالا۔ محمد بن قاسم قلعے کو
این قبضے میں لاکر تین دن وہاں رہا اور ان چھ ہزار جنگجو مردوں کو، جو کہ قلع میں تھے، موت کے
گھاٹ اتارا اور بچھ کو تیروں کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد (باتی) جو بھی دوسرے ملازم اور متعلقین،
جیسے کہ عورتیں اور نیچے اوغیرہ انہیں قید کیا۔

#### بردوں، یارچہ جات اور نقدی کے اعداد کا شار

روایتوں میں بیان کرتے ہیں کہ جب راؤڑ کا قلعہ فتح ہوا اور جیسینہ جو کچھ اپنے ساتھ لے گیا اس کے علاوہ باتی ماندہ خزانے اور مال وہتھیار آئے تو وہ سب محمد بن قاسم کے سامنے پیش کے گئے۔ جب بُردول (غلامول اور کنیزول) کو شار کیا گیا [تو معلوم ہوا کہ] تمیں ہزار کُمُروے ہاتھ آئے تھے جن میں سے تمیں راجاؤں کی بیٹیاں تھیں۔

"دسنه" ان می راجه واہر کی بھانجی بھی ان میں تھی۔ ان سب کو تجان کے پاس روانہ کیا۔ چر واہر کا سر اور بردوں کا پانچواں حصہ کعب بن مخارق الراسی فیم کے ہاتھوں عراق کے لئے روانہ کیا۔ جب واہر کا سر، عورتوں اور مال تجاج کے پاس پہنچا تب تجاج نے سر بعجدہ ہوکر شکرانے کی دور کعتیں اوا کیں اور حمد بے حد کرنے کے بعد کہنے لگا کہ" بے شک سارے خزانے، دینے، مال اور دنیا کا ملک مجھے لل چکا۔"

# حجاج کا داہر کے سراور اس کے حصنڈوں کو دارالخلافہ بھیجنا

پھر جاج نے داہر کا سر، تاج، غلام اور مال خلیفہ وقت ولید کے پاس بھیج ویا۔ [اس نے بھی خط پڑھتے ہی خدائے تعالیٰ عزوجل کی حمد و ثنا کی۔ اور پھر ان کنیزشنرادیوں کو فروخت کرنا شروع کیا اور بعضوں کو انعام کے طور پرعنایت کیا۔ راجہ داہر کی بھائجی" حنہ" کو دکی کر متعجب ہوا

<sup>1</sup> کینی حسین، خوبصورت- یہ عالباً اسلی نام کا عربی ترجمہ ہے۔ (ن-ب) 2 اصل متن میں''الرائی'' ہے۔

فتح نامهُ سنده عرف في نامه \_\_\_\_

اوراس كے حسن و جمال پر سششدر ہوگيا۔ پھر جب عبداللہ [بن] عباس نے اسے طلب كيا تواس نے عبداللہ بن عباس سے كہا كه "اے م زاد! اس كنيزكو بے حد حسين اور كامل ديكيتا ہوں اور اتنا فريفة ہوگيا ہوں كہ [سوچتا ہوں كہ] اس كواپنے لئے ركھوں ليكن لائق ترين وہ ہے كہ تو اسے آپى أم ولد (بيوى) بنائے جوكہ تيزے لئے زيادہ مناسب ہے۔ " پھر اجازت كے مطابق عبداللہ اسے اپنى أم ولد (بيوى) بنائے جوكہ تيزے لئے زيادہ مناسب ہے۔ " پھر اجازت كے مطابق عبداللہ اسے اپنى أمال سے كوئى اولاد نہ اسے اپنى اس سے كوئى اولاد نہ بيدا ہوئى۔

# راؤڑ کی فتح کی خبر ملنے کے بعد جاج کا خط

راویانِ حکایت کہتے ہیں کہ: جب راؤڑ کی فتح حاصل ہوئی اور [محمد بن قاسم] عام لوگوں کے کاروبار سے فارغ ہوا اور جاج کو اس کا فتخامہ ملا تو اس نے اس کا یہ جواب دیا: [196] ''اے عم زاد! تمہارا جان افزا کمتوب ملا اور اس کے ملنے سے خوشی اور مسرت میں اضافہ ہوا اور اس پر کمال و جمال فخر حاصل ہوا ۔ تم جو اساس اور قاعدہ اختیار کیا ہے وہ شرع کے طریقے پر ہے ۔ سوائے اس ایک، امان دینے کے دستور کے ۔ تم خاص و عام کو امان دیتے ہوا ور دوست و دشمن کا امتیاز نہیں کرتے ۔ اللہ تعالی کا قول ہے: اُلی آیک تھا اللہ فین آ منہ وا اؤا اللہ کی سے مقابلہ کرو تو پھر (ان کی) گردئیں اتاردو۔ اس لئے جانا چاہئے کہ خداوندع وجل کا فرمان افضل کرو تو پھر (ان کی) گردئیں اتاردو۔ اس لئے جانا چاہئے کہ خداوندع وجل کا فرمان افضل میں امان دینے پر حرص نہ کرنا چاہئے کہ یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس کے بعد کی بھی وشن کو امان نہ دو۔ ورنہ سب اسے عقل کے ضعف اور دید ہے کے فتور پر محمول کریں گے۔ والسلام ۔ نوشتہ نافع سنہ ترانو بے بجری۔

# حبیسینه کا برہمن آباد سے اروڑ ، بھاٹیہ اور دیگر اطراف کی جانب خطوط لکھ کر بھیجنا

خبروں کی روایت کرنے والوں نے داہر کے قبل اور محمد بن قاسم کے حالات کے متعلق بعض برہمن مشائخین سے اس طرح نقل کیا ہے کہ جب رائے داہر لعین واصل جہنم ہوا، جیسینہ برہمن آبادیں قلعہ بند ہوا اور راؤڑکی فتح حاصل ہوئی، تب جیسینہ نے جنگ کے لئے تیاری اور

1. پوری آیت سے بے: "اذا لقیتم الذین كفروا فضرب الرقاب" (سورة محمد: ركوعًا) (ن-ب)

۔ کتح نامهُ سندھ عرف چنج نامه

بندوبست كرتے موئے جارول طرف خطوط روانہ كئے۔ يہلا تخت كاو ارور ميں اين بھائى كويلا، بن داہر کے پاس دوسرا بھافیہ کے قلع میں اپنے بھیتے چے بن دھرسیند کے پاس اور تیسرا بدھیہ اور کیکانان کی جانب این عم زاد ڈھول 2 بن چندر کے یاس۔ [197] ان [خطوط] میں داہر کے مارے جانے کی اطلاع ویے کے بعد [انہیں] تیلی دی اور خود بہادر جوانوں کے ساتھ برہمن آ باد میں لڑائی کے لئے مستعد ہو بیٹھا۔

# بھرور اور دھلیلہ کی جنگ اور دونوں کو فتح کرنے کی خبر

پھر محمد بن قاسم نے برہمن آباد کامقمم ارادہ کیا۔ بیشہر آباد اور ملک کشادہ اور سرسبز تھا۔ راؤڑ اور برہمن آباد کے درمیان میں دو قلعے تھ، جنہیں بھرور اور دھلیلہ کہتے تھے۔ ان قلعول میں تقریباً سولہ ہزار جنگجو مردموجود تھے۔محمد بن قاسم نے وہاں پہنچ کر دو ماہ تک محاصرہ کیا۔ جب جنگ نے طول کھینیا تب محد بن قاسم کے علم سے اشکر کا پھھ حصہ دن کو جنگ کرتا رہا اور پھھ رات کو نفط اور تجیقیں سر کرتا رہا۔ آخرکار ان کے [اہل قلعہ کے] سارے جنگجو مردقل ہوگئے اور قلعے کی دیواریں توڑ کر اور قلع میں داخل ہوکر [محد بن قاسم نے] غلام اور کنیزیں گرفتار کیں اور کثیر مال حاصل کرکے بانچواں حصہ دارالخلافہ کے خزانے کے حوالے کیا۔

جب راؤر اور بحرور کے فتح ہونے کی خبر دھلیلہ میں پہنچی تو انہوں نے سمجھا کہ''محمد بن قاسم کے پاس کافی ساز و سامان ہے، ہمیں اس سے بے فکر نہ ہونا چاہے۔ [چنانچے] تاجر ہندوستان کی طرف چلے گئے اور جنگجوسور ما اپنے ملک [ کی حفاظت] کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آ خر محمد بن قاسم بھی دھلیلہ آ پہنچا۔ تقریباً دو ماہ [محاصرہ] رہا۔ جب اہلِ قلعہ تنگ ہوئے اور [198] انہیں یقین موا کہ کسی طرف سے بھی کوئی کمک نہ بہنچ گی تب [انہوں نے موت کے كيرے (كفن) كبن كر، عطر اور خوشبول كراپنے بال بجول كو قلع كے اس دروازے سے باہر رواند کیا کہ جس کا رخ ریگتان کی جانب تھا اور [خود] نہر تجھل 3 کو یار کر گئے ۔ مسلمانوں کو اس حال کی کوئی خبر نہ ہوئی۔

### دھلیلہ کے راجہ کا بھاگ جانا

جب رات کے سیاہ پردے سے مج صادق نمودار ہوئی تب محمد بن قاسم کو ان لوگوں کے

<sup>1</sup> اصل متن میں " تونی" ہے۔ کی ہوئی تھیج کے لئے دیکھنے حاشیر ص [144] (ن-ب)

<sup>2</sup> اصل لفظ ''دحول'' ہے جے ہم نے سندهی نام کی اصلیت کے بیش نظر ''ذحول'' ککھا ہے۔ (ن-ب) 3 اصل متن ''آئے بھول'' ہے۔

\_\_\_\_\_\_ ننج نامهُ سنده عرف نیخ نامه \_\_\_

نکل جانے کا حال معلوم ہوا۔ [چنانچہ اس نے] اپنا کچھ لشکر ان کے تعاقب میں روانہ کیا۔ جس نے ان میں سے کچھ کو نہر اب پار کرتے ہوئے جا کپڑا اور سب کو خونخوار تلواروں کی نذر کیا۔ جو آگے نکل گئے تھے وہ جیسلمیر اور ریگتان کی راہ سے ہندوستان کے ملک سیر <sup>2</sup> کی طرف چلے گئے۔ ان کے بادشاہ کا نام ویوراج تھا۔ <sup>3</sup> جو کہ داہر کا چھاڑاد بھائی تھا۔

# دهلیله کی فتح اورخزانے کا پانچوال حصه دارالخلافه کی جانب بھیجنا

پھرمحد بن قاسم نے جب وطلیلہ کی جنگ سے فارغ ہوکر اسے فتح کیا تب مال کا پانچواں حصہ خزانے کے حوالے کرکے بھرور اور وہلیلہ کا فتخامہ لکھ کر جاج کو سارے حالات سے باخبر کیا۔

#### وزیرِ سیا کر کا آنا اور امان طلب کرنا

پھر محمد بن قاسم نے ہندوستان کے بادشاہوں کے پاس جاروں طرف خطوط لکھ کر ان سے اسلام اور فرمان برداری [افقیار کرنے] کا تقاضا کیا۔ اس حقیقت سے باخبر ہونے پر داہر کے وزیر سیاکر نے اپنے معتد بھیج کر امان طلب کی اور وہ مسلمان عورتیں کہ جو قید تھیں انہیں اپنے ساتھ لایا [اور کہا] کہ'' یہ وہی مسلمان عورتیں ہیں کہ جنہوں نے جاج کا نام لے کر فریاد کی تھی۔'' [199]

### سياكر كا وزير بهونا

اس کی عزت افزائی کے لئے محمد بن قاسم نے معزز آ دمیوں کواس کے استقبال کے لئے روانہ کیا اور عزت و تعظیم کے ساتھ اس پر بڑی مہر پانیاں کرکے وزارت کا کاروبار اس کے حوالے کیا اور وہ (بھی) مسلمانوں کا خیرخواہ رہا۔ امیر محمد بن قاسم کو جو بھی مشورہ یا راز کی بات کرتی ہوتی تھی، اس سے کرتا تھا اور اس سے رائے لیتا تھا۔ [وہ] مملکت کے سارے امور، ضروری کاروبار کے انظامات اور حکومت کی سلامتی کے بارے میں مفید مشورے دیا کرتا تھا۔ وہ امیر محمد بن قاسم سے کہتا کہ ''میر رائے یا تدبیر جو امیر عادل بیان

<sup>1</sup> اصل لفظ "جوئ" بجس كاترجمة "نبر" كيا حميا ب

<sup>2</sup> ننوز (پ) من "بلاد ہندوسیور" ہے۔ (ن)، (ب)، (ح)، من "سیز" ہے۔

قِي نَحْد (پ) مِن ويوارا" (ن) مِن "ديورا" (ب)، (ح)، (س) اور (ك) مِن ويوار" بـ

. نتح نامهُ سن*ده عر*ف نتح نامه \_

کرتا ہے، ہند کے سارے ملکوں کو قبضے میں لائے گ۔ آ داب قواعد مملکت اور قوام امور سلطنت، جو کہ اس میں سایا ہوا ہے، وہ سارے دشمنوں کو مغلوب اور ذکیل کرے گا اور رعایا اور محصول ادا کرنے والوں کی دلجوئی کرے گا۔ '' [اور یہ بھی کہتا کہ ا دیوانی مال کو قد یمی دستور کے مطابق قائم اور مقدم رکھا جائے اور جس صورت میں کہ اس میں کوئی زیادتی نہیں دستور کے مطابق قائم اور مقدم رکھا جائے اور جس صورت میں کہ اس میں کوئی زیادتی نہیت ہے، اس وجہ سے کی بھی آ دمی کو تکلیف نہ پنجے گی اور یہ صلاح عمال اور دوستوں کی تربیت کرے گا۔

#### نوبت بن ہارون کو دھلیلہ کی حکومت عطا کرنا

پچھ لوگ روایت کرتے ہیں کہ ''جب دھلیلہ فتے ہوا تب محمہ بن قاسم نے نوبت بن ہارون کو بلاکراس سے بیعت کی اور وہاں سے ودھاتیہ اللہ تک کا ملک اس کے زیر انتظام دے کر کنارے کی کشتیوں کا انتظام اس کے حوالے کیا اور اس قلع کے مشرقی اور مغربی اطراف کا بھی سارا کاروہاراس کے سپردکیا۔ وہاں سے برہمن آباد تین میل تھا اور حیسینہ (بن) داہر کو بھی خبر مل محمی کہ اسلامی لشکر پہنچ رہا ہے۔ [200]

# لشكرِ عرب كا جلوالى 2 آبنائے (يا جھيل) 3 كنارے اترنا اور دعوت اسلام دينے كے لئے قاصد بھيجنا

پھر محمد بن قاسم دھلیلہ سے کوج کر کے برہمن آباد کی مشرق کی طرف ''نہر جلوالی' کے ساحل پر جاکر اترا اور اپنا قابل اعتاد قاصد برہمن آباد بھیج کر [انہیں] اطاعت کرنے اور ایمان لانے کی دعوت دی اور انہیں اسلام اور جزید کی پیشکش کی [اور یہ بھی کہدویا] کہ اگر فرمان برداری منظور نہیں ہے تو پھر جنگ کے لئے تیار رہو۔ حیسینہ [بن] داہر قاصد کے آنے سے پہلے ہی

<sup>1</sup> نخرس) من "ودباته" ہے۔

<sup>2</sup> فاری نیز میں اس لفظ کی صورت خطی " جلوانی " دی گئی ہے گمر ان دونوں مقامات پر (پ)، (ر) اور (م) جیسے معتبر سنوں کی متعقد عبارت " جلوانی " ہے اور (ن)، (ب)، (ب)، (ح) اور (ک) کی " طوالی " ہے جو خود غالبًا " جلوانی " کی تعقید ہے۔ پھر ص[216] پر بھی (پ) جیسے قدیم نیخ کی قرات " جلوانی " ہے۔ ای وجہ ہے ہم نے یہ تلفظ اختیار کیا ہے۔ مزید توضح کے لئے دیکھئے آخر میں حاشیہ می [201] (ن-ب)

<sup>3.</sup> اصل لفظ ''آ میر' ہے جس کے لفظی معنی '' تالاب' کے ہوں گے۔ محر ساعل کے مغیوم کے پیش نظر ''آ بنائے''،'' پوکس' یا ''جیل' کے بھی معنی ہوسکتے ہیں۔ پہلے فاری ایڈیشن کے ص[160] پر''آ ب کیر' کویا ''فلیج'' کے متر ادف استعال ہوا ہے، لیکن یہاں نیچے چونکہ''نمر جلوائی'' استعال ہوا ہے ای وجہ ہے ہم نے یہاں''آ میر'' کے معنوں میں آ بنائے یا جسل کو ترجے دی ہے۔ (ن-ب)

\_ فنح نامهُ سنده عرف فيح نامه

چنیسر! کی طرف گیا ہوا تھا۔ [برہمن آباد] قلع کے جار دروازے تھے چنانچہ اجیسیند] شہرکے رئیسوں میں سے سولہ آ دمیوں کو منتخب کر کے ہر دروازے پر چار آ دمیوں کو سربراہ بنا کر اپنی فوج سمیت متعین کر گیا تھا۔ ان دروازول میں سے ایک دروازے کو جریطری2 کہتے تھے۔ اس نے حار رئیسوں کو اس دروازے کا بھی ذمہ دار بنایا تھا۔ ایک دروازے کو بھارند، دوسرے کو ساتیا، تيسر كو بنوره في اور جوشے كوسالها إ كہتے تھے ]-

# محمد بن قاسم كالكيم ماهِ رجب كوآ كراترنا

محد بن قاسم نے وہاں پہنے کی خندق کھودنے کا حکم دیا [اور] کیم رجب کوسوموار کے دن 4 بنگ شروع کی مشرکین مرروز بامرآ کر جنگ کرتے اور نقارے بجاتے - تقریباً [وه] جالیس برار جنگجو جوان تھے۔ منج سے لے کر شام تک طرفین سخت جنگ کرتے تھے اور جب [201] تاروں کا بادشاہ غروب ہونے کا ارادہ کرتا تھا تب واپس ہوجاتے تھے۔مسلمان خندق اکے دائرے میں آجاتے تھے اور کافر قلع میں چلے جاتے تھے۔ اس طرح چھ مہینے گذر گئے۔ جب [محد بن قاسم] قلعه فتح كرنے سے مايوس مواتو متفكر موكيا۔ إيه زماند ما ماه ذوائج كا اواخر، اتوار كا دن اور سنه تر انوے <sup>چم</sup> تھا۔

حبیسیند رال کے بادشاہ کی طرف گیا ہوا تھا جیسے بھامیہ بھی کہتے ہیں، وہال سے وہ بار بار لیٹ کر راستوں پر چھاپے مارتا اور لشکرِ اسلام کو اذیت پہنیاتا رہا۔

### موکو کے پاس معتمد آ دمی بھیجنا

محد بن قاسم نے موکو ابن وسایو ؟ کے پاس ایک قابل اعمّاد آ دمی بھیج کر [اسے] اس

<sup>1.</sup> برعبارت (م) اور (ر) کے مطابق ہے۔ (پ) کا تافظ "جنیر" ہے جو خود بھی اس سے مشابہ ہے۔ (ن) میں "جسیرا" -(ب)، (ح) مِن "حيير" (س) مِن "جير" اور (ک) مِن "جَمَسير" ہے۔ (ن-ب)

یہ فاری اید شن کی عبارت ہے جو کہ غالبا (پ) کے مطابق ہے۔ (ر) میں "جو طری" یا "جوبطری"، (م) میں "جواطری" (ن)، (پ)، (س) میں حریطری" اور (ح) میں"حریط" ہے۔

<sup>&</sup>quot;بنورو" قدیمی ننخ (پ) کا تلفظ ہے اور ہم نے اس کوتر جی دے کرتر جے میں شال کیا ہے۔ (ن) (ب) میں"منووو" اور (س)، (ک) میں "منورہ" ہے اور ان عبارتوں کا آخری حصہ بھی تقریباً (پ) کی عبارت کے مطابق ہے۔ فاری المديش مين 'اليه' كى عبارت اختيار كى محك ب جوكه صرف نسخه (م) كے مطابق ب- (ن-ب)

<sup>4 (</sup>پ) کی عبارت "دوشنبه" لینی" (وز سوموار" ہے مگر دوسرے سار نے نسخوں (ر)، (م)، (ن)، (ب)، (س) اور (ک) میں ''روزیک شنبہ' لینی ''اتوار کا دن' ہے۔ (ن-ب) اس مقام پر سند میں غلطی ہے۔ دیکھئے آخر میں حاشیہ ص[160](ن-ب)

فاری ایدیش یں اس مقام یر''موکہ بیابی' ہے۔

۔ ننخ نامهُ سنده عرف نیج نامه

حال سے واقف کیا کہ جیسینہ کی طرف سے وقاً فو قام میں تکلیف پینچی رہتی ہے، کیونکہ وہ الشکر کی رسد كونقصان ببنياكر تك كرتا ہے۔اس لئے كيا تجويز ہے؟

واليت: موكون كهلا بيجاك "اس كى ربائش كاه قريب ب-اس وبال سے مار بھانے ك سوا دوسرا کوئی بھی بہتر حیلہ نہیں ہے۔ [آپ کو] اپنی فوج میں سے بچھ قابل اعتاد بزرگ جھیخے حاہئیں کہ وہ وہاں ہے اس کی جڑس اکھاڑ ٹھینکییں۔

#### حبيسينھ كا چتر ور<sup>1</sup> جانا

پر [محد بن قاسم نے] نبات <sup>2</sup> بن خطله كلاني، عطيه تعلى في صارم بن ابي صارم بمداني، عبدالملك مدنى كو [ان ك] اين اين سوارول سميت [روانه كيا] اورموكوابن وسايوكوان كا رجبر اور خریم بن عمرو المدنی 4. کو [ان کا] سپه سالار بنایا-جیسینه کو [جب] لشکر عرب کے باہر نکلنے ک خرملی تو وہاں سے مال اور عیال سمیت چلا گیا اور ریکتان کی راہ سے جاکر ملک چرور میں اس مقام پر پہنچا جے [202] جنگن وعورا او کایا<sup>5</sup> کہتے ہیں اور یہاں تھہر گیا۔ علافی اس سے جدا ہو کر طاکیہ کے شہروں کی سے ہوتا ہوا 7 رویم کی سرحد پر روستان کے آس یاس کشمیر کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا۔ وہ ملک بیابان ہے۔ اللہ پھر وہاں سے انہوں نے راجتری کی طرف خط لکھا۔ 8 وہ تخت گاہ پہاڑ پر ہے اور [خط میں] ذکر کیا کہ إمیں اپنی ارضا اور ول کی خوشی کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔''

<sup>1 &#</sup>x27;'چررور'' کا لفظ (پ) کے مطابق ہے۔ (ر)، (م) میں''جرور'' فاری ایڈیش میں''چوڑ، ہے۔ مزید دیکھیے حاشیہ ص[33] (ن-پ)

<sup>2</sup> اصل متن میں'' بنانہ'' ہے۔

<sup>۔</sup> 3 فاری متن میں ''عطیہ نتابی'' غالباضیح ''تعلی'' ہے جس کے لئے دیکھیے حاشیص [166] (ن-ب)

<sup>4.</sup> فاری ایدیشن میں مذہبت''الدہمی'' کے طور پر آئی ہے اور دوسرے سارے شخوں کی عبارتیں بھی بردی مبہم ہیں۔ غالبًا صحح "المدنى" بے جیسے كر پہلےص [180] پر بیرنام صاف طور بر" خريم بن عمره مدنى" تحرير كيا كيا ہے۔ (ن-ب) نسته (ر) من "بحكن وجورا و كايا" ، (س) من "بحكن وجورا اوليا" ہے۔ (ن-ب)

اصل متن مین "بیلاد طاکیه" ہے۔

<sup>7</sup> فاری ایدیشن میں بدعبارت بے'' وقصد نمود بخدمت ملک تشمیر، در حوالی روستان بر سرحد رویم'' مِحتلف نسخول میں'' روستان'' ك تلفظ جوكه (ن)، (ب) كم مطابق ب اس طرح بين: (پ)، (م)، (ك) "روستاو"، (ر) "روسنا" (ح) "روسال" (ن)، (ب)، (ك)، (ح) من "روكم" كي جكرير" روم" بي- (ر)، (م) من مندرجه بالا جلح كا آخرى حصداس طرح ہے کہ در حوالی روستا (ہ) بر سرحد رویم است۔"روستا" کے معنیٰ ایک گاؤں یا شہریا آباد علاقے کے جمی ہوسکتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (ن-ب)

<sup>8 - 8</sup> فاری ایڈیشن کی عبارت یوں ہے: ''لیس از انجا بررای جیتری بنیشتند'' (ن)، (ب)، (ج) میں بھی''رای جیتری'' ہے۔ اس لحاظ سے معنیٰ یہ ہوں گے کہ ' چھر وہاں سے انہوں نے جیتری کے داجہ کے پاس خط لکھا۔'' مگر نیچے صاف طور پر ظاہر

فتح نامهُ سنده عرف آج نامه

# [علافی کا کشمیرے راجہ کے پاس جانا

خط پڑھ کر کشمیر کے راجہ نے تھم دیا جس پر اصلاع کشمیر کا آیک موضع کہ جے شاکلہار کہتے بیں اعلافی کو ا<sup>یا</sup> جا گیر کے طور پر عطا کیا گیا۔

# كشميرك راجه كا [علافي كو] خلعت دينا

جس دن ملاقات ہوئی [اس دن کشمیر کے راجہ نے] بچاس گھوڑ ہے ساز کے ساتھ اور دو سوقیمی خلعتیں اس کے [علائی کے] جرفیقوں کوعنایت کیں۔ [علائی نے] جھم بن ساعة الشامی کوشاکلہار کی جاگیر پر بھیج دیا۔ [بھر] جب دوسری مرتبہ وہ کشمیر کے راجہ کی خدمت میں گیا تب [بھر] اس سے راجہ بڑے اعزاز واکرام کے ساتھ پیش آیا اور اسے چر، کری، کمربند اور ڈولی عطا فرمائی۔ یہ شرف صرف بڑے بادشاہوں کے لئے ہوتا ہے۔ پھرعزت وعظمت کے ساتھ اسے سمل راستے سے جاگیر پر والی بھیج دیا۔ پھرعرصے کے بعد آخرکار [علائی] شاکلہار میں فوت ہوگیا اور جھم بن سامة اس کا جانشین ہوا۔ اس کی نسل آج تک موجود ہے۔ اس نے مجدیں تقمیر کرائیں اور بڑا [203] اعزاز اور مرتبہ حاصل کیا۔ شمیر کا راجہ اس کے ساتھ [بمیشہ]

جگه برجیسید کا نام ہے۔ (ن-ب)

<sup>(</sup> ماشيه گذشته صفح کا):

ہے کہ خطوط کشمیر کے راجہ کو کلمے گئے تھے اور ای وجہ ہے اس جگہ پر''رای کشمیز' کی بجائے ''رای جیتر کی' ودمرے معنوں میں نظر آتا ہے۔ دومرے شخوں میں ''جیتر ک' کی جگہ پر دومری مبہم عبارتیں ہیں۔ مثلاً (پ) ''جینر'' (ر)، (م) ''جیتر ک' ، مارے خیال میں''رای جیتر ک''،''رای جبر ک'' ''رای چر ک' وغیرہ دراصل خالبً ''راجیجر ک'' یا ''راجیجر ک'' کی گڑی ہوئی صورتیں ہیں اور''راجز ک' کشمیر کا وہی مشہور شمر''راجاوری یا راجوری'' ہے جس کا ذکر البیرونی نے اپنی کتاب ''کاب البند' میں کیا ہے۔ مزید وضاحت کے لئے دیکھنے عاشیر ص200 [203] (ن-ب)

<sup>1</sup> بھذ معتر تنوں (پ)، (ر)، (م)، (ن)، (ب)، (ب)، (ک) کے مطابق یہ عنوان اس طرح ہے: ''رفتن عیسیند بر را اسکھی'' (یعن عیسیند کا مشمیر کے راجہ کے پاس جانا) اس کے بعد بھی اس عنوان کے پنچ عالیٰ کے نام کے بجائے عیسید کا نام ہے آگر یہ تیج ہے تو پھر عالیٰ اس سے پہلے والی عبارت میں کوئی ظل ہے اور حیسیند کے تشمیر کی طرف جانے والا فقرہ صفف ہوگیا ہے۔ عبارت بالا میں'' انہوں نے راجر می کی طرف خط اکھا'' (بنبشتد) میں بہتے کا میضہ ہے اور قدرے گمان ہوتا ہے کہ علاقی تنہائیس ہے بلکہ کوئی اس کے ساتھ تھا۔ گر چونکہ اس عنوان اور اس کے بعد کے عنوان کے پنچ ساری عبارت کا متن ایسا بی ہے، اس میں سے علاق کی کشمیر کی طرف جانا قرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔ فاری ایلیشن کے فاضل ایڈیٹر نے بھی اس ترمیم کوتر نیچ وی ہے۔ (ن-ب) ایڈیٹر نے بھی اس ترمیم کوتر نیچ وی ہے۔ (ن-ب) علاق کی ہے معاون (پ)، (پ)، (پ)، (ب)، (ک) میں نہیں ہے البتہ (م) اور (ر) میں ہے اور ان دونوں نئوں میں ہے علاق کی

فتح نامهُ سنده عرف في نامه

## حبسینه کا چتر ورکی طرف جانا<sup>1</sup>

پھر جیسینہ نے جاکر چر ور ایسے ملک میں قیام کیا اور وہاں سے گوپی [بن] واہر آئی کے پاس اروڑ خط لکھ کر اسے اپنے نکل جانے کی خبر سے آگاہ کیا اور اروڑ کے قلعے کی حفاظت کرنے کی ہدایت کی۔ گوپی [بن] واہر آئی نے یہ خط پڑھ کر اور جیسینہ کے چر ور ایس پہنچ جانے کی اطلاع پاکر إاسنے اول کو مفبوط کیا۔

جب محمد بن قاسم چھ ماہ تک برہمن آباد کا محاصرہ کئے رہا اور جنگ نے طول کھینجا اور اس طرف سے جیسینہ کی چنیسر اللہ ہے انکل جانے کی ا خبر پنجی، تب چار بڑے تاجروں نے جو کہ برہمن آباد کے قلعے میں اس دروازے پر تھے کہ جے جریطری جمعیتے کا ہوچکا ہے۔ چھ مہینے کا کرے کہا کہ ''عرب کا لشکر سارے شہروں پر غالب ہے اور راجہ واہر قتل ہو چکا ہے۔ چھ مہینے کا عرصہ گذر چکا ہے کہ یہ قلعہ محاصرے میں ہے۔ نہ ہم میں اتنی طاقت اور ہمت ہے کہ جنگ میں اس کا مقابلہ کہا جاسکتا ہے لیکن اور بھی مقابلہ کیا جاسکتا ہے لیکن ا قلعہ کر تھیں اور نصلح کا ہی کوئی طریقہ ہے۔ ویسے پچھ دنوں اور بھی مقابلہ کیا جاسکتا ہے لیکن ا قلعہ ان ہوجائے گا۔ کی طرف بھی ہمارا کوئی مددگار خبیس ہے کہ جس کے پاس ہمیں پناہ سے اور اس سے زیادہ اس لشکر کا ہم مقابلہ نہیں کر سے ۔ اب اگر اتفاق کرو تو باہر نکل کر قتل ہوجائے تک جنگ کریں، کیونکہ اگر سلم ہوگ تب بھی سارے ہتھیار بند خونخوار تلواروں کی خوراک ہوجائے تو پھر بہتر یہ ہوگا کہ کوئی معاہدہ درمیان میں ہوتو قلعہ اس کے امجہ کین تاجروں، دستکاروں اور کسانوں کو امان دیں گے۔ کین تاکر ہمیں اعتاد ہوجائے تو پھر بہتر یہ ہوگا کہ کوئی معاہدہ درمیان میں ہوتو قلعہ اس کے امجہ کین قاسم کے احوالے کریں [اور وہ] ہمیں آلے اینا فرمان بردار بچھ کرمقرب بنائے اور ہم خود بین قاسم کے احوالے کریں [اور وہ] ہمیں آلے الائیں۔ اس تجویز پرشفق ہوکر [انہوں نے] قاصد بھیجا اور ایے لئے عیال اور بچوں سمیت امان طلب کی۔

### بخته معاہدہ کرنے کے بعد امان دینا

محمد بن قاسم نے اس پختہ عبدناے پر انہیں امان دی [لیکن] باقی دوسرے سارے

<sup>1.</sup> بیعنوان کی بھی ننے میں نمین دیا گیا، کیونکد سارے ننول میں اوپر سے لے کر جیسینرہ کا ذکر مسلسل ہے، لیکن چونکہ ہم نے ترمیم کرکے اس سے پہلے ہر جگہ جیسینہ کی جگہ پر علافی کا نام دیا ہے اس وجہ سے فاری ایڈیشن کے مطابق بیعنوان دیا گیا ہے تاکہ اوپر علافی اور پنچ جیسینہ کے حالات میں تمیز ہو تکے۔ (ن-ب)

ع بیتانظ (پ) اور (م) کے مطابق ہے۔ (ر) میں "جزور" اور (ن)، (ب) میں "جور" ہے۔

ق امل عبارت" تونی داہر" ہے۔ 4 (پ)، (ن)، (ح) من "جيم" 5 (ر) من" جو طرئ" ہے۔

\_\_\_ نتح نامهُ سن*ده عرف* نتج نامه \_

ہتھیار بندلوگوں کو قتل کر کے ان کے تابعداروں اور متعلقین کو قید کیا۔ تقریباً تمیں ہزار بُروے گرفتار اور قید ہوئے اور ان [امان پانے والوں] پر جزیہ مقرر کیا گیا۔

روایت: چنانچہ ججاج نے سارے امیروں اور سربراہوں کو بلاکر یہ پیغام پڑھ کر سنایا اور فرمایا کہ: برہمن آباد سے قاصد آئے ہیں ان کی باتیں سنو اور سوج کر بہتر جواب دو۔ (موکو ابن) وسایو نے کہا کہ 'اے امیر! یہ قلعہ ہند اور سندھ کے سارے قلعوں کا سرتاج اور تحت گاہ ہے۔ جو بھی یہ مقام فتح کرے گا سارا سندھ اس کے قبض میں آئے گا اور معنبوط قلع اس کے اقتدار اور اختیار میں آئیں گے۔ آس پاس کے لوگ داہر کی اولاد سے دل برداشتہ ہوکر کچھ بھاگ جا کیں گے اور کچھ اطاعت کا طوق اپنی گردنوں میں فرالیس گے۔

### محمد بن قاسم کا حجاج کی خدمت میں عرضداشت بھیجنا

چنانچ محمد بن قاسم نے جاج کو اس حال سے آگاہ کیا۔ [اس طرف] اس جماعت کے پاس پروانہ بھیج کر اس سے وقت مقرر کیا۔ انہوں نے کہا کہ'' فلال دن دروازہ جریطری اُنکے قریب آنا۔ ہم ادھر سے جنگ کرنے کے لئے باہر نکلیں گے [205] پھر جب مقابلہ ہوگا اور دروازہ دوران جنگ عربوں کا لشکر [ہم پر] حملہ کرے گا تب ہم بھاگ کر قلع میں جا کیں گے اور دروازہ کلا چھوڑ دس گے۔

جواب آنا: جب جاج کے پاس سے تحریکا جواب آگیا تب [محد بن قاسم نے] انہیں امان دے کر ان سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا۔ اس کے بعد [تجویز کے مطابق] اہلی قلعہ نے [پہلے تو] کچھ ساعت اس سے جنگ کی لیکن جب لشکر عرب حملہ کرتا ہوا ان سے جا ملا تب وہ بھاگ کر قلع میں چلے گئے اور [حب وعده] دروازہ کھلا چھوٹر گئے، جس کی وجہ سے عربوں نے بڑھ کر دروازہ پر چڑھ کر نحر کہ تجمیل اور ان کے لشکر نے نصیلوں پر چڑھ کر نحر کہ تجمیل بلند کیا۔ اہلی قلعہ نے جب و یکھا کہ لشکر عرب غالب ہوا ہے تو وہ شکست کھا کر مشرقی دروازے سے بھاگ نکلے۔ محمد بن قاسم نے تھم ویا کہ بنگ کرنے والے کے سواکسی دوسرے کو [ہرگز] قتل نہ کیا جائے۔ [چنانچہ] جے سائے دیکھا گیا، اسے گرفآر کرکے ہتھیا رواں، تابعداروں اور اہل وعیال سمیت محمد بن قاسم کے سامنے پیش کیا گیا۔ پھر جس شخص نے بھی سر جھکا کر امان طلب کی [محمد بن قاسم نے] اسے معاف کرکے اس کے گھر والیس کردیا۔

<sup>1. (</sup>ر) میں "جو یطری" ہے۔

فتح نامهُ سنده عرف في نامه

جیسینھ اور راجہ داہر [بن] ﷺ کی بیوی کا مقابلے کے لئے کھڑا ہونا

رہمن آباد کے بزرگوں کی رام کہانیوں سے نقل کرتے ہیں کہ البجب برہمن آباد کے قلع پر قبضہ ہوگیا، تب داہر کی بیوی لاڈی نے جبجہ کہ داہر کوئل ہونے کے بعد اس کے بیٹے کے ساتھ برہمن آباد میں [جنگ کے لئے مستعد] ہو بیٹی تھی کہا کہ ہم یہ مضبوط قلعہ اور اہال وعمال کیسے چھوڑیں؟ ہمیں مجبوراً بہیں رہنا چاہئے تاکہ دشمنوں پر غلبہ حاصل کریں اور ہمارا ملک اور گھرانہ سلامت رہے۔ لیکن اگر [ابیا نہ ہوا اور] عرب کے لئکر کوغلبہ حاصل ہوا تو پھر ہم کوئی دوسری قد بیر کریں گے۔ یہ کہہ کراس نے مال اور خزانہ باہر نکالا اور اسے بہادروں میں تقسیم کرتی۔ اور سورماؤں کو تعلی ویتی رہی چنانچہ وہ [قلع کے ووسرے دروازے پر آئی کے ساتھ ایشک کرتے رہے۔ لاڈی کی تجویز یہ تھی کہ اگر قلع پر [عربوں کا] غلبہ ہوگیا تو ہیں بچوں اور متعلقین سمیت خود کو بھڑکتی ہوئی چتا کی نذر کردوں گی۔ کردوں گی۔ لیکن اچا کہ تعلی اور معتم لوگوں نے داہر کے [حامیوں کے] دروازے کردوں گی۔ کردوں گی۔ لیکن اور کراجہ داہر کے متعلقین کو [فوراً] باہر نکالا تاکہ وہ خودکو ہلاک نہ کر ڈالیس اور لاڈی گرفتار ہوئی۔

# دا ہر کی بیوی لاڈی اور دو کنواری بیٹیوں کو گرفتار کرنا

اس کے بعد جب عیمتیں اور غلام، محد بن قاسم کے سامنے لائے گئے اور اس نے ہر ایک کا حال معلوم کیا تو پیتہ چلا کہ داہر کی بیوی لاڈی قلع میں ہے اور داہر کی دو کنواری بیٹیاں منھ چھپائے دوسری عورتوں کے درمیان بیٹھی ہوئی ہیں، چنانچہ ایک خادم کی تگرانی میں اُنہیں علحدہ بٹھایا گیا۔

# مال غنیمت کے اعداد اور تمس

اس کے بعد بردوں کو چُن کر پانچواں حصہ علٰحدہ کیا گیا۔کل تقریباً بیں ہزار بردے پخے گئے جن میں سے پانچواں حصہ الگ کر کے باقی کواشکر کے حوالے کیا گیا۔

#### تاجرول اور دستکارول کو امان دینا

اس کے بعد [محد بن قاسم نے] تاجروں، دستکاروں اور عام آ دمیوں کو امان دے کر اُن کے قید یوں کو آ زاد کیا اور خود مظالم گاہ میں بیٹھ کر جنگ کرنے والی جماعت کو تہ تیخ کرایا۔ اس طرح کہتے ہیں کہ تقریباً چھ ہزار جنگجو جوان قل کئے گئے۔ بعضوں کا بیان ہے کہ سولہ ہزار مرد ذرج کئے اور باقیوں کو معاف کردیا گیا۔

<sup>1.</sup> اصل متن كي الفاظ يه بين "درا قاديل في آرند."

<sup>2</sup> اصل صورت خطی ''لادی'' ہے۔ کی ہوئی تھی سندھی نام کی اصلیت کے مطابق ہے۔

\_\_\_\_\_ فتح نامهُ سنده عرف فيح نامه \_\_\_\_

# داہر کے رشتہ دار برہمنوں کی خبر

کھ لوگ روایت کرتے ہیں کہ جب داہر کے اقارب کو بردوں میں نہ پاکر شہر کے رکیسوں سے دریافت کیا گیا تو کسی نے بھی ان کا پہتا نہ بتایا۔ آخرکار دوسرے دن برہموں میں سے تقریباً ایک ہزار آ دمی سر اور داڑھیاں منڈاکر [207] [خود] امیر محمد بن قاسم کے دربار میں حاض ہوگئے۔

### برہمنوں کا محمد بن قاسم کے پاس آنا

محمد بن قاسم نے انہیں و کھے کر سوال کیا کہ ''اس گروہ کے لوگ کس فوج کے ہیں جو اس شکل میں پنچے ہیں؟'' [انہوں نے ا کہا ''اے وفادار امیر! ہمارا راجہ برہمن تھا، جب اسے قبل کردیا گیا اور یہ ملک اس کے قبضے سے نکل گیا، تب اس کی وفادار کی میں کچھ نے خود کئی کرلی اور باقیوں نے اس کے سوگ میں زرد کیڑے بہن کر سر اور داڑھیاں منڈوائی ہیں۔ اب جبکہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے یہ بادشاہی تیرے حوالے کی ہے تو امیر عادل کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ باقی سے ہوئے لوگوں کے لئے کیا تھم دیتا ہے۔'' محمد بن قاسم نے سوچ کر کہا کہ'' مجھے اپنی کہ بان اور سرکی قسم ہے کہ یہ براے وفادار ہیں، انہیں اس شرط پر امان دیتا ہوں کہ یہ داہر کے عان اور سرکی قسم ہوں دستیاب کریں گے۔''

# محمد بن قاسم کا برہمنوں سے وعدہ کرنا اور امان دینا

پھر برہمنوں نے اس پختہ عہدنا ہے کی بنیاد پر داہر کی بیوی لاڈی کو تہ فانے ہے باہر کالا۔ باتی اوگوں پر رسول اللہ الصلاق والسلام علیہ کے طریقے کے مطابق جزیہ مقرر کیا گیا۔ جو لوگ اسلام کے شرف ہے مشرف ہوئے آئیس، بندگی، جزیہ اور چناؤ اسے معاف کیا گیا اور جو لوگ ایمان نہ لائے آئیس تین حصول میں [تقسیم] کرکے ان پر جزیہ مقرر کیا گیا۔ چنانچہ مرداروں کے گروہ پر فی کس 48 درہم وزن کی چاندی، دوسرے درجے کے گروہ پر 24 درہم وزن کی چاندی فی کس مقرر کیا گیا۔ وزن کی چاندی فی کس مقرر کیا گی وزن کی چاندی فی کس مقرر کی گئی اور کی چاندی فی کس مقرر کی گئی اور بح کے گروہ پر 12 درہم وزن کی جاندی فی کس مقرر کی گئی اور بح کے گروہ پر 13 درہم وزن کی جاندی فی کس مقرر کی گئی اور بح کے گروہ پر 24 درہم وزن کی جاندی فی کس مقرر کی گئی اور بح کے گروہ پر 13 درہم وزن کے مطابق طیفہ دقت کو مالی فیمت میں ہے کی بحی ایک جن کر لینے کا اختیار ہوتا ہے۔ مربی میں اے ''اصطفا'' کہتے ہیں۔ اُم المؤسین حضرت مفیہ کو بحی رسول کر کھون کر لینے کا اختیار ہوتا ہے۔ مربی میں اے ''اصطفا'' کہتے ہیں۔ اُم المؤسین حضرت مفیہ کو بھی رسول کر کھون کر لینے کا اختیار ہوتا ہے۔ مربی میں اے ''اصطفا'' کہتے ہیں۔ اُم المؤسین حضرت مفیہ کو بھی دربی کی اُن اور کی آزاد کر کے ان ہے ناک کی تھا۔ (مترجم)

\_\_\_\_ نتح نامهٔ سنده عرف نیج نامه \_\_\_\_

ہوکر [طقم] اسلام میں داخل ہوں گے ان پر جزیہ معاف کیا جائے گا اور جولوگ اپنے طریقے پر حریص رہیں گے وہ چناؤ اور جزیہ تبول کرتے ہی اپنے باپ دادوں کی رسم پر چل سکیں گے۔'' اس کے بعد بعضوں نے اسلام قبول کیا اور باتی جزیہ قبول کرکے اپنے بزرگوں کے طریقے پر کاربند رہے۔اُن کی زمینیں اور گھوڑے ان سے نہ لئے گئے۔

### برہمنوں اور ملک کے امینوں کا تقرر کرنا

اس کے بعد محمد بن قاسم نے ان میں سے ہر ایک پر اس کے مرتبے اور حیثیت کے مطابق جزیہ مقرر کیا اور قلع کے چاروں دروازوں میں سے ہر ایک دروازے پر فوج متعین کرکے اس کی ذمہ داری ان کے سپردکی۔ پھر رضامندی کی خلعت اور مزین گھوڑوں سے سرفراز کر کے، ہندستان کے شاہی زیورات ان کے ہاتھوں اور پیروں میں ڈالے اور ہر ایک کے لئے محفل کی نمایاں نشتوں کا تعین کیا۔

#### تا جروں، دستکاروں اور کسانوں کا اندراج

کھرسوداگروں، صناعوں اور مزارعین کا اندراج کیا۔ عام لوگ شار میں دی ہزار نکلے۔اس کے بعد محمد بن قاسم کے حکم پر ان میں سے ہرا لیک پر [صرف] بارہ درہم وزن کی چاندی مقرر کی گئی، کیونکہ ان کا انا شاشہ کٹے تھا۔

### مقرر جزیہ وصول کرنے کے لئے افسروں کا تقرر

اس کے بعد سربراہوں اور رئیسوں کو جزید وصول کرنے پرمقرر فرمایا تاکہ ہرشہر اور تصبے سے مالیہ وصول کرتے رہیں اور انہیں [حکومت کی بھی] تائید اور طاقت حاصل ہو۔ [209]

#### برہمنوں کا درخواست کرنا

یہ حال دیکھ کر برہمنوں نے [اپنے هظِ مراتب کے لئے] درخواست کی، جس پرشہر کے منتخب اور بزرگ لوگوں نے شہادت دی کہ واقعی بیلوگ باعزت و با رسوخ تھے۔

# برہمنوں کے لئے حکم

محمد بن قاسم نے انہیں إسلے كى طرح قابلِ احترام قرار دیا اور ان كا اثر و رسوخ

\_\_ نخ نامهٔ سنده عرف نخ نامه \_\_\_\_\_

[برقرار] رکھنے کے لئے پروانہ جاری کیا۔ چنانچ کسی حال میں بھی ان سے کوئی باز پرس نہیں ہوتی تھی۔ بھراُن میں سے ہرایک کو کسی نہ کسی کام پر مامور کیا گیا۔ [جس سے] معلوم ہوا کہ واقعی ان سے خیانت کا ارتکاب نہ ہوگا۔

### کاموں پر مامور کرنا

اس کے بعد جس طرح راجہ نی کے زمانے میں ہرایک برہمن کی نہ کی کام پر مامور ہوا کرتا تھا [جمد بن قاسم نے بھی] انہیں کوئی نہ کوئی کام سونپ دیا۔ پھر اس نے تھم دیا، جس پر سارے برہمنوں کو حاضر کیا گیا۔ [جب وہ اکشے ہوگئے] تو اس نے کہا ''داہر نے تہمیں اہم کاموں پر مامور کیا تھا، جس کی وجہ ہے تم شہر اور مضافات [کے حالات سے] بخوبی واقف ہوگئے۔ [چنا نچہ تم] جس مشہور ومعروف آ دمی کو بھی تربیت اور نوازش کامستق سمجھو، اس سے ہمیں آگاہ کروتا کہ اس کے حق میں مہر بانی کی جائے اور اسے اعلیٰ انعامات سے سرفراز کیا جائے۔ چونکہ ہمیں تمہاری ایمانداری اور صدافت پر پورا اعتماد اور بھروسہ ہے، اس لئے تم اپنے عہدوں پر بحال کئے جاتے ہو۔ ملک کا سارا کاروبار تمہاری معاملہ نہی پر چھوڑ دیا جائے گا اور یہ منصب بحال کئے جاتے ہو۔ ملک کا سارا کاروبار تمہاری معاملہ نہی پر چھوڑ دیا جائے گا اور یہ منصب تمہاری اولا داور نسلوں سے بھی نہ چھینا جائے گا۔''

# برہمنوں کا دلجمعی کے ساتھ مضافات میں جانا

اس کے بعد برہمن اور عمّال ملک میں پھیل گئے اور جاکر [ہرایک ہے] کہنے گئے"اے جانے پہچانے اور مشہور [لوگو!] تہمیں معلوم ہے کہ داہر مارا جاچکا ہے اور کافروں کا دور پُورا [210] اور ختم ہو چکا ہے۔ ہند اور سندھ میں چاروں طرف عربوں کا تھم جاری ہوا ہے جس کی وجہ ہے ملک کے چھوٹے برے [سب] ایک جیسے ہوگئے ہیں۔ ہمارے فرائض [اب] باعزت بادشاہ [محمد بن قاسم] کی طرف سے مجھو۔ [اس نے] ہمیں تہمارے پاس بھیجا ہے اور اچھے وعدوں کا امیدوار کیا ہے۔ اگر عربوں کا تھم نہ مانو گئو نہ مال رہے گا نہ معاش۔ ہم خود [ان] سرداروں کی مہر بانی اور احسان کے نیاز مند ہو چکے ہیں۔ ممکن ہے کہ [اس وجسے] ہمارا مرتبہ بلند ہوجائے۔ فی الحال [ہمیں] اپنے وطنوں سے نکل کر برباد نہ ہونا چاہئے اور اگر میصول کہ جوتم پر عاید کیا گیا ہے، جہمیں برداشت نہ ہواور اس کی اوا نیگی میں گراں باری سمجھوتو پھر فرصت کے وقت سر زمینی ہند وسندھ کے کی ایسے علاقے کی طرف کہ جہاں تہمارے دلوں کو اطمینان ہو، چلے جانا۔ کیونکہ ہم دراد کے لئے جان کی سلائتی سے بہتر دوسری کوئی بھی چیز نہیں۔ [جزیداداکرنے سے جب

\_\_\_\_\_ فتح نامهُ سنده عرف في نامه

ہمیں اس خطرناک مصیبت سے نجات مل جائے گی اور ہم لشکر کے خوف سے بے نیاز ہوجا کیں گے تب ہی ہمارا مال اور عیال محفوظ ہوں گے۔''

#### مضافات اورشهرول يرمحصول مقرر كرنا

اس کے بعد سارے دیہاتیوں اور شہر یوں نے حاضر ہوکر جزید ادا کرنا قبول کیا اور اپنے جزید کی رقم محمد بن قاسم سے دریافت کی۔ ساتھ ہی ساتھ جن برہموں کو امیر محمد بن قاسم نے محصول [کی وصولی] پر تعینات کیا تھا، ان کی بابت بھی دریافت کیا۔ جس پر اس نے [ان برہمن افسران کو] فرمایا کہ '' حکومت اور خالق کے درمیان سچائی کا خیال رکھنا۔ اگر کوئی شئے تقسیم کرنا تو برابر بانٹنا۔ ہر ایک پر اس کی برداشت کے مطابق مالیہ مقرر کرنا۔ ایک دوسرے سے متفق ہوکر کام کرنا اور منتشر نہ ہونا، تاکہ ملک ویران نہ ہو۔''

# محمد بن قاسم کا رعایا سے مہربانی کرنا

اس کے بعد محمد بن قاسم نے ہرایک سے خاص مہربانی کی اور فرمایا کہ''ہر طرح دل کو خوش رکھنا۔ کوئی بھی فکر نہ کرنا کہ [اب] تم سے امزید] باز برس ہوگ۔ میں تم سے کوئی بھی تحریر یا وستاویز نہیں لیتا۔ جو حصہ پہلے ہی مقرر اور معلوم ہے وہ اوا کرتے رہنا۔ بلکہ تم پر مہربانی اور ور گذر کو واجب سمجھا جائے گا۔ جے کوئی ورخواست پیش کرنا ہوتو پیش کرے، وہ من جائے گی اور [اس کا] پورا جواب دیا جائے گا اور ہرایک کی مراد پوری کی جائے گی۔

# محمد بن قاسم كا ابل برجمن آبادكو بروانه دينا

اب برہمنوں کی وہ رسم کہ تاجر، کافر اور ٹھاکر برہمنوں کو خیرا تیں دیا کرتے تھے، بتوں کی پہوا کے وقت خوشیاں منایا کرتے تھے اور مندر کے پچار یوں کے پاس ایسے پروانے ہوا کرتے تھے، بند ہوگئ تھی اور شکر کے خوف کی وجہ سے خیرات اور کھانا بھی دستور کے مطابق ان تک نہ پہنچتا تھا، جس کی وجہ سے [وہ] مفلس اور قلاش ہوگئے تھے۔ چنانچے سارے [برہمنوں نے محمہ بن قاسم کے] دروازے پر آکر دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور پیغام بھیجا کہ"امیر عادل سلامت رہے! ہم راہب ہیں اور ہماری ترتی اور معاش بتوں! کی مجاوری پر ہے۔ جس صورت میں کہ تاجروں اور کافروں پر رحمت کی ہے اور خود پر جزیہ مقرر کرکے وہ ذمی ہوئے ہیں اُسی طرح [ہم]

<sup>1</sup> اصل لفظ "بده" ہے۔

فتح نامهُ سنده عرف في نامه \_\_\_\_\_

بندگان بھی حضور کے کرم سے امید رکھتے ہیں کہ ہمیں اشارہ فرمائیں گے تا کہ ہم بھی اپنے معبود کی پرستش کریں اور بتخانے 1.1 باد کریں۔''

### محمد بن قاسم كا جواب

محمد بن قاسم نے جواب دیا کہ ''ملک کی تخت گاہ اروڑ ہے اور بیسارے اطراف [212]
نواحی ہیں۔'' ہندووں نے کہا کہ ''اس ملک کی آبادی بہمنوں سے ہے۔ یہی ہمارے عالم اور
عکیم (دانا) ہیں۔ ہماری شادی یا نمی کی رسومات انہیں کے ذریعے پوری ہوتی ہیں۔ ہم نے
محصول یا جزیدای لئے قبول کیا ہے کہ ہرایک اپنے طریقے کی پیروی کرسکے۔ ہمارے بت کا بیہ
مندر جوریان ہوگیا ہے اور ہم بتوں کی خدمت نہیں کرسکتے۔ امیر عادل ہمیں اجازت فرمائے کہ
ہم [اسے] آباد کرکے اپنے معبود کی عبادت میں مشغول ہوں۔ [اس طرح] ہمارے برہمنوں کو

# محمد بن قاسم كا حجاج كولكهنا اور جواب يهنينا

پھر محمد بن قاسم نے بیر حال جائے کے پاس لکھ بھیجا۔ پھھ دنوں بعد اس کا جواب ملا کہ ''عمر زاد محمد بن قاسم کا بیارا خط ملا۔ جو حالات تحریر کئے وہ معلوم ہوئے۔ جن بیس سے ایک بیبھی تھا کہ برہمن آباد کے سربراہ بت خانہ ہو گا آبادی اور اپنے ندہب کے لئے عرض کررہے ہیں۔ جس صورت میں کہ [انہوں نے ہماری] فرمان برداری کے زمرے میں واغل ہوکر دارالخلاف کا جزیہ اپنے اوپر مقرر کیا ہے اس صورت میں جزیہ کے علاوہ [ہمارا] ان پرکوئی حق اور تصرف نہیں ہے۔ کیونکہ وہ جب ذمی ہو کچے تو ان کے مال یا خون پر ہم مطلق دست اندازی نہیں کر سکتے۔ انہیں اپنے معبود کی عباوت کرنے کی اجازت دی گئی۔ تم کسی بھی آ دمی سے اُس کے طریقے کے بارے میں کوئی روک ٹوک نہ کرنا تا کہ وہ اپنے گھروں میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گذارتے رہیں۔''

### حاج كاخط يهنينا

جب تجائ کا یہ خط محمد بن قاسم کے پاس پہنچا تو اس وقت وہ شہر سے باہر نکل کر منزل انداز ہوا تھا۔ [خط طفے کے بعد] اس نے اشہر کے] بزرگوں، سربراموں اور برہمنوں سے فرمایا کہ ' بے

<sup>1</sup> اصل لفظ" خانة بده" بـ

<sup>2</sup> اصل لفظ" بتخانة بده" بي

<sup>3</sup> اصل الفاظ" عمارت بده" بي-

. فتح نامهُ سنده عرف في نامه .

شک تم این معبود [213] کی عبادت کرو۔ مسلمانوں سے لین دین کرو۔ اطمینان کے ساتھ اپنی اصلاح کی کوشش کرو۔ بخشش اور خیرات سے برہمنوں اور فقیروں کی خدمت کرد۔ اپنی رئیں اور تہوار این باپ وادا کے دستور کے مطابق جاری رکھو۔ برہمنوں کو اس سے پہلے جو خیرا تیں دیا کرتے ہے، وہ حسب دستور دیتے رہو۔ اس و درہم اصل مال میں سے تین درہم [نکال کر اس میں سے] جو پچھ ان [برہمنوں] کا حق ہو وہ آئیں پہنچادوا۔ باقی کو خزانے کے لئے، منشیوں کے اندراجات اور حضور نواب کی حفاظت میں دیا جائے اور افروں اور اہل کاروں کے لئے شخواہی مقرر کی جائیں۔'' ان شوائل کے لئے تخواہیں مقرر کی جائیں۔'' ان شرائلا کے لئے تیم بن زید افقینی آور عظم بن عوانہ کلبی کو درمیان میں لائے، اور برہمنوں کے لئے شمائن کے لئے گھروں کے دروازے پر جائیں اور انان وفیرہ جو پچھ بھی مل سے حاصل کریں تا کہ تباہ نہ ہوں۔ [اب] بیرسم کافروں میں مروج ہوگئ ہے۔

# محمد بن قاسم کا اہلِ برہمن آباد کو امان اور پروانہ دینا

اس طرح محمد بن قاسم برہمن آباد کے امور سے فارغ ہوا۔ لوگوں کی جو درخواتیں تھیں وہ [اس نے] پوری کیس اور عراق اور شام کے یہودیوں، فعرانیوں، گرودں اور جوسیوں کے طرز پر ہر ایک کو ایخ طور طریق پر رہنے کی اجازت دے کر [خوشی خوشی] واپس کیا اور اُن کے سربراہوں کو''رانا'' کا خطاب عطاکیا۔

# محمد بن قاسم كا سياكر وزير كو بلانا

2 جمار تنوں میں بیذست القیمی و ما سے جو کہ سے جو کہ بین ہوئی ترمیم کے لئے دیکھنے حاشیر می 185[188] (ن-ب)
1-1 اصل عبارت بیر بین الکھ وسمہ دا ان جس کی ابتدا میں غلطی سے لفظ "جبان" حذف ہوگیا ہے۔ سی عبارت
"جنان لوہانہ لین لاکھ وسمہ دا ان بی ہوگ کے موکد محمد بین قاسم نے لوہانہ کے جو سے متعلق دریافت کیا ہے اور نیجے وزیر
سیا کر کا بیان بھی جو س بی متعلق ہے لاکھ اور سمہ کے متعلق تبیں۔ اس کا یہ بیان تقریباً وہی ہے کہ جو اس سے پیشتر صفح
[47] پر لوہانہ کے جو س کے بابت بھی کی پالیسی کے طور پر بیان ہو چکا ہے۔ یہاں" لوہانہ "سے مراد وہ علاقہ ہے کہ جو
لاکھ اور سے قوموں کی اراضی پر مشتل تھا۔ مزید دیکھنے حاشیہ می [40] (ن-ب)

\_ فتح نامهُ سنده عرف في نامه

یر مخمل اوڑھنے کی اجازت نہ تھی اس کے بجائے وہ نیچے اور اوپر کالی گدڑی پہنتے تھے، کھر دری چا در کا ندھوں پر ڈالتے تھے اور سر اور پیر برھنہ رکھا کرتے تھے۔ [ان میں سے] جو کوئی بھی نرم ۔ کپڑا پہنتا تھا اس پر جرمانہ کیا جاتا تھا۔ گھر سے باہر نگلتے وقت وہ گئے ساتھ لے کر چلتے تھے، جس کی وجہ سے [دور سے] بہچانے جاتے تھے۔ان کے کسی بھی سربراہ کو گھوڑے برسوار ہونے کی اجازت نہ تھی۔ جہاں بھی مضافات میں بادشاہوں کو راہبر کی ضرورت ہوتی وہ راستہ بتایا کرتے۔ راستوں کی نشان دہی ان کے ذمہ ہوتی تھی اور وہ [مسافروں کو] ایک قبیلے سے دوسرے تیلے تک پہنچایا کرتے تھے۔ اس قوم کا کوئی بھی سربراہ یا رانا جب گھوڑے پرسوار ہوا كرتاً تها تو [اس كا مُفورًا] بغير زين لكام اور مكنى كے مواكرتا تها۔ البته مُفورُ على بشت ير وه گدڑی رکھ کر سوار ہوسکتا تھا۔ اثناء راہ میں اگر مجھی کسی [رہرو] کوکوئی حادثہ پیش آتا تھا تو اس کی بازیں بھی ای قبیلے کے لوگوں سے کی جاتی تھی، کیونکہ ان کے سربراہوں پر اس کی ذمہ داری عاید تھی۔ یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی چور [ثابت] ہوجاتا تھا تو اسے عیال اور اطفال سمیت آگ کی نذر کیا جاتا تھا۔ قافلے دن رات ان کی رہبری میں سفر کرتے تھے۔ ان میں چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہ کیا جاتا تھا۔ یہ قبائل وحثی طبع تھے اور حاکم کی اطاعت سے ہمیشہ سر کئی اور شاہرا ہوں پر رہزنی کیا کرتے تھے۔ دیبل میں بھی بیالگ وہاں کے باشندوں کے ساتھ لوٹ مار میں شریک رہا کرتے تھے۔ باور چینانے کے لئے لکڑیوں اور رسد کی فراہمی نیز بادشاه کی اعانت ان پر فرض تھی۔''

روایت: اس پرمجہ بن قاسم نے کہا کہ ''کس قدر برے لوگ ہیں یہ! بالکل فارس اور کوہ پایہ کے جنگیوں کی طرح ۔ ان کے طریقے بھی ویے بی ہیں۔'' چنانچہ محمہ بن قاسم نے بھی انہیں اس [قدیمی] دستور اور طریقے کا پابند رکھا۔ جس طرح کہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب [215] رضی اللہ عنہ نے شام کے [عیمائی] لوگوں پر [فرض] کیا تھا کہ جو بھی اسلمان مہمان ان کی طرف آ نکے اے وہ ایک دن اور ایک رات کھانا کھلا کیں گے اور اگر بیار ہوتو پھر تین دن تک اس کی مہمانی کرس۔

# محمد بن قاسم کا حجاج بن بوسف کے باس خط بھیجنا

برہمن آباد اور لوہانو کے کاروبارے فارغ ہونے اور جتوں پر جزید مقرر کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے جاج بن یوسف کو اس حال سے آگاہ کیا کہ: برہمن آباد کی آبنائے جلوائی اسے

آ کے تک لیے خدمت عاید کی گئی انے اسے سندھ کی زمین کے قبضے میں لانے کی [ بھی اطلاع دی گئی اور تنصیلات سے آگاہ کیا گیا۔

### تجاج کا جواب

پھر تجان نے جواب لکھا کہ ''اے عم زاد تھ بن قاسم! تو جس طرح سیاہ داری، رعایا نوازی، خات پردری اور کار دبار کے انتظام کی کوشش کررہا ہے وہ بڑی تعریف [کامسخق] ہے۔ ہم مقام پر تونے جو مال مقرر اور معین کیا ہے اور رعایا کے ہر طبقے کوشریت کے دستور اور معاملہ کے مطابق سرفراز کیا ہے وہ حکومت کے استحکام اور سلطنت کے انتظام کا باعث ہوا ہے۔ الکین] تجھے اب اس جگہ پر [مزید] قیام نہیں کرنا چاہے۔ ہند اور سندھ کی بادشاہت کے ستون اروڑ اور ملتان ہیں جو کہ بادشاہوں کی تخت گاہ ہیں۔ بادشاہوں کے خزانے اور دیننے [بھی] ان دونوں مقامات پر مدفون ہوں گے۔ اگر قیام ہی کرنا ہے توکسی ایی جگہ پر جاکر قیام کرو کہ جو پر فضا ہو، تاکہ سارا پر مدفون ہوں گے۔ اگر قیام ہی کرنا ہے توکسی ایی جگہ پر جاکر قیام کرو کہ جو پر فضا ہو، تاکہ سارا تعالٰی تمہاری مدوکرے گا۔ ہند کے شہروں سے لے کر [216] چین کی صدود تک [کے علاق] فی تعالٰی تمہاری مدوکرے گا۔ ہند کے شہروں سے لے کر [216] چین کی صدود تک [کے علاق] فی کرنا تھے پر لازم ہیں جامیر قبیہ بن ملم قریثی تھ کو آبھی چین فتح کرنے کے لئے امامور کیا گیا کہا کہا کہا کہا کہا کہا ہوں کیا گیا ہوں کے اگر ان مرد کردہ [عراق] لشکر اس کے ساتھ جائے۔ اے مم زاد! تو [خود بھی] اس کی طرف منتقل کئے جائیں اور [جھم بن زحر بن قیس کو بھی اس کے پاس بھیجا جائے اور انامرد کردہ [عراق] لشکر اس کے ساتھ جائے۔ اے مم زاد! تو [خود بھی] انشاء اللہ تعالٰی۔ یہا کہا نام روشن ہواور دشمن عاجز اور پریشان ہوں۔ یہا کا نام روشن ہواور دشمن عاجز اور پریشان ہوں۔ یہا کیا انام انجام دے تاکہ [ تیرے باپ] قاسم کا نام روشن ہواور دشمن عاجز اور پریشان ہوں۔ انشاء اللہ تعالٰی۔

### تجاج بن بوسف كاخط بهنجنا

جب تجاج کا خط محمد بن قاسم کے پاس پہنیا تو اس نے وہ پڑھا، لکھا تھا کہ''اے محمد!

1- 1. إصل الفاظ به بي" اين خدمت تحرير افتاد" (مترجم)

کٍ

<sup>2</sup> امل فاری عبارت قطعی اتف ہے جس کی دوسری عربی تاریخوں کی مدد سے تھی کی گئی ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھتے عاشیہ ص[217] (ن-ب)

<sup>3 (</sup>ر) (م) (ن) (ب) (ک) (ح) (ت) ان سارے نفول کی عبارت اس مقام پر"القریش" (صحیح القرشی) ہے۔
(پ) کی عبارت "الراش" بھی القرشی کی تقیف ہے۔ مطلب سے کہ جملہ نفول کی متفقہ عبارت کے مطابق یہ نبیت
"قریش" بوگ۔اس کے ہم نے ای کو ترج دی ہے۔ محر تعیبہ بن سلم عام طور پر"البابل" کی نبیت ہے مشہور ہے۔ ای
وجہ سے فاری ایڈیش کے فاضل ایڈیٹر نے "البابل" کی نبیت کو سیح سجھ کر متن میں رکھا ہے محر"القرش" کی نبیت ہی بالکل ورست اور اس جگہ پر زیادہ موزول ہے۔ مزید وضاحت کے لئے دیکھتے حاشیرس [217] (ن-ب)
بالکل ورست اور اس جگہ پر زیادہ موزول ہے۔ مزید وضاحت کے لئے دیکھتے حاشیرس [217] (ن-ب)

۔ کتح نامهُ سندھ عرف سیج نامہ \_

تحریری طور پر ہم سے مشورہ کرتا رہ کہ یہی ہوشیاری کا سرمایہ ہے۔ فاصلے کی دوری کی وجہ سے ہمارے درمیان پردہ حائل رہتا ہے۔ تو کوشش کرتا کہ شہر کے چاروں سربراہ اشخاص تیری اطاعت
برحریص ہوں اور [ان کی] دلجوئی کرتا رہ۔''

# شہر کے سربراہوں میں سے چاراشخاص کوسلطنت کے استحکام کے لئے بروانۂ آزادی [عطا کرنا]

اس کے بعد شہر برہمن آبادیعنی بانجر اولی کا دوبار پر وداع بن نمید البحری کے کو بلاکر رکیس اور عامل مقرر کیا۔ مالی کا روبار شہر کے چار تاجروں کے حوالے کیا اور انہیں کھلا پر وانہ عطا کیا کہ سارے کلی و جزوی معاملہ ان کے حضور میں پیش کئے جا کیں اور کوئی بھی معاملہ ان کے مضور میں پیش کئے جا کیں اور کوئی بھی معاملہ ان کہ مہاں مہورے کے بغیر انجام نہ دیا جائے۔ نوبت بن وارس کو راؤڑ کے قلعے پر متعین کیا تاکہ وہاں رہ کر کشتیاں تیار رکھے اور جو بھی کشتی او پر سے بنچ کو آئے یا جائے، اگر اس میں فوجی سامان ہوتو گرفتار کر کے راؤڑ کے قلع میں لے جائے۔ اس (راؤڑ) سے بالائی [مقام پر] کشتیوں کی ذمہ داری تھم ابن زیاد العبدی قب سپردگی۔ پھی کا ملک، جو کیرج کے بادشاہ درو ہر کے قبضے میں تھا وہ فہ بل بن سلیمان الازدی کے حوالے کیا۔

حظلہ بن اخی نباتہ ہے کلابی (یعنی نباتہ کے بھائی کے بیٹے خظلہ) کو دھلیلہ کا حاکم مقرر کیا۔ اس کے بعد [سب کو] حکم دیا کہ ہرمہینہ جانچ پڑتال، علم اور آزمائش کے بعد ملک کے حالات کی خبر دیتے رہیں۔ پھران سب کوایک دوسرے کی مدد کرنے کی ہدایت کی کہ''اگر وثمن

<sup>1</sup> فاری المی یشن کی عبارت "باین واه" ہے جو عالب نستہ (پ) کے مطابق ہے۔ (ر) میں "باین واه" (م) میں "باین واه" (ر) میں (باین واه" رہ)، (ب)، (ب) کی عبارت "بایره" کو ترقیج وی ہے۔ (پ)، (ر)، (ب) کی عبارت بھی "باب راه" کی گرئی ہوئی صوتحظی ہیں۔ "بایراه" یا "باب راه" کی گرئی ہوئی صوتحظی ہیں۔ "بایراه" یا "باب راه" پر بمن آباد کے مقامی سندھی نام" بانجراہ" یا (بانجناه) کی فاری صوتحظی معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے ہم نے اس لفظ کو ای متابی نام کے مطابق کلھا ہے۔ مزید دیکھئے حاصیہ ص[217] (ن-ب)

<sup>2</sup> فاری ایڈیٹن میں بینبت بیال یاص[109] پر"النجدی" دی گئی ہے اور اس صفحہ نیزص[124] کے حاشیہ میں مختلف سنوں کی عبارتیں نہیں دی گئی اس کے بیہ مخلی ہوئے کہ ان دونوں صفحات پر جملہ شخوں کی معتقد عبارت" النجدی" ہے۔
ان دونوں صفحات پر (ن) اور (ر) کی بھی بی عبارت ہے۔ البتہ فاری ایڈیٹن کے حاشیہ ص[109] پر صرف دو تشخوں کی عبارتیں اس طرح دی گئی ہیں۔ (ب) "المتحدی"، (س) "المنجدی"، "المنجدی" درخیقت "المحری" کی مجری ہوئی موئی مائیہ کی اور حیج نبت" المحری" ہے نہ کہ "المنجدی" مزید دیکھئے حاشیہ ص[217] (ن-ب)

ق ليني "محربن زياد العدى" (ن-ب)

<sup>4</sup> فاری ایریش می "نبانه" ب جو که سیح نبیس ب-

..... ننخ نامهٔ *سنده عرف ننج* نامه .

ک لشکر یا رعایا کی مخالفت کی وجہ ہے کوئی فتنہ بیدا ہوتو ای [ہدایت] پرعمل کرنا اور فسادیوں کی گوٹائی کرنا۔'' قیس بن عبدالملک بن قیس الدی اِن خالد انصاری اور ہزار پیادوں کو سیوستان (سیوہ بن) میں متعین کیا۔ جم مسعود تمین، ابن شیبہ جُد بدی جم فراس عتلی جم صابر یشکری عبدالملک بن عبداللہ الخزائی، مہنی اج، بن عکہ اور الوفا بن عبدالرحلٰ کو دیبل اور نیرون کوٹ پر مامور کرکے روانہ کیا تاکہ یہ حدود محفوظ رہیں۔ لیے نامی بکر بن وائل کے ایک آزاد کئے ہوئے غلام کو اشہار جم کا گورز مقرر کیا اور [ابن] علوان بکری اور قیس بن نقلبہ نے تین ہزار غلاموں کے ساتھ وہیں سکونت اختیار کی۔ ان کے ساتھ عیال واطفال بھی تھے۔ چنانچہ جتوں کے پورے علاقے پر قبضہ کرکے وہ وہیں آباد ہوگئے۔

# محمد بن قاسم کے روانہ ہونے کی خبر

ساؤندی سمہ کے والی امیر محمد نے اس طرح بیان کیا ہے کہ''جب محمد بن قاسم [218] پرہمن آباد کے بندوبست اور مشرقی ومغربی مضافات اور نواح کے معاملات کے استحکام سے فارغ ہوا، تب جعرات کے دن 3- ماہ محرم سنہ چورانو ہے کو [وہاں سے] کوچ کرکے ساؤندی کے نواح میں اس مقام پر اُترا جے''منھل'' جہ کہتے ہیں۔ [وہاں] ایک فرحت افزاجھیل اور چراگاہ تھی جے

- 1 فاری ایڈیٹن میں''المدنی'' ہے مگر بینست نبایت مشکوک ہے۔ (دیکھنے حاشیہ 142) ہم نے مختلف خوں کی قر اُتوں کے مطابق یبال اس لفظ کی عاری صورت دی ہے۔ (ن-ب)
- 3. اصل میں "فرائ علی" ہے۔" محلی" کی نسب بو العتیک قبلے کی جانب ہے جو" از د" میں نے ہے۔ دیکھے آخر میں حاشیر سی [187] "فرائی" نام مربوں میں کمیں نظر نمیں آتا اور غالباً بہ" فراس" کی تھیف ہے۔ (ن-ب)
  - A اصل متن من "مني" ب- دي موع لفظ كوبم في خود صحت كے لحاظ ب شامل كيا ہے ـ (ن-ب)
- ے یہاں فاری ایلیشن یا (ر) (ن) میں "اجتہاد" کے جو عالبًا" اشبار" کی تعیف ہے۔ پہلے ص[132] بر" اشبار" کے قلع اور نواح کے جو ک فاری الشبار" ہوتا کے جو ک کا ذکر ہے جس سے خیال ہوتا ہے کہ سے عام" اشبار" ہوتا ما ہے۔ یہاں بھی نیچ جو ل کے ملک کا ذکر ہے جس سے خیال ہوتا ہے کہ سے عام" اشبار" ہوتا ما ہے۔ واللہ اعلم بالصواب (ن-ب)
- و اصل متن میں 'طوان بحری' ہے محر محمد بن قائم کے لشکر میں علوان نہیں بلکہ اس کا بیٹا ذکوان شامل تھا۔ دیکھیے صفات [107، 155، 175، 171، 174، 178 اور 192] (ن-ب)
  - $I_{(y)}((y)(y), y)^{(y)}((y)(y)(y)(y)(y)(y)(y)$

جھیل وکر بہار ! کہتے تھے۔ چنانچہ وہ ای جھیل کے کنارے خیمہ زن ہوا۔ اس اطراف کے سب لوگ فی شخصی اور بدھ کے بیرو فی تاجر تھے۔ [وہ] سب فرماں برداری سے بیش آئے۔ محمد بن قاسم نے جاج کے خرمان کے مطابق سب کوامان دے کرفر مایا کہ''اپنے وطن میں آ رام سے آسودہ رہو اور اپنا جزیہ مقرر کرکے ان میں سے دواشخاص کو ان پر رئیس مقرر کیا۔ [ان میں سے] ایک بوادشنی فی تھا اور دوسرا بدھینی ابن تھمن دھول ہے۔ اس طرف کے نواح کے لوگ جت تھے جنہوں نے [متفقہ طور بر] اطاعت قبول کی۔ [چنانچیم] جاج کے مطابق سب کو خوف سے امان دے کر [محمد بن قاسم نے] یہ حال [جاج کے کیا کھے بھیجا۔

جب بیرسارے حالات تجاج کو معلوم ہوئے تب اس نے جواب دیا کہ دو تکم ظاہر ہے کہ جو بھی جنگ کرے اسے قل کرو دوسری صورت بیں ان کی بیٹیاں اور بیٹے ضانت کے طور پر قید کرکے بند رکھو جو لوگ فرماں برداری کے لائق ہیں اور ان کے دل صاف ہیں، انہیں امان دے کر ان کے ذھے جزیہ مقرد کرو۔ دستکاروں اور تاجروں پر بہت ہلکا بوجھ رکھنا۔ جس کے متعلق بھی بیمعلوم ہوکہ وہ زراعت اور کاشت میں بڑی محنت کرتا ہے اس سے قانونی محصول میں رعایت اور ہمدردی کی جائے۔ جو اسلام کی عزت سے مشرف ہواس کے مال اور زراعت سے دسواں حصہ لیا جائے۔ جو اپنے دھرم پر قائم رہے۔ اس کے [219] کارخانے اور زراعت سے ملک کے قانون کے مطابق دیوانی محصول کا حصہ وصول کرکے عاملوں کے حوالے زراعت کیا جائے۔''

<sup>1</sup> فاری ایڈیشن کی عبارت''دیدہ وکر بہاؤ' ہے، جو غالباً (م) (ب) کے مطابق ہے۔ (پ) یمن''دیدہ وکر بہاؤ' (ر) یمن ''دیدہ وکر بہار' (ن) میں''دیدہ وکر بہاؤ' (ح) میں''دکر بہا'' ہے۔ ہم نے (ر) کی عبارت''دیدہ وکر بہاز' [دهندہ (جسل) وکر بہارا کو اختیار کیا ہے کیونکہ اس خطہ میں شنی اور بودھی باشندوں کی آبادی سے بی خیال ہوتا ہے کہ''وکر بہار'' اس خطہ کا شاید کوئی بدھ کا مندر تھا جس کی وجہ سے جسل کا بھی یمی نام پڑگیا۔ بدھ کے مندروں کے نام کے اخیر میں عموا لنظ''بہاز' ہوتا ہے۔ (ن-ب)

<sup>2 -</sup> ي فارى المديش من اصل الفاظ سميان و برگان ہے۔ (پ) (ن) (ب) (ح) من "برگان" كے بجائے " " بخور مان" ہے۔ (س) من "اركان" (م) من "لدكان" ہے۔ (س) من "اكر نان" (ر)" اركان" (م) من "لدكان" ہے۔

 $<sup>\</sup>mathbf{g}$  اصل متن میں (ممنی بواد ہے اور جم نے ای کو افقیار کیا ہے۔ (ر) (ن) میں بھی (بواذ ہے۔ (پ) میں (بران اور (ک) میں (بواذ ہے۔ (ن-ب)

<sup>4</sup> فاری ایڈیشن میں اس نام کا تلفظ''بریمی بمن وحول'' دیا گیا ہے جوکہ (م) (ن) اور (ب) کے مطابق ہے۔ (ر) میں ''بریمنی بمن وحول'' (پ) میں'' مائی زن واہر'' اور (ک) میں''برمی'' ہے۔ ہم نے (ر) کی عبارت کی مناسبت سے سندھی نام کے مطابق'' برھینی [بن] بھمن وحول'' افتیار کیا ہے۔ (ن-ب)

اس کے بعد [حمد بن قاسم] نے وہاں سے ڈیرے اٹھائے اور جاکر بھراور آبیں منزل انداز ہوا۔ وہاں سلیمان بن نبھان اور [قبیلہ] کندہ کے آزاد کئے ہوئے غلام ابو فضة القشیری کو بلاکر [آئیس] خدائے عزوجل اور مزید تائید کے لئے کندہ کی اولا دکی قشم دے کر آئیاں کے اور جنید بن عمرو اور بنی تمیم کی جماعت کے درمیان محبت پیدا کرائے [اور باہم] ملاکر اہل بہراور [کے علاقے] کی سرحد پر روانہ کیا ہے جہاں جاکر وہ مقیم ہوئے۔ پھر عمرو بن مخار الاکبر حفی کو نائی مقرر کرکے نامور بہادروں کی ایک جماعت اس کی فوج میں شامل کی۔

# سموں کا استقبال کے لئے آنا

اس کے بعد [محمد بن قاسم نے] سموں کے قبیلے کی طرف رخ کیا، قریب پہنچنے پر انہوں نے دھول اور شہنا کیاں بجاتے اور ناچتے ہوئے [اس کا] استقبال کیا۔ محمد بن قاسم نے پچھا کہ'' یہ ہنگامہ کس لئے ہے؟'' بتلایا گیا کہ''ان کی رہم ہے کہ جب کوئی نیا حاکم یا باوشاہ [مقرر] ہوتا ہے تب خوش مناکر ناج اور راگ کے ساتھ پیش آتے ہیں۔'' اس کے بعد خریم بن عمرہ محمد بن قاسم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ''خدائے تعالیٰ کی حمد اور تہلیل قیم پر واجب ہے کہ جس نے یہ جماعت ہاری تابعدار اور زیر فرمان کی ہے اور ہمارا تھم اس ملک میں ہاری ہوا ہے۔'' خریم ایک ایک ویندار اور امین جاری ہوا ہو۔'' خریم ایک [220] دانا اور ہوشیار شخص تھا اور اس کے ساتھ دیندار اور امین جاری ہوا۔

<sup>1.</sup> فاری ایڈیٹن کی عبارت یہ بے 'وب ہراور نزول کرد' اور اس لحاظ ہے یہ نام ''ہراور' ہوسکتا ہے۔ (ر) اور (ن) کی عبارت ہے ''دبھراور نزول کرد' بھراور' نقط مغرد ہے۔ ہمارا ہجی یہی خیال ہے کہ یہ نام مرکب یعنی ''بہ ہراور' نئیس ہے۔
مکن ہے کہ اصل ننخ کی عبارت ''وبہ ہراور نزول کرد' ہو اور کا تبول نے پہلے'' ب'' کو زائد مجھ کر نہ لکھا ہو۔ ہمارے اس خیال کا پہلا سبب اس نام کا نخہ (پ) میں دیا ہوا تافظ (''قراد'') ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نام کی عادی صورت ''کھر او'' یا ''مہراو'' ہے لینی اس نام کی عاری مصورت ''کھر او'' یا ''مہراو'' ہے لینی اس نام کے شروع میں 'نظ میں نے بہلے ایک شوشہ یا دندانہ ہے۔ دومرا سبب ذیل میں غالبًا ای نام 'دبھراو'' کا ہملی کی شوٹ میں آنظ 'کھری'' ہے۔ جس کا اہتدائی نصف حصد''کھر'' ہے۔ (ن-ب)

\_ فنخ نامهُ سنده عرف منج نامه .

مجی تھا۔ اس کے بیان پرمحہ بن قاسم نے ہنس کر کہا کہ''[اچھا] ان کی حکومت کجھے عطا کی گئے۔'' اور اس کے بعد [ان ستوں کو] اس کے آگے ناچ اور تماشے کرنے کا تکم دیا۔ [اس پر] خریم نے بھی انہیں مغربی سونے کے ہیں دینار انعام میں دینے اور کہا کہ'' یہ بادشاہی رسم ہے کہ جب کی حاکم کے آنے پر خوشی کرتے ہیں اور شکر اللی بجا لاتے ہیں تو بیر نعمت ان پر مشقیم رہتی ہے۔''

# محدین قاسم کا لوہانہ سے سہنہ [علاقے] کی جانب منزل کرنا (کوچ کرنا) ا

کے حکایتوں کے راوی نے ، علی بن مجہ سے [اوراس نے] عبدالر اسلیطی سے اس طرح روایت کی ہے کہ جب ''مجہ بن قاسم [علاقہ] لوہانہ کے کاروبار سے فارغ ہوکر سہتہ وقوم کے علاقے ایس منزل انداز ہوا تو ان کے رئیسوں اور سر براہوں نے سر اور پا برہنہ ہوکر اس کا استقبال کیا اور امان طلب کی۔ انہیں بھی امان دے کر [ان پر] جزیہ مقرر کیا اور ان کے ضامن لئے۔ پھر سنر کی منزلیں طے کرتے ہوئے اروڑ کا رخ کیا اور ان کے رہبروں کی پیشوائی میں اروڑ تک آیا کہ وہ شہر ہند کا پایر تخت اور سندھ کا سب سے بڑا شہر ہے اور وہاں کے باشندے زیادہ تر تا جر، صناع اور کسان ہیں۔ راجہ داہر کا بیٹا گو پی فیاس قطع پر قابض تھا اور کوئی بیشو شما اور کوئی در بیان نہ کرسکتا تھا۔ وہ کہتا رہتا تھا کہ بھی شخص اس کے سامنے راجہ داہر کے قل ہوجانے کی خبر بیان نہ کرسکتا تھا۔ وہ کہتا رہتا تھا کہ ''راجہ داہر ابھی زندہ ہے اور ہندوستان کا لئکر لینے کے لئے گیا ہوا ہے تا کہ اس کی قوت اور مدد سے عرب کے لئکر کا مقابلہ کرے۔' امحمہ بن قاسم اس قطع سے ایک میل کے فاصلے پر ایک ماہ سے عرب کے لئے گیا دراس میں جعہ کے دن خطبہ سے عرب کے لئے گیا دراس میں جعہ کے دن خطبہ سرھا کرتا۔

<sup>1.</sup> اصل عنوان "مزل کرون محمد بن قاسم بطرف لوہانہ وسید" ہے۔ لینی "محمد بن قاسم کا لوہانہ اور سہتہ کے طرف منزل کرما" محمر نیچے کے مضمون سے واضح ہے کہ تھر بن قاسم لوہانہ کے علاقے کا انتظام کممل کر چکا تھا اور اب سہتہ یا سہوں کے علاقے کی طرف روانہ ہوا۔ (ن-ب)

صنات [81، 83 اور 99] پر آپا ہے۔ (ن-ب) 3. اصل صورت خطی'' قرنی'' ہے۔ کی ہوئی ترمیم کے لئے دیکھنے حاشیہ نمبراص[222] (ن-ب)

# اہلِ اروڑ سے جنگ کرنا

اس کے بعد اروڑ والوں ہے جنگ شروع کی، انہیں [اہلِ اروڑ کو] امید تھی کہ واہر کوئی کہ واہر کوئی کہ واہر کوئی کہ انہیں [اہلِ اروڑ کو] امید تھی کہ واہر کوئی کہ کہ [221] لائے گا۔ چنانچہ قلعے کے اوپر ہے انہوں نے نعمرے بلند کئے کہ وہمہیں جان و مال کی معانی نہ سلے گی، کیونکہ ڈاھر کمک لے کر آ رہا ہے۔ ہاتھیوں، سواروں اور پیادوں کا بے انداز انگر تہارے چیچے آئے گا اور ہم قلع سے باہر نکل کرتمہاری فوج کوشکست دیں گے۔ اس وقت تم اپنا مال اور اسباب [خواہ مخواہ] ضابع کررہے ہو، اپنی جان پر رحم کھاکر بھاگ جاؤ مباوا برباد ہو۔ اپنا مال اور اسباب وضیحت گوش گذار کرو۔''

# داہر کی بیوی لاڈی کا اروڑ کے قلعے والوں سے گفتگو کرنے کے لئے جانا

محمہ بن قاسم نے جب جنگ کے لئے ان کی جانفشانی دیکھی اور ان کی مقاومت کا مشاہدہ کیا کہ وہ [ کسی طرح بھی] واہر کاقتل کیا جاناتسلیم نہیں کرتے، تب اس نے ڈاھر کی بیوی لاڈی کو، جے کہ مال غنیمت سے خرید کر اپنے نکاح میں لایا تھا، ای ساہ اونٹ پر، کہ جس پر واہر کی بیوی (لاڈی) [ گرفتار ہونے کے بعد] سوارتھی، سوار کرکے اپنے قابل اعتاد آ دمیوں کے ساتھ قلعے کے سائے بھیجا۔ چنانچہ اس نے [قریب جاکر] بلند آ واز سے کہا کہ''اے قلعے والو! تمہاری بھلائی کی بات ہے، سائے آ کر کھڑے ہوتو کہوں۔' خاص آ دمیوں کی ایک جماعت فصیل پر آگی۔ اس کے بعد لاڈی نے منہ کھول کر کہا'' میں ہوں واہر کی بیوی لاڈی۔ ہمارا راجہ قبل ہوچکا ہوار اس کا سر، جینڈوں کے ساتھ عراق اور تاج دارالخلافہ کو بھیج دیا گیا ہے [اب] تم خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔' (قولہ ہد تعالیٰ) وَلاَ تُکُلُو اُ بِاَیْدِیْکُمْ اِلَیٰ النَّھُلُکَةِ اَ (خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو) اس کے بعد چنے کر زار زار رونے اور مین کرنے گی۔ وہ لوگ قلعے کے اوپر سے کہہ رہے ڈالو) اس کے بعد چنے کر زار زار رونے اور مین کرنے گی۔ وہ لوگ قلعے کے اوپر سے کہہ رہے تھے کہ''تو جھوٹ بوتی ہے۔ ہمارا راجہ ابھی نزالوں سے مل گئی ہے۔ ہمارا راجہ ابھی زندہ ہے۔ اور زبردست نظر، کیٹر انبوہ اور مست ہاتھی ساتھ لے کر دشنوں کو دفع کرنے کے لئے ترکی ہوں کو خود کو کو بوں کے ساتھ خراب اور آ لودہ کیا ہے اور [اب] ہمارے ملک پرعربوں کی عومت کو تربیح ویں کے ساتھ خراب اور آ لودہ کیا ہے اور [اب] ہمارے ملک پرعربوں کی عومت کو تربیح وی اس کے کہا کہ'' سال کے کے گھرانے سے بخت بیزار ہوچکا ہے۔''

فتح نامهُ سنده عرف نيخ نامه

# داہر کی موت کے بارے میں ایک ساحرہ کا امتحان کرنا

اس حکایت کے آ راکش کرنے والوں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ: اروڑ کے قلع میں ایک ساحرہ رہی تھی، جے مندی میں جو گئ کہتے ہیں، گوئی [بن] داہر ! ادر شہر کے خاص آ دمیوں نے اس کے پاس جا کرعرض کیا کہ" تیرے علم سے ہمیں امید ہے کہ راجہ داہر کی خبر معلوم ہوگی کہ کہال ہے؟" ساحرہ نے کہا کہ " جھے آج کے دن کی مہلت دوتو میں امتحان کر کے اور پوری خبر معلوم كركي تهمين آگاه كرول-'اس كے بعد گھر كى اور تين بېرول كے بعد (جزيرة) سرانديب سے مرج اور جائفل کے درختوں کی تازہ شاخ، کلیوں، پھولوں اور بھلوں سمیت ہاتھ میں لئے واپس آئی اور کہنے گی" قاف سے قاف تک [مس نے] ساری دنیا کی سیر کی، لیکن سندھ اور ہند میں کسی مقام پر بھی اس کا نشان تک نظر نہ آیا اور نہ اس کی کوئی خبر [ہی] سی۔ [اب] جاکر اپنی کوئی تدبیر کرو اگر زندہ ہوتا تو مجھ سے پوشیدہ نہ رہتا۔ اس خبر کی تقدیق کے لئے سراندیپ سے تمہارے یاس ہری شہنیاں لے کرآئی ہوں تا کہ تہمیں مجھ سے بد گمانی نہ ہو۔ مجھے یقین ہوگیا ہے كەروك زمين برتمهارا راجەزندەنېيى ب-'

### عہد وثیق کرکے قلعۂ اروڑ کوحوالے کرنا

اس خرر کے معلوم ہونے پر شہر کے عام و خاص لوگوں نے کہا کہ ''ہم محمد بن قاسم کی دینداری اور پر بیزگاری، دادری اور بے ریائی، عدل اور نضل، وعده وفائی اور تول کی سیائی ایملے ای اس کے بیں اور اب [خود آ تکھول سے] دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں چاہے کہ کی قابلِ اعماد شخص کی معرفت پیام بھیج کر اور امان طلب کرے قلعہ اس کے حوالے کردیں۔ [اس طرف] جب گولی 2 کو داہر کے قتل ہونے اور رعایا کے پریشان ہونے کی خبر ہوئی تو جب ستاروں کا بادشاہ رات کے سیاہ پردے میں پوشیدہ ہوگیا تب وہ اپنے خاندان اور حامیوں کو ساتھ لے کر قلعے سے نکلا اور چر ور آل کی طرف إ چلا گيا۔ اس كے بھائى البحسينہ اور وكيه الله واحر كے بيلے

<sup>1.</sup> اصل متن میں "قونی داہر" ہے۔

<sup>2.</sup> ای مقام پر اور آئنده صنحه پر (پ) (ن) (ب) (ک) کی متفقه عبارت''فونی'' ہے۔ (ر) میں'' قونی'' یا'' قونی'، ہے اور (م) مین "قون" ہے جو کہ فاری اید یشن میں جی اضیار کی گئے ہے۔ ترمیم کے لئے و کھنے ماشیر ص[222] (ن-ب) ۔ 3 سیمبارت نسخد(پ) کے مطابق ہے۔ (ن) (ر) میں"جتور" اور (ب) (س) میں"جتور" ہے۔

<sup>4 -</sup> فراری الم یشن مین میسید ودکیه کے جوکہ شامد نسخ (پ) کے مطابق ہے۔ (ر) (م) مین میسد ودکیه ان (ب)

- فتح نامهُ سنده عرف في نامه

[ بھی] وہیں تھے جو کہ نزوالہ صندل لی نامی ایک مقام پر اقامت گزین تھے۔ علافیوں میں سے ایک شخص نے جو کہ اروڑ میں گو پی کی رفاقت میں تھا، گو پی کے فرار اور روپیش ہوجانے کی خبر لکھ کر تیر سے باندھ کر اشکر اسلام کی طرف اسلیم کی طرف میں کہ گو پی [ بن ] واہر اروڑ کی حکومت چھوڑ کر کسی طرف چلا گیا ہے۔

روایت: محمد بن قاسم نے لشکر کو جنگ کے لئے بھیجا۔ جنگجوسور ما اور نامور بہادر قلعے کی دیوار پر چڑھ کئے اور جاکر [ دست بدست] جنگ چھٹردی۔

### مزدورون اور رعایا کا امن طلب کرنا

پھرتا جرول، دستکارول اور مزدورول نے پیغام بھیجا کہ''[ہم] برہمنوں کی بیعت سے باز آئے ہیں، کیونکہ راجہ داہر ہمارے سرول سے اٹھ گیا اور اس کے بیٹے [ محویی نے اہم ے] منہ پھیر لیا۔ ہم تو یہ دن نہ چاہتے تھے، لیکن جب ان ساری باتوں کے لئے حکم الہی [صادر] بی ہوچا ہے تو کسی مخلوق کو اس نقدر سے مقابلہ کرنے کا یارانہیں ہے اور [سیحم کسی] جنگ یا حیلے سے نہٹل سکے گا۔ دنیا کی باوشاہتیں کسی فرد کی ملکیت نہیں ہیں۔ جیسے کہ قضا کے لشکر نے یردۂ غیب سے نمودار ہوکر کسی بہانے بعض راجاؤں سے تخت و تاج چین لیا اور بعضوں کو ابتذال زمانه، حادثات اور شكست سے زير باركيا۔ چنانچه نه قديم بادشامت كا اعتاد رہا اور نه نئ امارت كا إبلكه حكومت إجس كے ہاتھ ميں آئے اى كے قبضے ميں رئى جائے۔اس لئے ہم تيرى خدمت کی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیرے عدل وانصاف کے وسلے سے تیری اطاعت کا ہار این گردنوں میں ڈالتے ہوئے قلعہ امیر عادل کے امینوں کے حوالے کرتے ہیں۔ ہمیں امان دے کر کشکر کے خوف سے بے خوف فرما۔ بیا قدیم بادشاہت اور عظیم امانت راجہ داہر نے ہمارے سروك كقى - جب تك وه حيات رہاتب تك إنهم اس كاحق نمك أواكرتے رہے، كر جب كه داہر قتل ہوگیا ہے اور اس کا بیٹا کوئی بھی چلا گیا ہے تو ہارے لئے تیری خدمت کرنا ہی زیادہ مناسب ہے۔' محمد بن قاسم نے جواب دیا کہ''میں نے تمہارے پاس نہ کوئی پیغام بھیجا تھا اور نہ بی کوئی قاصدرواند کیا تھا۔تم آپس میں متفق ہوکر امان طلب کرتے ہواور پختہ افرار کرتے ہو۔ اگر ماری خدمت کی طرف تمہاری رجمان اور رضامندی میں صداقت ہے تو جنگ ہے ہاتھ اٹھاؤ اور پختہ اقرار اور پورے اعماد کے ساتھ افصیلوں سے ائر آؤ، اگر نہیں تو پھر مارے تمہارے

<sup>1</sup> اس نام کا تلفظ نسط (ن) (ب) (ر) کے مطابق دیا گیا ہے اور فاری ایڈیش میں بھی یمی ہے۔ (ر) (م) میں "نزول صندل" (پ) (ک) میں "نزوالہ بدل" اور (س) میں "نزوالہ صندل" (پ) (ک) میں "نزوالہ بدل" اور (س) میں "نزوالہ صندل" ہے۔ (ن-ب)

\_\_\_\_\_ نخ نامهُ سنده عرف خخ نامه

در میان عداوت ہے۔ اس کے بعد پھر نہ ہم تمہارا کوئی عذر سنیں گے، نہ قبول کریں گے اور نہ ہی معاف کریں گے اور نہ ہی معاف کریں گے۔''

## اہلِ قلعہ کا اقرار

[اس پر اہلِ قلعہ] فصیلوں سے اُتر گئے اور ایک دوسرے سے عہد و اقرار لے کر کہنے گئے کہ''اس وعدے پر دروازہ کھول کر اس وقت تک تھہرتے ہیں کہ جب تک محمد بن قاسم آ جائے۔ [پھر] اگر وہ اپنے وعدے پر قائم رہا تو اطاعت کریں گے اور خدمت کے طریقے پر چلیں گے تاکہ مہر بانی کرتے ہمیں [225] قبول کرے اور امان دے، دوسری صورت میں فریب سے ہوشیار رہنا۔'' اس کے بعد قلعے کی تنجیاں ہاتھوں میں لے کر دروازے پر آئے۔ تجاج کے جو امین درمیان میں شے وسیلہ ہے اور قلع والے دروازہ کھول کرمستعد ہوگئے۔

# محمر بن قاسم کا قلعے میں داخل ہونا

پھر محمد بن قاسم وروازے سے اندر داخل ہوا [اس کے آنے کی خبرسی تو] سارے شہری بت خانہ نو بہار کے سامنے جمع ہوکر سجدے کرنے اور بت کی پوجا کرنے لگے۔

روایت: محمد بن قاسم نے کہا کہ یہ بس کا گھر ہے کہ سارے چھوٹے بڑے اس کی خدمت میں دو زانو ہوکر سجدے کررہے ہیں؟' الوگوں نے اسکم کہ'' یہ بت خانہ ہے جے نوبہار کہتے ہیں۔' اپھر اسکے محمد سے بت خانہ کھولا گیا اور وہ اپنے امینوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ [وہاں] سنگ مرمر کی بنیء ہوئی ایک مورتی کو گھوڑے پر سوار دیکھا، جس کی کلائیوں میں یا قوت اور جواہرات بڑے ہوئے سونے کے کنگن پڑے تھے۔ محمد بن قاسم نے ہاتھ بڑھا کر بت کے ہاتھ سے کنگن اتارلیا۔ اس کے بعد نوبھار بت کے مجاور کو پکار کر کہنے لگا ''تمہارا بت بہی ہے؟' وہ بولا' ہاں! لیکن اس کے اہاتھوں میں اورکنگن متے جن میں سے ایک نہیں دکھائی دیتا۔'' محمد بن قاسم نے کہا '' آخر تمہارے معبود کو اتن بھی خبر نہیں ہوتی کہ اس کا کنگن کس کے پاس ہے۔'' مجاور نے سر جھکالیا۔ محمد بن قاسم نے کہا '' آخر تمہارے معبود کو اتن بھی خبر نہیں ہوتی کہ اس کا کنگن کس کے پاس ہے۔'' مجاور نے سر جھکالیا۔ محمد بن قاسم نے کہا دوائی دیا۔'

# محمد بن قاسم كا ابلِ حرب كوقل كرنا

اس کے بعد محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ'' جنگ کرنے والے لوگ اگر فرماں برواری کے لئے بھی سر جھکائیں تب بھی انہیں نہ چھوڑا جائے۔'' اس پر لا ڈی نے کہا کہ''اس ملک کے لوگ

\_\_\_\_ نتح نامهُ سنده عرف نتح نامه \_

[زیادہ تر] معمار اور پھھ تاجر ہیں۔ بیشہرانمی کے دم سے آباد اور سرسبز ہے۔ انہی کی مشقت اور زراعت [226] کی وجہ سے خزانے میں مال موجود رہتا ہے اگر [انہیں] قبل کر ڈالے گا تو تیرا [بی] مال تلف ہوگا۔'' محمد بن قاسم نے کہا کہ'' بیر رانی لاؤی کا تھم ہے'' اور ان سب کو امان دے دی۔

# ایک شخص کا با ہرنگل کر امان طلب کرنا

اس حکایت کے راوی اور اس تاری نے کے بیان کرنے والے اس طرح روایت کرتے ہیں کہ جوگروہ قبل کرنے کے جلادوں کے حوالے کیا گیا تھا، اس میں سے ایک شخص نے باہر نکل کر کہا کہ''میرے پاس ایک بجو ہہے۔'' جلاد نے کہا '' مجھ دکھا۔'' اس نے کہا ''امیر کے سواکسی کو نہ دکھاؤں گا۔'' مجمہ بن قاسم کو بی فہر دی گئی، اُس نے کہا کہ''اسے لے آؤ۔'' آنے پر پوچھا '' تیرے پاس کون سا بجو ہہے '' وہ بولا''ابی چیز جو کسی نے نہیں دیکھی۔'' مجمہ بن قاسم نے کہا کہ''اس شرط پر کہ تو مجھے، میرے تابعداروں اور عیال و اطفال سب کو ''دکھلا۔'' برہمن نے کہا کہ''اس شرط پر کہ تو مجھے، میرے تابعداروں اور عیال و اطفال سب کو المان دے گا۔'' مجمہ بن قاسم نے کہا کہ''امان دی۔'' [برہمن نے آ کہا کہ''اپ شاید قیمتی جواہرات یا کے ساتھ د شخط کیا ہوا پروانہ عطا کر۔'' مجمہ بن قاسم نے سرحیا کہ اس کے پاس شاید قیمتی جواہرات یا مجھی زیورات ہیں جو پیش کرے گا۔ [چنانچہ اس نے پروانہ پر د شخط کردیے] جب اقرار پختہ مجھے دیوگا اور دستاویز ہاتھ میں آئی، تب اس نے آئو شھے پر لیسٹ کر کھڑا ہوکر نا پنے لگا اور اس طرح بھیردیں اور آئی ڈاڑھی کے سرے کو بیر کے آگو شھے پر لیسٹ کر کھڑا ہوکر نا پنے لگا اور اس طرح کہنے لگا۔شع:

کس ندید ست این عجب که مراست موئے ریشم ہمی کشال تا پاست

محمد بن قاسم جران رہ گیا۔ جو لوگ حاضر سے، انہوں نے کہا ''یہکون سا بجو بہ ہے کہ جس کے وسلے سے اس نے امان طلب کی ہے۔ اس نے ہمیں فریب دیا ہے۔' [لیکن] محمد بن قاسم نے کہا کہ'' قول، قول ہوان حدہ، وعدہ۔ اپنے وعدے سے پھر جانا بزرگوں کا شیوہ نہیں ہے۔' ربائی مگر تو بدان کہ ذو فنون آید مرد

در عہدِ وفا مگر، کہ چون آید مرد

در عهدهٔ عهدِ اگر برون آید مرد از هرچه گمان بری، فزون آید مرد - نتح نامهُ سنده عرف نتي نامه

[بعد میں] امیر محمد بن قاسم نے کہا کہ میں ''اسے قل تو نہیں کرتا، لیکن قید میں رکھتا ہوں اور یہ معالمہ جاج بن یوسف کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ وہ کیا فرما تا ہے۔'' پھر اسے اس کے دوسوع زیزوں اور متعلقین سمیت قید کر کے جاج کے پاس خط لکھا۔ جاج نے اس معالمے پر کوفہ اور بھرہ کے عالموں سے رائے کی اور خلیفۂ وقت ولید بن عبدالملک کو بھی مطلع کیا۔ [آخر] خلیفہ اور علاء کا جواب پہنچا کہ [اس سے پیشتر] رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابیوں کے درمیان خود الیے دعواؤں کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ [ویکھو] قولِ خدا: رَجالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهُ عَلَيْهِ (وہ مرد کیا تھا۔) ۔

حجاج کے خط میں جب یہ جواب پہنچا تب [محمد بن قاسم نے] اسے، اس کے متعلقین اور عزیز ول سمیت آزاد کردیا۔

# حبیسینھ کا کیرج کی طرف جانا

معمراور بزرگ لوگوں سے [تی ہوئی] روایت بیان کرتے ہیں کہ: جب جیسینہ سات سو پیادے اور سوار ساتھ لے کر کیرج کے قلع میں پہنچا تو کیرج کے راجہ نے [اس کا] استقبال کیا اور بڑی مہربانیوں سے پیش آیا اور ایسے وعدوں سے تسلی دے کر بولا کہ ''دلفکر اسلام کے خلاف بنگ میں، میں تیری مدد کروں گا۔'' دروہر رائے [228] کا قاعدہ تھا کہ ہر جھ مہینے میں ایک دن فارغ ہوکر عورتوں کے ساتھ رتص و موسیقی اور شراب کی محفل جماتا تھا اور کی بھی این دن فارغ ہوکر عورتوں کے ساتھ رتص و موسیقی اور شراب کی محفل جماتا تھا اور اللی سے جیسینے [بن] داہر جس دن وہاں پہنچا، وہی راجہ دروہر رائے کے جشن کا دن تھا۔ اس نے جیسینہ کے پاس آدمی بھیجا کہ''آج ہاری خلوت ہے۔ حالانکہ کوئی بھی نامحرم ماری خلوت ہے۔ حالانکہ کوئی بھی نامحرم ماری خلوت ہے۔ حالانکہ کوئی بھی نامحرم ہاری خلوت سے۔ حالانکہ کوئی بھی تامحرم عورتوں کی محفل میں بیٹے گیا۔ حالی کے خلا میں بیٹے گیا۔ اس کے خلا آور اور قدم رنجہ فرمائے زمین پر لکیریں تھینچتا رہا اور ان عورتوں کی طرف نظر نہ اٹھائی۔ اس پر دروہر نے کہا کہ ''بیعورتیں تیری مائیں ہمینیں ہیں، بے شک سر اٹھاکر نظارہ دیہے۔'' اس کے بعد راجہ دروہر نے اسے اعورتوں کی طرف او کیسے کی معافی دے کراس کی حیا ہیں۔'' اس کے بعد راجہ دروہر نے اسے اعورتوں کی طرف اور یہ بیٹی رکی تعریف کی۔'' اس کے بعد راجہ دروہر نے اسے اعورتوں کی طرف اور یہ بیٹی کی معافی دے کراس کی حیا اور یہ بیٹی گاری کی تعریف کی۔۔'' اس کے بعد راجہ دروہر نے اسے اعورتوں کی طرف اور کی تعریف کی۔۔'' اس کے بعد راجہ دروہر نے اسے اعورتوں کی طرف اور کیا۔'' اس کے بعد راجہ دروہر نے اسے اعورتوں کی طرف کی تعریف کی معافی دے کراس کی حیا اور اس کی کی تعریف کی۔'' اس کے بعد راجہ دروہر نے اسے اعورتوں کی طرف کی تعریف کی۔۔'' اس کے بعد راجہ دروہر نے اسے اعورتوں کی طرف کی تعریف کی۔'' اس کے دورہر نے اسے اور اس کی تعریف کی کورتوں کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی دورہر کے اسے اور تو کی تعریف کی

فتح نامهُ سنده عرف مج نامه

کہتے ہیں کہ جو عور تیں وہاں آ کر جمع ہوئیں [ان میں] دروہرکی بہن چنگی، لینی حسینہ اور جیلہ [بھی] محت کامل، قد صنوبر جیسا، حسینہ اور جیلہ [بھی] محق میں جیسینہ بھی بادشاہ زادہ تھا جس کا حسن کامل، قد صنوبر جیسا، صورت مینی اور سیل، آ تکھیں قیلی صورت مینی اور سیل، آ تکھیں قیلی اور رخسار لالۂ وگوہر جیسے ہتے۔ دروہرکی بہن نے اسے دیکھا اور [دیکھتے ہی] جیسینہ کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئ [229] وہ ہر گھڑی اور ہر لمحہ [اسے] دیکھتی اور ناز وادا سے ابھاتی رہی۔

عیسینہ جب سرائے میں واپس گیا تب دروہر کی بہن [ بھی] اٹھ کر اینے گھر چلی گئی اور [جاتے ہی] ایک محافہ تیار کراکر اس میں بیٹھ گی اور کنیروں سے اٹھواکر جیسینہ کے جاتے قیام پر جا پیچی۔ اس کے بعد مصافہ سے اتر کر اندر چلی گئی۔ جیسینہ کو نیند آ گئی تھی۔ چنگی کے منہ سے شراب کی او اس کے دماغ تک پینی تو بیدار ہوگیا اور چنگی کو اسے پہلو میں بیضا ہوا دیکھ كر جست لكاكر المحد كمرًا موا اور كمن لكا "" شمرادى في كس كام سے قدم رنج فرمايا ہے؟ اس طرح کیے آنا ہوا؟' عورت نے کہا کہ''اے احق! بیرمطلب یو چھنا بھی کیا ضروری ہے۔ ایک حسین اور جوان عورت عین اندهری رات میں تجھ جیسے شہزادے کے دیدار کے لئے آئی ہے اور میٹی نیند سے اٹھا کر تجھ سے ہم بستر ہونا چاہتی ہے۔خصوصاً میرے جیسا معثوق کہ جس کے ناز و ادا پر ساری دنیا مفتون ہے اور جس کے وصال کے لئے سارا جہان دیوانہ ہے۔ شنرادے سے یہ بات مخفی نہیں رینی چاہئے تھی، حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے تھا اور اس موقع كوصح كك كے لئے غنيمت جانا چاہئے تھا۔' حيسية نے جواب ديا كه''اے شاہرادى! ہمیں این نکار میں آئی ہوئی عورت کے سواکس بھی نامرم عورت سے میل ملاپ رکھنے کی مجال نہیں ہے۔ یہ کام ہم سے نہ ہوسکے گا، کیونکہ ہم برہمن، راہب اور پر ہیز گار ہیں اور بزرگول، متقى، عالمول اور حريت پرورول كواييا كام كرنا زيب نبيس ديتا\_خبردار! جو بميل اس گناہ کبیرہ سے آلودہ کیا۔'' اس نے (چنگی نے) برلی التجائیں کیں گر [حبیبینہ نے] ذرا بھی التفات نه کیا اور ایسے دھتکار دیا۔

# چنگی کا جیسینھ سے نا امید ہونا

نا امید ہوجانے پر چنگی نے کہا ''اے جیسینہ! [تونے] مجھے تو خیر اس دلی ارادے [230]، نفسانی لذت اور روحانی خواہش سے محروم کیا ہے لیکن اب میں بھی خود پر واجب سجھتی ہوں کہ پہلے مجھے برباد کروں گی اور اس کے بعد خود کو نذر آتش کردوں گی۔ [یہ کہہ کر] اپنے گھر ۔ فتح نامهُ سندھ عرف فیج نامہ \_

واپس,آئی اور شب خوابی کا لباس پهن کر بستر پر لیث گئی۔ وہ رات سے ضبح تک بستر پر [سوزِ عشق میں] چھنکتی اور تر پی رہی اور ہیہ بیت <sup>1</sup> پوھتی رہی: تا عشق و جمال تو شدہ دل سوزم وین شمع جمال تست جان افروزم

انسافم ده، وگر نه فریاد کنم خود را و ترا وشهر درېم سوزم

دومرے دن جب ستاروں کا بادشاہ آ سانوں کے بُر جوں سے نمودار ہوا اور |رات کا سرمی بردہ جاک ہوا۔ تب چنگ کو نیندآ گی جدائی کا نشہ، شراب کے نشے کے ساتھ شامل تھا۔ چنانچہوہ دو بہرتک کیڑے بہنے ہوئے سوتی رہی۔ اس طرف راجہ دروہر کی میا حالت تھی کہ جب تک اس کی بہن چنگی نہ آتی تھی اور اس کا منہ نہ دیکھے لیتا تھا، نہ کھا تا تھا نہ پیتا تھا اور اس کی بڑی عزت وتعظیم کرتا تھا۔ چنانچہ وہ اٹھ کر بہن کی رہائش گاہ کی طرف گیا۔ اے عملین اور پریشان دیکھ کر بولا کہ''ایے بہن! آے راجہ کی بٹی! تجھے کیا ہوا ہے جو تیرا لالہ جینا چہرہ متغیر اور زرد ہوگیا ہے؟ '' چنگی نے جواب دیا کہ''اے رائے زادے! اس سے سے زیادہ بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ وہ احتی سندھی جس نے محفلِ عیش وعشرت میں مجھے دیکھا ہے۔ وہ کل شب حرم سرا میں آ کر مجھے اپنی طرف ماکل کرنے لگا اور اُس نے میری عفت وعصمت کے دامن کو کہ جو بھی نحاست کے غیار ہے آ لودہ نہیں ہوا، اور میرے پر ہیز گارنفس اور بے داغ حرمت کو اینے گناہ کی غلاظت سے نایاک اور میری یارسائی کے پردے کو جاک کرنا جاہا۔ راجہ کو اس سے میرا انتقام لینا چاہے تاکہ اس کے بعد کوئی بھی نالائق اس تم کی خیانت اور دست درازی کی جرأت نه کر سکے۔'' [بیس کر] دروہر کے غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے بہن سے کہا ''وہ مارا مہمان ہے اور راہب اور [231] برہمن ابھی ۔ اس نے مارا سہارا بھی لیا ہے اور ہم سے مدد طلب کررہا ہے۔تقریباً ایک ہزار جنگجواس کے ساتھ ہیں۔ اس وجہ ہے اسے [ بے در پنج ] قتل نہ کیا جاسکے گا کہ ہمارے طرف کے د گئے آئی آ دمی قتل ہوجائیں گے۔لیکن اے قتل کرنے کے لئے [ کوئی] منصوبہ بناتا ہوں۔ تو اٹھ کر کھانا کھا۔ جس صورت میں کہ کوئی حرکت (عملی) سرزد نہیں ہوئی ہے، ایس صورت میں کوئی سرزنش [ تھلم کھلا] نہیں کی جاسکتے۔"

<sup>1</sup> جنگی فاری دان نہیں تھی۔ مراد یہ کہ اس ربائی کے ہم معنی اشعار بڑھتی ربی۔ در حقیقت یہ اضافوی رنگ فاری مترجم کی اختراع ہے۔ (ن-ب)

فتح نامهُ سنده عرف جج نامه

## دروہر کا جیسینھ کے خلاف منصوبہ بنانا اور اُس کی بہن چنگی کا جیسینھ سے مکر

اس کے بعد دروہ رگھر آیا اور کبیر بھدر! اور پھو 2 نامی دو جلادوں کو بلاکر ہدایت کی کہ ''میں آج دوپہر کے بعد حیسینہ کو بلاکر [اس کی] دعوت کروں گا، پھر کھانا کھانے کے بعد شراب کی محفل میں تخلیہ کرا کے جیسینہ کے باتھ شطر نج کھیلوں گا۔ تم دونوں آ دمی ہتھیا دوں سمیت مستعد رہنا اور جب میں کہوں کہ''شاہ مات ش'' تب تم [فوراً] تلواریں نکال کر جیسینہ کوئل کر ڈالنا۔ [انقا قاً] ایک سندھی کو، جو کہ داہر کا خدمتگار [رہ چکا] تھا اور دروہر کے خاص آ دمیوں سے اس کی دوتی تھی، اس حال کی خبر ہوگئی۔ اس نے جیسینہ سے جاکر یہ حقیقت بیان کی اور [اسے] راجہ دروہر کے اس فریب سے آگاہ کردیا۔ [چنا نچہ] کھانے کے وقت جب دروہر کا معتمد جیسینہ کو بلانے آیا تو اس وقت اس نے آپ جان نگار سرداروں میں سے [دو] شاکروں کو بلاکر کہا کہ:

"اے تورسینہ اور سورسینہ! بھی راجہ دروہر کی دعوت پر جاتا ہوں۔تم ہتھیاروں سمیت تیار ہوکر میرے ساتھ چلو۔ میں دروہر کے ساتھ شطرنج کھیلوں گا اورتم ہوشیاری کے ساتھ دروہر پر مسلط رہنا تاکہ نہ وہ کوئی فریب اور اشارہ دے سکے اور نہ کوئی حیلہ ہی سوچ سکے ''[232]

### حبیسینھ کا دوہتھیار بندوں کے ساتھ آنا

[چنانچہ] اس طرح وہ راجہ کے دربار میں گئے۔ ادھر [چونکہ] دروہر نے بھی کی کواییا تھم نہ دیا تھا کہ جیسینہ کے ساتھ کی دوسرے کو اندر نہ آنے دینا۔ اس وجہ سے [وو] دونوں بہادر بھی [بلا روک ٹوک] اندر چلے گئے اور بے خبری میں [جاکر] دروہر کے سر پر مسلط ہوگئے۔ شطرنج [کی بازی] ختم ہونے پر دروہر نے انہی [اپنے آدمیوں کو] اشارہ دینے کے لئے سر اٹھایا، لیکن

<sup>1</sup> اصل متن میں ''کیر بھد'' ہے جوکہ (ر) (م) کے مطابق ہے۔ (ن) (ب) (ح) (ک) میں صرف'''بل'' ہے۔ (پ) میں ''کبل رد' اور (س) میں ''سیل'' ہے۔

ي " (ن الله عنو ( ) ( م ) كه مطابق مي ( پ ) من ( ب ) ( ب ) ( ب ) ( ب ) من ( ب و ) اور ( س ) من ( ب م ) من (

<sup>3.</sup> اصل متن اور شخول میں ان ناموں کا تلفظ'' تورسید و سورسی'' ہے۔''سید' رراصل''سید'' (لینی شیر) ہے اور ای وجہ سے دونوں ناموں میں ہم نے 'ن' کا اضافہ کیا ہے۔ (ر) (م) کی عبارت'' تورسی'' کی بجائے''کورسی'' ہے گر'' تورسید'' زیادہ صحح ہے۔ چنا نچہ آج تک سندھ میں کسی کی بہادری کی داد دیتے ہوئے کہتے ہیں''واہ تورشکی'' یا''مرد تورشکی'' ہے۔ لینی بہادر اور بہلوان ہے۔''شکی'' بھی''سید'' یا''شیر'' کے معنیٰ میں استعال ہوتا ہے۔ (ن-ب)

۔ فتح نامهُ سنده عرف تح نامه

[حیسینہ کے اور آدمیوں کو ہتھیاروں کے ساتھ مستعد اور ہوشیار دکھ کر پشمان ہوا اور کہنے لگا ''شہ مات نشد: آن گوسفند رانمی باید کشت' جیسینہ سمجھ گیا کہ بید اشارہ ہے۔ اس کے بعد وہاں سے اٹھ کر وہ اپنی سرائے میں آیا اور گھوڑوں پر زینیں کنے کا حکم دیا۔ اس عرصے میں وہ خود بھی عشل کرکے اور ہتھیار لگا کر آگیا اور اپنے نشکر کو تیار کرکے [گھوڑوں پر] سوار ہونے کا حکم دیا۔ [اس طرف] دروہر نے اپنے ایک معتمد کو بید دیکھنے کے لئے بھیجا کہ جیسینہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے واپس آکر کہا کہ ''اس محض پر خدا کی رحمت ہو کہ جس کی ذات پر ہیزگاری کے زیور سے آراستہ ہے۔ اس کی بنیاد (نسب) عمرم تھی اور اس کے افعال میں بدی نہ تھی۔ [وہ] خوف و امید میں رہتے ہوئے آ بھی ہوئے آ بھی اور اس کے افعال میں بدی نہ تھی۔ [وہ] خوف و امید میں رہتے ہوئے آ بھی آ بھی۔ اوہ آ بھی میں بیشہ طہارت اور یا کیزگی کا خیال رکھتا تھا۔''

خبو: کہتے ہیں کہ جیسینظ سے فارغ ہوکر، کھانا کھاکر اور ہتھیار پہن کر [گوڑے پر] سوار ہوا چر جانوروں پر سامان بار کراکے راجہ دروہر کی بارگاہ کے سامنے آیا اور ملاقات کئے بغیر اسے الوداع کہہ کر اپنے جانے کی اطلاع دی اور اس کے بعد رفیقوں اور فرما نبرداروں کے ساتھ سفر کرتا ہوا جالھندر کی حد سے شمیر جا پہنچا۔ اس بادشاہ کا نام بھر اللہ تھا اور فی شاہ کے آستانہ (بابع تخت؟) کو اسہ کسے کہتے تئے فی جیسینہ وہاں رہنے لگا۔ یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز کی خلافت ہوئی، اور دارالخلافہ کے تھم کے مطابق عمرو بن سلم البابلی فی جاکر وہ ملک فتح کیا [233]۔

# حبیسینھ کی مردائگی اور اس کے نام کا سبب (وجہ تشمیہ)

اروڑ کے بعض برہمنوں سے روایت ہے کہ جیسینہ [بن] داہر مردائی اور ہوشیاری میں بنظیر تھا۔ اس کی ولادت کا قصہ اس طرح ہے: ایک دن راجہ داہر شکار کے سامان اور ہتھیاروں کے ساتھ شکارگاہ کو گیا۔ شہر کے باہر [بینچنے پر] جب [ایک طرف] کتے، چیتے اور بھیٹریئے، ہرنوں کے پیچھے چھوڑے گئے اور [دوسری طرف] شاہین، باز اور شکرے ہوا میں اُڑنے لگے تو [اچا تک] ایک گرجے ہوئے شیر نے نمودار ہوکر لوگوں کا راستہ روک لیا۔ جس کی وجہ سے شکار یوں کے بچوم ایک گرجے ہوئے شیر نے نمودار ہوکر لوگوں کا راستہ روک لیا۔ جس کی وجہ سے شکار یوں کے بچوم

<sup>1</sup> فاری ایڈیٹن کے مطابق "بلیر ا" ہے جو کہ غالباً (پ) کی عبارت ہے۔ (ن) (م) میں "بلیر" (ر) میں "بھر" ہے۔ (ن-ب)

<sup>2 - 2</sup> اصل فاری عبارت "اسه کسه آستان شاه گفتندی" ہے جس کا مدار غالباً نسخه (پ) پر ہے۔ (ر) (م) میں "اسه کسه" کے جائے "انسہ کسه" ہے (ن) (ب) (ب) (س) میں "سہ کسه" ہے اور (س) میں "اسر کسر" ہے۔ (ن-ب)

<sup>3</sup> فاری منتن میں 'عمرو بن سلم اعلیٰ' بُ بِ نسخه (ن) کی بھی بی عبارت ہے۔ (ر) میں 'عمرو بن مسلم' ہے جو کہ مسیح ہے۔ ''اعلیٰ' دراصل''البابلیٰ' کی تقیف ہے۔ کمل صحیح نام ''عمرو بن مسلم البابلیٰ' ہے، کیونکہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیرؓ کے عبد خلافت میں دہی سندھ کا گورنر تھا۔ دیکھے آخر میں حاشیہ ص [233] (ن-ب)

\_\_\_ فنتح نامهُ سنده عرف ننج نامه \_\_

میں دہشت اور افراتفری پھیل گی۔ [یہ دکھ کر] داہر گھوڑے سے اتر کر پیادہ ہوگیا اور شیر کے مقابلے پر آیا۔ شیر نے بھی جلے کا ادادہ کیا۔ داجہ داہر نے جادر ہاتھ میں لپیٹ کر اور [وہ ہاتھ] شیر کے منہ میں ڈال کر تلوار کے دار سے اس کی دونوں ٹائٹیں قالم کرڈالیس اور پھر ہاتھ نکال کر تلوار سے اس کا پیٹ بھاڑ ڈالا۔ چنانچہ شیر [بے دم ہوکر] گر پڑا۔ اس طرف جو لوگ اس شیر کے خوف سے بھاگ گئے تھے، انہوں نے گھر جاکر دانی کو داجہ داہر کے شیر سے الجھنے کی خبر دی۔ داجہ فوف سے بھاگ ہوگ ہوئی ہوگر گر گڑی اور جب تک داجہ داہر شکارگاہ سے والی آیا، تب تک خوف سے اُس کی دوح جم سے علحدہ ہوچکی تھی۔ ڈاھر نے راجب آکر دیکھا کہ بیوی مردہ پڑی ہوئے ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ ہوچکی تھی۔ ڈاھر نے آئر ویکھا کہ بیوی مردہ پڑی ہوئے ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ کطبلا رہا ہے، [تو اس نے اس کا بیٹ بھاڑ نے کا حکم دیا۔ چنانچہ بچہ زندہ نکل آیا۔ [داہر نے کا حکم دیا۔ چنانچہ بچہ زندہ نکل آیا۔ [داہر نے اسے اوائی کے حوالے کیا اور اس کا نام 'دمیسینہ'' رکھا، جس کے معنی آعر فی میں اسلاسد'' (فاتح شیر) اور فارس میں 'دمیسینہ'' رکھا، جس کے معنی آعر فی میں 'المی میں 'دمیسینہ' رکھا، جس کے معنی آعر فی میں آلا سے خالے وار اس کا میں فیروز'' کے ہیں۔

# احف بن قیس کے نواسے رواح بن اسد کا قلعہ اروڑ پر مامور ہونا

ان كواريوں (حكايوں) كى آ رائش كرنے والوں اور ان چينوں كے باغبانوں نے على بن محمد [س، جس نے] مسلمہ بن محارب اور عبدالرحمٰن بن عبد رب السليطى سے اس طرح روايت كى ہے كہ: جب [234] محمد بن قاسم پاية تخت اروڑ، بخرور في كو اپنے زير اقتدار اور زير فرمان كى ہے كہ: جب [234] محمد بن قاسم پاية تخت اروڑ، بخرور في كو اپنے تير اقتدار اور اخت بن لے آيا اور سب [لوگ] اس كے فرمان بروار اور اطاعت گذار ہوگئے تب [اس نے] احف بن قيس كے نواسے رُواح بن اسد كو اروڑ كا گورزمقرر كيا اور شرعى كاروبار، وارالقضا كے معاملات اور خطابت كا عہدہ صدر الامام الاجل العالم، بر بان الملة والدين، سيف النة وتجم الشريعة موئى بن يحقوب بن طائى بن محمد (بن موئ) بن شيبان بن عثان القلى قدرجمة الله عليم الجمعين كے حوالے يحقوب بن طائى بن محمد (بن موئ) بن شيبان بن عثان القلى قدرجمة الله عليم الجمعين كے حوالے

<sup>1-1</sup> السل متن مین از علی بن محمد بن سلمه بن محارب " ب اصل میں یہ دو مختلف نام بین علی بن محمد (المدائن) اور مسلمه بن محارب محمد اور سلمہ کے دومیان میں آیا ہوا "بن" در هقیقت "عن" (یعن " بنی کی مجری ہوئی شکل ہے۔" سلم" بھی غلط ہے اور محمح نام "مسلمہ بن محارب بن زیاد" ہے جس کا ذکر اس سے پہلے سفحات [78] اور [234] پر آچکا ہے۔ (ن-ب

<sup>2</sup> نخر (پ) میں "اروڑ بغرور" اور دوسرے جملے شخول میں "الور بغرور" ہے۔ لیکن اصل میں یہ دو مختلف شہروں کے نام ہیں جبیا کہ بلاذری (439) پر لکھتا ہے کہ "سارمجم پر پدالرور و بغرور" (ن-ب)

<sup>3.</sup> بر کمیٹ میں (بن موک) کا، فاری المی یش کے صفحہ 9 پر نسخہ (پُ) کی عبارت''طائی بن محمد بن موکی'' کی بنیاد پر، اضافہ کیا عمیا ہے۔ اس صفحہ پر جمله نسخوں کی متفقہ عبارت''طائی بن مجمد' ہے۔ البتہ فاری المی یشن کے صفحہ ۹ پر سوائے نسخہ (پ) کے دوسرے جمله شخوں کی عبارت''طائی بن موک'' بن مجمد ہے۔ (ن-ب)

۔ کنتے نامہُ سندھ عرف کیج نامہ ۔

کرے انہیں ہدایت کی کہ''رعایا کی دلجوئی واجب بھی جائے، کیکن یَامُمُوُونَ بِالْمَعُوُوفِ وَیَنْهُوُنَ بِالْمَعُووفِ وَیَنْهُونَ عَنِ الْمُنْکُو (لَّین یَک کی تاکیداور بدی سے تنہیہ) کا تھم [بھی] مہمل نہ ہونے پائے۔ اور پھر دونوں کوعوام اور رعایا سے رعایت کرنے کی [ مکرر] تاکید کرے خود مُتّاری کا پروانہ عطا کیا۔ اس کے بعد وہاں سے منزل اٹھائی اور کوچ کرتا گیا، یہاں تک کہ بھائیہ لائے کے قلع [کے نزدیک جا پیچا] کہ جو دریائے بیاس کے جنوب میں ایک قدیمی قلعہ تھا اور فی ڈاھر بن چی کا چچا زاد بھائی کیو ہیں چندر بن سیلائج اس پر حکومت کرتا تھا۔

# $^{A}$ کسو پر فتح حاصل ہونا اور اس کا محمد بن قاسم کے پاس آ نا $^{A}$

وہ (ککو) داہر بن چ کی جنگ میں [اس کا مددگار اور شریک] تھا اور وہاں سے شکست کھا کر اور فرار ہوکر اس قلعے میں آ کر سکونت پذیر ہوگیا تھا۔ جب اسلامی کشکر قریب پہنچا تو اس نے جزیہ اور ضانت [محمد بن قاسم کی] خدمت میں بھیجی۔ وہاں کے معزز وں اور سربراہوں نے [بھی] حاضر ہوکر خدمت کا شرف حاصل کیا۔ محمد بن قاسم ان کے ساتھ مہربائی سے پیش آیا اور برین نوازشیں کرنے کے بعد [ان سے] کہا کہ'' کیا یہ کسو اروڑ کا رہنے والا ہے؟ وہاں کے سب لوگ دانا، عاقل اور صادق ہوتے ہیں اور امانت اور پر ہیزگاری سے آ راستہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس ان دی جاتی ہوتی ہے تاکہ وہ [ہمارے پاس] دل کی قوت اور امیدوں کی تقویت کے ساتھ حاضر ہو [اور] اسے جھوٹے بڑے معاطے میں مشیر بنایا جائے۔ میں اس کے اور اپنے درمیان حاضر ہو [اور] اسے جھوٹے بڑے معاطے میں مشیر بنایا جائے۔ میں اس کے اور اپنے درمیان حاضر ہو وارد وزارت کا رشتہ قائم کرتا ہوں۔

# ککسو کی مشیری

کسو ایک مرد عالم اور ہند کا دانا تھا۔ خدمت میں حاضر ہونے کے بعد [محد بن قاسم] اے زیادہ تر اپنے تخت کے سامنے رکھتا تھا، اور اس سے صلاح و مشورے کیا کرتا تھا۔ (بمصداق) شعر:

<sup>1</sup> فاری ایڈیٹن میں''باتی' ہے۔ جے ہم نے ''جوابی' کلھا ہے۔''باتی' غالباً (پ) کی عبارت ہے۔ (ر) میں''بابین'، (ن) میں' بابیس''، (م) (س) میں' بابیہ'' (ب) میں''باس' (ک) میں' بابی' اور (ح) میں''بہہ'' ہے۔ (ن-ب) 2 یہ عبارت فاری ایڈیٹن کے مطابق ہے، جس کا مدار غالباً (پ) اور (ب) پر ہے۔ (ن) میں بھی یہ عبارت ای طرح ہے۔ 3 اصل متن میں''ککہ'' ہے۔

<sup>4-4</sup> بي عنوان (ر) (م) كي مطابق ہے اور (پ) (ب) (ن) ميں نہيں ہے۔ (ر) ميں بيعنوان اس طرح ہے: "دفتح كرون ككسه وآيدن سلائ كزو دمجه بن قامم" عنوان كے بعد عبارت اس طرح شروع ہوتى ہے" سلائ مم زادہ داہر بود و او در جنگ داہر فتح بود-الخ" سوائے (پ) (ن) (ب) كے۔

۔ نتح نامهُ سنده عرف نیج نامه

لا تستشر غیر ندب حسازم یسقیظ
قسد استوی منسه اسر ارو اعسلان
[مثوره صرف تجربه کار، ذین اور دور اندیش سے کر، جس کے سامنے ظاہر اور باطن برابر ہو۔]

اور اس کی صلاح سے باہر نہ جاتا تھا۔ وہ سارے امیروں اور سپہ سالاروں کا سربراہ تھا۔ مالیہ [کی وصولی] اور قرب و جوار [کا ملک] اس کے زیرِ انتظام رہتا تھا اور خزانہ بھی اس کی مہر کے حوالے کیا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ ہر جنگ میں محمد بن قاسم کا معاون رہا اور اس کا نام ''مہارک مشیر'' رکھا گیا۔

# محمد بن قاسم ثقفی کے ہاتھوں <sup>1</sup> سکہ اور ملتان <sup>1</sup> کے فتح ہونے کی خبر

کسوکو ہموار کرنے کے بعد [حمد بن قاسم] اس قلع سے کوچ کرکے اور دریائے بیاس پار کرکے اسکاندہ 2 قلع پر جا پہنچا۔ جب اہل قلعہ کو معلوم ہوا کہ عرب کا اشکر آگیا ہے تو بنگ کے لئے باہر نکل آئے۔ زائدہ بن عمیر الطائی 3 اور کسو [اسلامی لشکر کے] ہر اول تھے۔ جنگ شروع ہوئی اور ایسے سخت معر کے ہوئے کہ دونوں جانب خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ [آخر] نماز ظہر کے وقت مسلمانوں نے نعرہ تجبیر بلند کرکے عام بلہ بول دیا۔ مشرک فکست کھا کر قلع میں بھاگ گئے اور قلع کے اوپر سے تیم اور مخبیقوں سے پھر برسانے گئے اور سات دن تک میں بھاگ گئے اور قلع کے اوپر سے تیم اور مخبیقوں سے پھر برسانے گئے اور سات دن تک جنگ جاری رکھی۔ ملتان کے عالم کا بھتیجہ جوکہ ملتان کے قلع میں تھا، اس نے بھی پھے لڑائیاں جنگ جاری رکھی۔ ماتوں رات [وہاں سے] نکل کیس حتی کہ فوج کی اور اسکاندہ کا احاکم اسم میں ایک عالیشان قلعہ تھا۔ حاکم کے کرسکہ کے قلع میں جا پہنچا۔ سکہ دریائے راوی کے جنوب میں ایک عالیشان قلعہ تھا۔ حاکم کے کرسکہ کے قلع میں جا پہنچا۔ سکہ دریائے راوی کے جنوب میں ایک عالیشان قلعہ تھا۔ حاکم ک

<sup>1-1</sup> اصل متن مين المك ملتان "ب- وضاحت ك لئ و كيمة آخر من حاشير ص [236]

<sup>2 (</sup>ر)(م) من ''عکسانده'' (ن) (ب) (ح) (س) (ک) مین 'علسانده'' (پ) مین ''عدکیده'' پ

جلد شنوں کی مختلف عبارتوں کی بنا پر فاری ایڈیشن میں "راعمو بن عمیرة الطائی" دیا حمیا ہے۔ مگر صحیح نام" (زائدہ بن عمیر الطائی" ہے۔ جیسا کہ باؤری (فتوح ص 439) میں مجمد بن قاسم کے فتح ملتان کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ "قطع (مجمد میں الطائی"۔ (ن-ب)

<sup>4. - 4.</sup> ترجمہ فاری ایڈیٹن کے مطابق ہے، جس کی عبارت'' پھر اسکلند و' ہے اور جس میں ترکیب اضافت پوشیدہ ہے۔ مختلف کسٹوں کی عبارتیں اس طرح میں: (ر) (م) 'سہیر اسکلند و''، (ن) (ب)''سیمر اعد کندو'' (پ)''سیمر اعید کنندو'' ہے۔ (ن-ب)

۔ نخ نامهُ سند*ه عر*ف ن<sup>حج</sup> نامه

چلے جانے پر رعایا، وستکاروں اور تاجروں نے [جمد بن قاسم کے پاس] پیغام بھیجا کہ ''ہم رعایا ہیں اب چونکہ ہمارا والی چلا گیا ہے اس لئے ہمیں امان دے۔'' جمد بن قاسم تاجروں، وستکاروں اور کسانوں کو امان دے کر قلع میں آیا اور چار ہزار ہتھیار بند مردوں کو خوں خوار تلواروں کی خوراک بناکر ان کے پیماندگان اور متعلقین کو غلام بنایا۔ اس کے بعد عتبہ بن سلمہ ہمیں ابکو وہاں متعین کر کے خود کے سکہ اور ملتان کے کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ دریائے راوی کے جنوبی کنارے پر ایک قلعہ تھا اور بجمرا طاک فی کا نواسہ بجمرافی اس قلعہ عیں رہتا تھا۔ جب اس کو خبر ملی تو [اس نے] جنگ شروع کردی۔ ہر روز جب عربوں کا لشکر قلعے کے سامنے آتا تھا تو قلعے والے باہر نکل کر جنگ کردی۔ ہر روز جب عربوں کا لشکر قلعے کے سامنے آتا تھا تو قلعے والے باہر نکل کر جنگ کرتے سے۔ سترہ دن تک سخت لڑائیاں ہوئیں۔ [اس جنگ میں محمد بن قاسم کے] مشہور و معروف ساتھیوں میں سے ہیں افراد لیا۔ شہید ہوئے اور شامی لشکر کے کل دوسو پندرہ آدی تل معروف ساتھیوں میں سے ہیں افراد لیا۔ شہید ہوئے اور شامی لشکر کے کل دوسو پندرہ آدی تل موجو نے دو سے جمر بن قاسم نے میں افراد لیا۔ شہید ہوئے اور شامی لشکر کے کل دوسو پندرہ آدی تل موجو نے دیا تھا تو تلا ہوئیں۔ آبان کی طرف [جانے کے لئے] دریا پار کیا۔ جب مات کا راجہ ویران کیا گیا اور پھر [انہوں نے المان کی طرف [جانے کے لئے] دریا پار کیا۔ جب ملتان کا راجہ ویران کیا گیا اور پھر [انہوں نے المان کی طرف [جانے کے لئے] دریا پار کیا۔ جب ملتان کا راجہ کی دیا ہیں گیا دور پار کیا۔ کے ملتان کا راجہ کی دیا گیا دیا گیا دیا گیا دور کھرا جنگ کے لئے باہر آئے۔ [231]

# محمد بن قاسم کا راجه کندا سے جنگ کرنا

اس دن صح سے لے کرشام تک سخت جنگ ہوئی اور [پھر] جب دنیا نے مصیبت زدوں جیسی سیاہ چادر اوڑھی اور ستاروں کا بادشاہ غروب کے پردے میں روپوش ہوگیا تب دونوں (لشکر) اپنی قیام گاہوں کو واپس ہوئے۔ دوسرے دن جب صبح صادق تاریکی کے پردے سے

<sup>1.</sup> نخه (ر) مین "عتبه بن مسلمه تمین" ہے۔

<sup>2. - 2.</sup> اصل فارى عبارت "كمد ملمان" في وضاحت كے لئے وكيسة آخر ميں حاشيه صفات [37-236] (ن-ب)
ق. - 3. فارى المين ميں ان دونوں مقامات بر" بحجرا طاك" اور "بحجرا" كے تلفظ ديئے كئے بيں كمر اس كے بعد فيح" بحجرا" اور كا تلفظ اختيار كيا گيا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے كہ نوز (پ) اور (م) ميں (جس پر فارى الميني كا هدار به" محجمرا" اور "بحجرا" دونوں الفظ اختيار كيا كئے بيں۔ دوسر بے نسخوں كے تلفظ اس طرح بين: (ر) "بحجرا"، (ن) "بحجمرا" مان احتيار كيا كئے بيں۔ دوسر بے نسخوں كے تلفظ اس طرح بين: (ر) "بحجمرا"، (ن) "بحجمرا" بالمان بحجمرا" بيات بحجمرا" اور (س) (ك) "بحجمرا" بلغا بحجمرا بحجمرا بالمجمرا ميں ہے كوئى بحى تلفظ اختيار كيا باكتھار كيا ہے۔

<sup>4</sup> نخد(ر) (م) من بیت و فیج ( بیسی افراد) ہے۔

<sup>5-5</sup> اصل متن میں ''کندارای ملتان'' ہے۔ فاری ایڈیشن میں بھی بجی بجی عبارت اختیار کی گئی ہے۔ (پ) (ب) (ک) میں ''کذارای'' اور (س) میں ''کذارای'' (م) میں ''کذارای'' اور (س) میں ''کذارای'' (م) میں ''کذارای'' اور (س) میں ''کذررای'' ہے۔ ان عبارتوں میں ''کندرای'' عام طور''کذارای'' نظر آتا ہے جو غالبًا''کندارای'' کی مجری موئی عشر کے ہائے کہ ہے۔ ان عبارتوں میں ''کندرای' عام طور''کذارای'' فظر آتا ہے جو غالبًا''کندارای'' کی مجری موئی ہوئی عبارت کو ترقیح دی ہے۔ (ن-ب)

. فتح نامهُ سنده عرف في نامه \_\_\_\_

نمودار ہوئی اور دنیا روش ہوئی تب دوسری مرتبہ جنگ شروع ہوئی۔ دونوں طرف سے بہت سے آدمی قل ہوئے۔ اس طرح جنگ مسلسل جاری رہی اور [اہلِ قلعہ] دو ماہ تک فصیلوں سے مختیقوں اور غدرک آئے فرریعے پھر اور تیر برستاتے رہے۔ حتی کہ لشکر میں غلے کی سخت قلت ہوگی، اس حد تک کہ گلہ ھے کی سری پانچ سو درہموں میں فروخت ہونے گی۔ داہر کے پچازاد بھائی امیر کورسینہ ہے، ین چندر نے جب دیکھا کہ لشکرِ عرب [بدستور] متحکم ہے، [اس کے ارادوں میں اگر کی کروری نہیں دکھائی دیتی اور ہمیں کی طرف سے بھی مدد کی کوئی امید نہیں تو وہ قیمیں اگر میر کے راجہ فیمی کی خدمت میں چلا گیا۔

دوسرے دن جب لشکر عرب نے پہنچ کر جنگ شروع کی اور کسی بھی حیلے سے [قلع میں]
نقب نہ لگا سکا تو [ای عالم میں اچا تک] ایک شخص قلع سے باہر نکل آیا اور [آکر] امان طلب
کی۔ مجمہ بن قاسم نے اسے امان دی۔ پھر اس کی نشاندہی پر دریا کے کنارے شال کی جانب سے
نقب لگائی۔ چنانچہ دو تین دن بعد اس جگہ سے قلعے کی دیوار فرش پر آرہی اور قلعہ فتح ہوگیا۔ پھر
ہزار جنگجو سپاہیوں کو قل کیا گیا اور ان کے متعلقین اور ملازموں کو غلام بنایا گیا۔ باقی ماندہ تا جروں،
ہزار جنگجو سپاہیوں کو قل کیا گیا اور ان کے متعلقین اور ملازموں کو غلام بنایا گیا۔ باقی ماندہ تا جروں،
قلعہ فتح ہو چکا ہے تو تم پر واجب ہے کہ اپنے مال سے دار الخلافہ کے خزانے کا خراج اوا کرو اور
فوجوں کا حصہ دو کہ جو آتی تکلیفیں اٹھا کر، سختیاں سہہ کر اور جان کی بازی لگا کر اشنے عرصے سے
جنگ کرنے اور نقب لگانے میں مشغول رہی ہیں۔''

# نقذى كى تقسيم

اس کے بعد شہر کے رئیسول اور سربراہوں نے بھع ہوکر ساٹھ ہزار درم وزن کی جاندی
تقیم کی۔ ہرسوار کو خاص طور پر چارسو درم وزن کی چاندی ملی۔ اس کے بعد [محمد بن قاسم نے]
کہا کہ: ''اب دارالخلافہ کے مال کے لئے مستقل ذریعہ سوچنا چاہئے۔'' اس فکر ہیں گفتگو ہورہی تھی
کہا جا کہ: ''اب دارالخلافہ کے مال کے لئے مستقل ذریعہ سوچنا چاہئے۔'' اس فکر ہیں گفتگو ہورہی تھی
کہ اچا تک ایک برہمن آیا اور کہنے لگا کہ'' جب کافروں کا دور پورا ہو چکا۔ بُت خانہ مسار ہوگیا،
دنیا اسلام کے نور سے منور ہوئی اور بت خانوں کی جگہ پر مجدیں اور منبر تقمیر ہورہ ہیں تو ایس
بھی ایک راز بیان کرتا ہوں کہ المان کے بزرگوں سے اس طرح سنا گیا ہے کہ: پرانے زمانے

A war like instrument (Staingass) غررک = ایک آلے جب

<sup>2</sup> نٹے (ن) میں''کراسی'' اور باقی شخوں میں''کورسی'' ہے۔ فاری ایڈیشن میں ٹانی الذکر تلفظ اختیار کیا گیا ہے اور ہم نے بھی ای کو ترقیح دی ہے البتہ''کورسی'' کو ہم نے بھی تلفظ کے پیش نظر''کورسیڈ' کلھا ہے۔ (ن-ب) 3۔ 3۔ (پ) (ر) (م) (س) (ک) میں''مثاہ مشیر'' اور (ن) (ب) میں''(رای کشیر'' ہے۔

فتح نامهُ سنده عرف ي خ نامه

میں کشمیر کے راجہ کی اولادوں میں سے جوبن انامی ایک راجہ اس شہر میں راج کرتا تھا۔ وہ ایک برہمن اور راہب تھا اور اپنے طریقے کا پابند تھا۔ چنانچہ ہمیشہ بنوں کی عبادت میں مشغول رہا کرتا تھا۔ جب اس کا خزانہ گنتی اور شار کی حد سے متجاوز ہوگیا تب اس نے ملتان کے مشرق کی طرف سومر لع گز کا ایک حوض بنوا کر اس کے درمیان بچاس مرابع گز پر ایک مندر تعیر کرایا [اور اس مندر کے اندر] پھر ایک جرہ بنوایا اور اس جرے میں ترتیب کے ساتھ چالیس تانبے کے منک رکھوا کر ہے منک رکھوا کر ہے ہم منک میں تین سوتین من مغربی سونے کی کترن بطور دفینے کے رکھوائی ای [دفینے] کے اوپ ہر منک میں تین سوتین من مغربی سونے کی کترن بطور دفینے کے رکھوائی ای [دفینے] کے اوپ بر منانہ ہے، جس میں سرخ سونے کا ایک بُت رکھا ہوا ہے اور اس حوض کے چاروں طرف درخت گئے ہوئے ہیں۔''

### مُنروى [بتخانه] 4

حکایتوں کے مصنفوں اور کہانیوں کے رادیوں نے علی بن محمد [مدائی] سے اس طرح روایت کی ہے اور جس نے کہا کہ میں نے ابو محمد ہندی سے سنا ہے کہ: محمد بن قاسم وزیروں اور نائبوں کے ساتھ اس بت خانے میں آیا۔ یہاں [اس نے] سونے کا ایک بت و یکھا جس کی آکھوں کے مقام پر سرخ یا قوت جڑے ہوئے تتھے۔[239]

# محمد بن قاسم كا دهوكه كهانا

محمد بن قاسم سمجما كه يه [شايد] كوئى آدمى ب\_ چنانيداس برواركرنے كے لئے

<sup>1. (</sup>پ) من "جوین" (س) من "جوین"، (ح) من "جوین" (ن) (ب) من "جوین" اور (ر) من "جبور" ہے۔ ان مختف عبارتوں من ہے تا کا مختل ہے۔ اگر نشر (پ) کے تلفظ کو "جوین" کی فلط صورت قرار دیا جائے تو پھر (س) (ح) (ن) (ب) من جمی یکی فلط شکلیں نظر آئی میں اور اگر (ن) (ب) کے تلفظ کو شخص مانا جائے تو (پ) پھر (س) (ح) کے تلفظ کو شخص مانا جائے تو (پ) (ح) کے تلفظ کا تلفظ ان دونوں صورتوں سے مختف ہے اور اس کی فلط صورتین معلوم ہوتے ہیں۔ (ر) (م) کا تلفظ ان دونوں صورتوں سے مختف ہے اور اس کیا طب سے جوین، جنوین اور جنور میں سے کوئی بھی لفظ اختیار کیا جاسکتا ہے۔ ہم نے (پ) کی بنیاو پر "جوین" کا تلفظ انتیار کیا ہے جس کی مزید وضاحت کے لئے دیکھنے صاشیر می [239] (ن-ب)

<sup>2-</sup> يريه بوراجله(ن)(ب)(ک) من ميں ہے۔ (ن-ب)

<sup>3.</sup> کی نخ میں سے عنوان اس طرح علیاہ فہیں دیا گیا، کین سطر کی ابتدا میں چھوٹے عنوان کے طور پر بر کیٹ میں دیا ہوا ہے۔ فاری المی شن کی عبارت اس طرح ہے: ''(مستر دی) مصنفانِ اصادیث راویانِ اتادیل چنان روایت کروہ اعرانی'' لفظ ''مستر دی'' (ر) (ر) (ر) (ب) (ب) کی مطابق ہے، مگر قد کی ننز (پ) کا تلفظ اس مقام پر ''مستر دی'' ہے۔ یہ نام کی [37] پر پہلے بھی آ چکا ہے اور وہاں (پ) کا تلفظ ''منروی'' ہے جوکہ ہم نے بھی متن میں دیا ہے۔ اس وجہ سے یہ یعتین ہوتا ہے کہ اس صفحہ پر بھی (پ) کی عبارت ای لفظ ''منروی'' کی مجرکی ہوئی شکل ہے جوکہ میں ماشیر ص [239] (ن-ب)
ماتان کے بت خانہ یا مندر کا نام تھا۔ مزید وضاحت کے لئے دیکھئے آخر میں حاشیر ص [239] (ن-ب)

\_ فنتح نامهُ سنده عرف في خامه .

اس نے تکوار نکالی۔ اس پر بت کے مجاور برہمن نے کہا کہ''اے عادل امیر! یہ وہی بت ہے کہ جو ملتان کے راجہ جوبن لیے بنوایا تھا اور جو مال وفن کر کے فوت ہوگیا تھا۔'' اس کے بعد محمد بن قاسم نے اس بت کو اٹھا لینے کا حکم دیا۔ اس کے ینچ سے دوسومیں من سونا اور سونے کی کترن سے بھرے ہوئے چالیس منکے برآ مد ہوئے' کل تیرہ ہزار دوسومی سونا دوسون سونا دو بت، خزانے میں لایا گیا۔ [اس کے علاوه] وہ موتی اور جواہرات جو کہ ملتان کی لوٹ میں ہاتھ آئے تھے، وہ اور بہت سے دوسرے خزانے اور وفنے بھی قبضے میں کئے گئے۔

### بت خانه کھولنا اور خزانه حاصل کرنا

ابوالحن مدائی نے خریم بن عمرہ سے روایت کی ہے کہ: [محمد بن قاسم نے] جس دن بت خانہ کھول کر دفینے پر قبضہ کیا، ای دن جاج کا خط پہنچا کہ: ''اے پچازاد بھائی! تیری لشکر کئی کے وقت میں نے ضانت دی تھی کہ لشکر کی تیاری، روائی اور اس کے لواز مات پر دارالخلافہ کے فرانے سے جو پچھ بھی خرج ہوگا، [خلیفہ] ولید بن عبدالملک بن مروان کی طرف سے اس کی ادائیگی کی ذمہ داری المجھے تبول ہے۔ بلکہ اس سے دگنا تگنا واپس کرنا میر سے ذمی ادائیگی کی ذمہ داری المجھے تبول ہے۔ بلکہ اس سے دگنا تگنا واپس کرنا میر نے ذمی ہوئی ہے۔ اس وقت دارالخلافہ کے خزانے سے تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ محمد بن قاسم کی آفری ایور آنوبی اور اس وقت تک تبرار درم وزن کی خالص چاندی صرف ہوئی ہے اور [اس وقت تک تبہاری طرف سے] جو نقصد، جنس اور پارچہ جات ادا کئے گئے ہیں ان کا تاریخ وار مجمل اور مناسب اس کیا تو امعلوم ہوا کہ تیرے ذمی موضع اور مشہور قصبہ یا شہر ہو، وہاں معمد میں اور دارالخلافہ کے نام پر سکہ اور خطبہ جاری کیا جائے۔ [402] چاندی نگتی ہے، جو کہ تجھے بھیجئی ہے۔ جہاں بھی کوئی قد کی موضع اور مشہور قصبہ یا شہر ہو، وہاں معبد میں اور دارالخلافہ کے نام پر سکہ اور خطبہ جاری کیا جائے۔ [402] تو مبارک ساعت اور مناسب وقت میں میہاں سے لشکر لے کر روانہ ہوا ہوا ہی اس وجہ سے اس فی میں کوئی شک نہیں ہے کہ کافروں کی ولایت میں تو جس طرف کا بھی رخ کرے گا مظفر اور شاہ ہوگا۔'

<sup>1.</sup> نخد (ر) من "جيوين"، (م) من "جيوين" يا "جيسيوين" (پ) من "جيوين" (ن) (ب) من "جيوين" ب- مارے انقيار كروة تذظ كے لئے و كيستے عاشيرص [356] (ن-ب)

<sup>2-2</sup> سامداد فاری المینی می دی ہوئی عبارت' صد ویت ہزار'' کے مطابق میں جوکہ شاید (پ) کی عبارت ہے۔(ر) (م) (ن) (س) میں''صد ہزار ومیت من ویت ہزار'' ہے۔ (ب) میں''صد ہزار ومیت من ہزار' (ک) میں''صد ہزار ومیت ومیت بزار'' ہے۔(ن-ب)

فتح نامهُ سنده عرف في نامه

# محمد بن قاسم کا شہرملتان کی رعایا سے عہد لینا

اس کے بعد [ محمہ بن قاسم نے المثان کے خاص اور منتخب لوگوں سے پختہ عہد لے کر جامع مجد اور مینار تعمیر کرائے اور امیر داؤد بن نفر بن ولید عمانی کو ملتان کا حاکم مقرر کیا۔ [اس کے بعد افریم بن عبدالملک تمیمی کو برہم پور آئے قلع پر جوکہ دریائے جہلم <sup>2</sup> کے کنار ب پر ہے اور جے سو پور آئے المجسی کے ہیں، متعین کیا۔ عکر مہ بن ریحان شامی کو ملتان کے نواح کا جاکم بنایا اور احمد بن فزیمہ ابن عتبہ مدنی کو اشھار اور کرور آئے کے قلعے کا والی مقرر کیا۔ [اس کے بعد استحد استحد کے دریا ہے مال روانہ کیا، تاکہ دیبل سے دار الخلافہ کے فزانے میں پہنچایا جائے۔ اور خود ملتان میں تھہرا جہال تقریباً پچاس ہزار منتخب سوار اسلحہ جات و اسباب جنگ کے ساتھ تار ہوئے۔

# ابو حکیم <sup>6</sup> کو دس ہزار سواروں کے لشکر کے ساتھ قنوج روانہ کرنا

اس کے بعد ابو علیم شیبانی کو دس ہزار سواروں کے ساتھ تنوح [کے راجہ] پر چڑھائی کرنے کا تھم دیا تاکہ اسلام کی دعوت اور بیت المال کے خزانے کا خراج اواکرنے کے متعلق اسے دارالخلافہ کا خط پہنچائے اور اس سے بیعت لے۔ اور پھر خود (محمد بن قاسم) لشکر لے کر کشمیر کی سرحد پر اس مقام جا پہنچا کہ جے بن امہیات آ کہتے ہیں اور جہاں پر ڈاھر کے باپ نے ابن] سیلائے نے صنوبر اور بید کے درخت لگا کر [سرحد کا نشان مقرر کیا تھا، اور وہاں پہنچ کر اس نے خود مجلی اس سرحد کی تجدید کی۔ [241]

<sup>1. (</sup>ر) اور (ن) "برميور" بي (ن-ب)

<sup>2 (</sup>ر) اور (م) من جيام ب\_

<sup>3.</sup> بیعبارت فاری ایلیشن کے مطابق ہے۔نسخہ (پ) میں ''سور برا'' (ر) (م) میں''سوپور'' (ن) (ب) (ح) ''سور برر'' اور (ک) میں''سور برز'' ہے۔ فاری عبارت''دو حصار برہمپور بر سائل آ بہلیم کہ سوپور خوانند'' میں بھی اشتباہ ہے۔آیا ''سوپور'' کی ضمیر''کہ' برہمپور ہے متعلق ہے یا جمیلم ہے؟ (ن-ب)

<sup>4</sup> فاری المریش من "فریر" بر کر (پ) (س) کا تافظ"جرید" بادر (ر) (ن) من "فریر" ب

<sup>5. (</sup>پ) (ر) (م) (ن) (ب) (ک) "اجتباد و کرور" ہے۔ اس سے پہلے ص[19]اور [47] پر ان شہروں کی متفقہ عبارت"اشہار و کرور" ہے، چنانچے یہاں بھی قائم رکھی گئی ہے۔ (ن-ب)

<sup>6ِ</sup> جملهٔ شخول میں''ابوطیم'' ہے بمر ہم نے فاری ایڈیشن کے فاضل ایڈیٹر کے قیامی تنظ''ابو حکیم'' کوتر نیج دی ہے۔ (اروپ

<sup>۔</sup> یہ عبارت فاری ایدیشن کے مطابق ہے۔ جو کہ غالباً (پ) کے مطابق ہے۔ (ر) (م) (ن) میں" نیٹ نامیات" ہے۔ (ن-ب)

فتح نامهُ سنده عرف جيح نامه

# لشکر کا اودھا پور! پہنچنا <sup>2</sup> اور ابو حکیم کا زید کو [راجہ ہر چندر رائے کے یاس بھیجنا] <sup>2</sup>

ان دنون تنوج كا راجبه حسل (يا جھشل) رائے أو كا بيٹا تھا۔ جب لشكر اودھاپور بہنچا تب ابوكيم شيبانی كے تم پر زيد بن عمرو الكلائي كو حاضر كيا گيا، جس سے اس نے كہا كہ: ''ال نيد بختے بيغام لے كر ہر چندر رائے [بن] جستل إلى كا جانا اور اسلام كى تابعدارى كا تحكم بہنچاكر [اس سے] كہنا چاہئے كہ: ساحلِ سمندر سے لے كر تشمير تك جتنے بادشاہ اور راجہ بيں وہ سب اسلام كے زير اقتدار آ چكے بيں اور كافروں كو مغلوب كرنے والے عربوں كے سپہ سالار امير عماد الدين (محمد بن قاسم) كے مطبع ہو چكے بيں۔ بعضے اسلام كى لؤى بيس منسلك ہو چكے بيں اور بعضوں نے خود بر جزيہ مقرر كيا ہے جوكہ دار الخلافہ كے خزانے ميں پہنچاتے رہيں گا۔ '

### قنوج کے رائے ہر چندر کا جواب

[یہ پیغام پاکر] ہر چندر رائے نے جواب دیا کہ: '' تقریباً ایک ہزار چھ سوسالوں سے یہ ملک ہمارے تقریباً ایک ہزار چھ سوسالوں سے یہ ملک ہمارے تقرف اور حکمرانی میں ہے۔ [لیکن اس وقت تک] کسی بھی مخالف کو ہماری صدیں پھاندنے یا ہم سے تنازعہ کرنے اور ہماری مملکت میں وست اندازی اور تعرض کرنے کی مجال نہیں ہوئی ہے۔ ہمیں تہاری کیا پرواہ ہے جو اس قتم کی با تیں اور ناممکن خیالات دل میں لارہے ہو! اگر قاصد کو قید و بند کرنا جائز ہوتا، تو اس گفتگو اور بے جا دعوے پر ایسا تھم کیا جاتا تا کہ دوسرے مخالفوں اور سرداروں کو عبرت ہوتی۔ اب تو واپس جا اور جاکرانے امیر سے کہہ دے کہ ایک دوسرے کی قوت اور شان وشوکت کا اندازہ لگانے

<sup>1. (</sup>پ)(ن)(ب)(س) (ک) مین "اوروهایر" (ر) (م) مین "اورهافر" ہے۔ ہمارا اختیار کروہ تنظ فاری ایلیشن کے "اورهاپ" کے مطابق ہے۔ (ن-ب)

<sup>2 - 2</sup> فاری ایلیٹن کی عبارت میہ ہے: ''و فرستادن با تھیم مرزید [رابرای ہرچندر]'' اس فقرہ میں''مرزید-الخ'' قیامی تلفظ ہے۔ جس کے بعائے (پ) (ن) میں''مرزش'' اور (ر) (م) (ب) (س) (ک) (ک) میں''مرزیل'' ہے۔ ''پاچکیم'' (لینی ابونکیم) کے بعائے اس مقام پر اور نیچے سارے شنوں میں''باطیم'' ہے۔ (ن-ب)

<sup>3. (</sup>بختل افاری ایڈیٹن کے مطابق ہے جوشاید (م) کے اخذ کیا گیا ہے۔ اس مقام پر (پ) (ن) (ب) (ح) (ک) کا متفقہ تافظ (بخصطل رای ہے اور (ر) میں (بخصل "بے۔ چونکہ اس مقام پر قد کی نشنہ (پ) کا "افظ ہی (بخصطل "بے۔ اس جدے شخوں کے لحاظ ہے (مخصطل "اور (جمتل اوونوں تنفظ با وزن ہیں۔ (ن-ب)

<sup>4. (</sup>ن) (ب) (ح) (س) (ک) میں "جمعل" اور (ر) میں" چھنل" ہے۔ (ن-ب)

\_\_\_\_\_\_ فتح نامهٔ سنده عرف فی نامه \_\_\_\_\_

کے لئے مقابلہ کرنا ضروری ہے، تاکہ یا تو تمہاری ہیبت ہم پر چھا جائے یا تم پر ہمارا غلبہ ہو [242] ۔ جنگجوئی اور شجاعت میں طرفین کی ہمتوں کے مشاہدے کے بعد ہی صلح یا جنگ کا فیصلہ ہوگا۔

جب محمد بن قاسم کو راجہ ہر چندر کا پیغام ملا تو اس نے رئیسوں، سربراہوں، امیروں، پہ سالاروں، پاہیوں، بہادروں اور نائبوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ''خدائے تعالی کے نفل اور غیبی امداد سے اس وقت تک [ہر جگہ] ہندوستان کے راجاؤں کو ذلیل وخوار اور مغلوب کیا گیا ہے اور فتح اسلامی لشکر کے ہمراہ اور رفیق رہی۔ [چنانچی] آج بھی جب کہ ہم ایک ایسے ضدی لعین کے سامنے ہوئے ہیں کہ جسے اپ لشکر اور ہاتھیوں پرغرور ہے تو اللہ کی مدد پر مجروسہ رکھ کر ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ اس کو بھی برباد کرکے فتح مند اور کامیاب ہوں۔ [بین کر] سب لوگ راجبہ ہر چندر سے جنگ کرنے کے لئے مستعد ہوگئے اور بیعت کرکے آپس میں ایک دوسرے کی ہمت ہر چندر سے جنگ کرنے کے لئے مستعد ہوگئے اور بیعت کرکے آپس میں ایک دوسرے کی ہمت

# محمد بن قاسم كو دارالخلافه كايروانه ملنا

دوسرے دن جب رات کے سیاہ پردے سے ستاروں کا بادشاہ ظاہر ہوا، تب ایک شر سوار دارالخلافہ کا پروانہ لے کر حاضر ہوا۔ جب بی علی اور ابوالحسن ہدائی جے نے اس طرح روایت کی ہے کہ: راجہ داہر کے قبل ہونے کے موقع پر اس کی حرم سرا میں سے اس کی دو کواری بیٹیاں گرفتار ہوکر آئیں تھیں جنہیں حبثی غلاموں کے ساتھ محمد بن قاسم نے دارالخلافہ بغداد بھیج دیا تھا۔ [جب وہ وہاں پیچی تو اطلیعہ وقت نے غم خواری کی خاطر انہیں حرم سرا کے حوالے کیا تاکہ دو چار دن آ رام کر کے خلوت کے لائق ہوں۔ پھر چند دن بعد خلیفہ کے دل مبارک میں ان کا خیال آیا اور رات کے وقت دونوں کو حاضر ہونے کا تھم دیا۔ [جب وہ حاضر ہوئیں تو اخلیفہ ولید بن عبدالملک نے تر جمان کو تھم دیا کہ معلوم کرے ان میں بڑی کون ہے تاکہ اسے روک لیا بن عبدالملک نے تر جمان کو تکی دوسرے موقع پر بلایا جائے۔ خدمتگار تر جمان نے ان سے جا کہ اسے روک لیا نام پوچھا۔ بڑی نے کہا کہ میرا نام ''برئ کو کی دوسرے موقع پر بلایا جائے۔ خدمتگار تر جمان نے ان سے نام پوچھا۔ بڑی نے کہا کہ میرا نام ''برئ کو بلاکر چھوٹی کے متعلق اشارہ کیا کہ اسے لے جاؤ اور اس کی حفاظت مرجوزییں۔ اس بی جا کہ میرا نام ''مرا کو خلالے متان کا مردوزین نوعیت کے ہیں جن کے لئے کوئی بھی تاریکی سند

<sup>2-2</sup> بير جمله فارى اليمين كے مطابق ہے، جس كا هدار غالباً نسته (پ) پر ہے۔ (ن) (ر) ميں محمد بن على ايوالسن بهداني (م) (ب) (ح) (س) (ک) ميں جمي "هدائي" كى بيائے" بهدائي" ہے۔ (ن-ب)

\_ نتح نامهُ سنده عرف نتح نامه

کرو۔ [اس کے بعد] جوں ہی [بڑی کو] بھاکر اس کا منہ کھولا گیا، خلیفہ دیکھتے ہی اس کے حسن و جمال پر مفتون ہوگیا، اس کی ظالم اداؤں نے [ خلیفہ ] کے دل سے اس کا صبر چھین لیا اور [از خور رفتہ ہوکر] اس نے ہاتھ ڈال کر''مریا دیو'' کو اپنی طرف کھینچا لیکن وہ [ تلملاکر ] اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے گئی: ''بادشاہ، قائم رہے! یہ کنیر بادشاہ کے خلوت کے قابل نہیں ہوگئی، کیونکہ امیر عادل عادل عاد الدین مجمد بن قاسم نے پہلے ہمیں تین دن تک اپنے پاس رکھنے کے بعد پھر خلیفہ کی عادل عادل عبر بھیر خلیفہ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ کیا تمہارا یکی دستور ہے؟ یہ خواری بادشاہوں کے لئے جائز نہیں ہے۔'' خدمت میں بھیجا ہے۔ کیا تمہارا یکی دستور ہے؟ یہ خواری بادشاہوں سے چھوٹ چگی تھی، خدمت میں بھیط کے جائز نہیں کا ہوش نہ رہا فورا ہی کا غذ اور قلم مذکا کر اپنے ہاتھ سے غیرت کی وجہ سے اسے حقیق اور تقد لی کا ہوش نہ رہا فورا ہی کا غذ اور قلم مذکا کر اپنے ہاتھ سے غیرت کی وجہ سے اسے خود کو کھی کھال میں بند کرا کے دارا لخلا ف کو والیس ہو۔''

# محمد بن قاسم کا اودھا پور<sup>1</sup> پہنچنا اور دارالخلافہ کے پروانے کا موصول ہونا

جب اودهاپور کے شہر میں محمد بن قاسم کو بی فرمان موصول ہوا تو اس کے کہنے پر اسے کی کھال میں لییٹ کر اورصندوق میں رکھ کر [دارالخلافہ] لیے جایا گیا۔ [راہ میں] محمد بن قاسم نے اپنی جان خدائے پاک کے حوالے کی اور اُمراء جن مقامات پر کہ ان کا تقرر ہوا تھا، قائم رہے۔ [لوگوں نے] محمد بن قاسم کو خلیفہ وقت کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے صندوق میں بند کرکے حاضر کیا اور دربانِ خاص سے کہا کہ ولید بن جرالملک بن مروان کو اطلاع کر کہ ہم محمد بن قاسم تقفی [244] کو لے آئے ہیں۔ خلیفہ نے دریافت کیا کہ 'زندہ ہے یا مردہ؟'' اُنہوں نے کہا: ''خدا خلیفہ کی عمر اورعزت کو دائی بقاعطا کرے! جب شہر اودهاپور میں فرمان ملا تب محم کے مطابق آمم بن قاسم نے افوراً خود کو کیچ چڑے میں بند کرایا اور دو دن بعد [راہ میں] جان جان آفرین خدائے پاک کے حوالے کرکے دارالبقا کو رحلت کرگیا۔ امیروں اور بادشاہوں کو جان جن حتی مقامات پر مقرر کیا گیا تھا وہ ان ولایتوں پر [بدستور] قابض ہیں اور [انہوں نے] منبروں پر خلیفہ کے القاب کے ساتھ خطبے جاری کئے ہیں اور اپنی حکومت کی نگہداشت میں مشہروں پر خلیفہ کے القاب کے ساتھ خطبے جاری کئے ہیں اور اپنی حکومت کی نگہداشت میں کوشاں ہیں۔''

<sup>1 (</sup>ک) (س) میں ''اودھالپو'' (ن) میں''اودھاپر'' اور (ر) (م) میں''اودھافر'' ہے۔

فتح نامهُ سنده عرف في نامه

### خليفه كا صندوق كھولنا

اس کے بعد خلیفہ نے صندوق کا پٹ کھول کر اس پردہ نشین عورت کو حاضر کرنے کا تھکم دیا۔ [اس وفت] مورد آئی کا ایک سبز چیڑی خلیفہ کے ہاتھ میں تھی جے وہ اس کے [محمہ بن قاسم کے] دانتوں پر چھیرتے ہوئے کہدرہا تھا کہ: ''اے راجہ کی بیٹیو! دیکھو ہماراتھم اپنے ماتخوں پر اس طرح جاری ہے۔ اس لئے کہ سب منتظر اور مطبع رہتے ہیں۔ جیسے ہی ہمارا بیرفرمان اسے تنوح میں ملاء ویسے ہی ہمارا بیرفرمان اسے تنوح میں ملاء ویسے ہی ہمارے تھم پر اس نے اپنی بیاری جان قربان کردی۔''

# داہر کی بیٹی چنگی کی خلیفہ ولید بن عبدالملک سے گفتگو

اس پر بروہ نشین چنگی نے چبرے سے نقاب اٹھا کر اور زمین پر سجدہ کرکے کہا: خدا کرے كه خليفه اين روز افزول بحنت اور اعلى نظام كے ساتھ سالها سال تك قائم رہے! وانا باوشاه وفت یر واجب ہے کہ جو پھے بھی دوست یا وشن سے سے [245] اسے عقل کی کموٹی پر پر کھے اور دل کے فیصلوں سے [اس کا] موازنہ کرے۔ پھر جب وہ درست اور بے شبہ ثابت ہوتب انساف کے جادے پر قائم رہ کر حکم فرمائے تا کہ غضب خداوندی میں گرفتار اور لوگوں کے طعنوں کا شکار نہ ہو۔حضور کا حکم تو بے شک جاری ہے لیکن دل مبارک سمجھ سے یکسر خالی ہے۔ پاکدامنی کے اعتبار ہے محد بن قاسم ہمارے لئے باپ اور بھائی جیسا تھا اور ہم کنفروں پر اس نے کوئی وست ورازی نہیں کی۔ لیکن چونکہ اُس نے ہند اور سندھ کے باوشاہ کو برباد کرکے ہمارے باپ داداؤل کی بادشاہت کو ویران اور ضالع کیا ہے اور جمیں بادشاہت سے [گراکر] غلامی کے درجے پر پہنچایا ہے اس وجہ سے انقاماً اس سے مناسب بدلہ دینے اور برباد اور دفع کرنے کے لئے ہم نے خلیفہ کے سامنے جھوٹ بولا تھا۔ ہمارا مقصد پورا ہوا اور اس جھوٹ اور فریب کے ذریعے ہمیں بدانقام حاصل ہوا اور خلیفہ نے حکم قطعی جاری کیا۔ اگر خلیفہ کی عقل پر شہوت کا پردہ نہ پڑجاتا اور إيبلے إ تحقیق کرنا واجب سجمتنا تو اس پشیانی اور ملامت سے ملوث نه ہوتا اور اگر محمد بن قاسم کی بھی عقل و ہمت یاوری کرتی تو ایک دن کی باتی مائدہ مسافت تک چل کر آتا اور پھر وہاں خود کو چرے میں بند كراتا\_ چنانيد جب تحقيق موتى تو آزاد موجاتا اور إيول إرباد نه موتا-" إيدى كرا خليفه كو [سخت] صدمه بهوا اور شدت افسوس میں ہتھیلیوں کی بیثت کو کا شخ لگا۔

<sup>1.</sup> اصل عبارت "شاخ مورد مبز" ب\_مورد ایک ایا اودا ب که جس کے پھول مفید، بیال چکدار اور شہنیال بمیشه مبز اور خوشبودار رہتی ہیں۔ انگریزی میں اے "Myrtle" اور یونانی میں "Murtus" کہتے ہیں۔ (ن-ب)

فتح نامهُ سنده عرف چج نامه

# چنگی کی دوباره گفتگو

پردہ نشین چنگی نے جب خلیفہ کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ خلیفہ کا غضب انہا پر ہے۔ چنانچہ اس نے دوبارہ زبان کھولی اور کہا کہ بادشاہ نے سخت غلطی کی ہے کہ دو کنیزوں کی خاطر ایسے خض کو [ہلاک کیا ہے] کہ جس نے ہم جیسی لاکھوں پردہ نشینوں کو قید کیا [246] ہند و سندھ کے ستر بادشاہوں کو تخت سے شختے پر لٹایا، بت خانوں کی جگہ پر مجدیں اور منبر تعمیر کرائے اور مینار بنوائے۔اگر اس سے پچھ بے ادبی یا غیر پسندیدہ حرکت سرز دبھی ہوگئ ہوتی تب بھی ایک خود غرض انسان کے کہنے پر محمد بن قاسم کو ہلاک نہ کرنا چاہے تھا۔'' اس پر خلیفہ نے غضبناک ہو کر حکم دیا اور دونوں بہنوں کو دیوار میں چن دیا گیا۔

جب سے لے کرآج تک پرچم اسلام روز بروز سربلنداورترقی پذیر ہے۔

#### وعا

الله تعالی جلت قدرت و تقدست اساؤ اسلام کے گذرے ہوئے بادشاہوں کو ہمیشہ غریق رحمت رکھے اور شاہانِ وقت کو جوکہ اس زمانے کا قوام اور وقت کے نظام ہیں، انسانی دور کے ختم ہونے تک، تختِ مملکت پر دائم اور قائم رکھے اور ان کی ہیبت سے پر چم اسلام کو حوادث کی صعوبتوں اور اچا تک آ فتوں سے محفوظ رکھے۔ بعو نه و تو فیقه.

# 1. مخلص كتاب: منهاج الدين والملك، الحضرة المحضرة الصدر الاجل العالم عين الملك<sup>1</sup>

ال کے بعد یہ کتاب کہ جس کا لقب "منهاج الدین والملک الحضر ۃ العدر الاجل العالم عین الملک" ہے اور جوکہ ہند وسندھ کی فقوعات کے متعلق عرب کے عالموں اور ادیب حکیموں کی تھنیف ہے [247] اور فکر کی صنعتوں اور فطرت کے عجائبات نیز عقل، فضیلت، دل اور ضمیر کے غرائبات سے آ راستہ ہے۔ جو دوستوں کے دل اور زندگی اور انسانوں یا جنوں کے لئے باغ و مرائبات سے آ راستہ ہے۔ جو دوستوں کے دل اور زندگی اور انسانوں یا جنوں کے لئے باغ و

1.- 1. بيرعبارت نسخه (ن) مين مو بهوعنوان كے طور پر دى گئى ہے۔ موائے اس كے كم ہم نے اعراب كا اضافہ كيا ہے اور "ساء الدين "كى جگه" (منصاح الدين " ديا ہے اور كوئى ترميم نبيس كى۔ دوسرے نفوں ميں بھى "دخصاح الدين " كى جگه پر "ساء الدين " ہے۔ (ديكھتے فارى الميش ش س ٢٣٧) محر چونكہ منوان كے ينچے دوبارہ كتاب كے ديتے ہوئے لقب ميں "دخصاح الدين " ہے، ايں لئے ہم نے عنوان ميں بھى "ساء الدين"كى جگه پر "منصاح الدين" ركھا ہے۔ مزيد وضاحت كے لئے د كيھئے آخر من حاشيہ مى [247] (ن-ب)

فتح نامهُ سنده عرف في نامه

بہار ہے۔ اہلِ عرب کی دانائی کی تعریف، بیان کی حد ہے باہر اور نشکر کی مردائی کی توصیف شار سے ذاکد ہے۔ اس کی بنیاد حکومت کے قاعدوں کے تاسیس اور سیاست کی گرہوں کو مضبوط کرنے کے لئے رکھی گئی ہے۔ جس کے شمن میں دین اور دولت کی نصیحتوں اور ملک و ملت کے طریقوں کی صانتیں ہیں۔ حالانکہ زبان تازی اور لیجۂ تجازی میں اس کا بڑا مرتبہ تھا اور شاہانِ عرب کو اس کے مطالعے کا بڑا شوق اور اس پر بے حد فخر تھا، لیکن چونکہ پردہ تجازی میں تھی اور پہلوی زبان کی تزکین اور آرائش سے عاری تھی اس وجہ ہے جم میں رائح نہ ہوگی۔ اہلِ فارس کے کی آرائش کرنے والے نے اس فتح نامہ کی عروس کو نہ سنگارا اور زبان و عدل کے نگارخانے اور حکمتوں کے بیچ میں سے اسے کوئی لباس نہ پہنایا۔ نہ عقل کے نزانے سے اسے کوئی زبور پہنایا اور نہ میدانِ بیچ میں سے اسے کوئی لباس نہ پہنایا۔ نہ عقل کے نزانے سے اسے کوئی زبور پہنایا اور نہ میدانِ صحوبتوں نے سخت حادثوں نے اس شکتہ [حال مصنف] کی جانب [رخ کیا] اور دنیا کی ختیوں اور حادثات کی صحوبتوں نے سینے کے سفینے میں ڈرو جم جمایا، ہرقتم کی پریشانیاں موجود اور دلداری کے سارے صحوبتوں نے سینے کے سفینے میں ڈرو جم جمایا، ہرقتم کی پریشانیاں موجود اور دلداری کے سارے ذرایع مفقود ہوگئے، اور ہر طرح کے خطرات اور دغا کے اسباب دکھائی دے رہے شے تب ای خالت میں بندے کے ناکمل ذہن نے یہ کتاب کمل کی۔ والحمداللہ رب العالمین [248]۔

# تشريحات وتوضيحات

اس باب میں کتاب کے پچھ فاص حوالوں کی تشریح اور ابعض پیچید گیوں کی توشیح کی گئی ہے۔ ہر تشریح کی ابتدا میں دیتے ہوئے اعداد اس ترجے کے صفحات اور اس کے بعد بر کیدٹ میں دیتے ہوئے اعداد اصل فاری ایڈیشن کے صفحات فاہر کرتے ہیں جو کہ ہمارے ترجے کے متن میں بھی ای طرح دیئے گئے ہیں۔ مثم العلماء ڈاکٹر داؤد پوٹے مرحوم کے فاری ایڈیشن سے اخذ کردہ دضاحتوں کے آخیر میں (ع-م) کے حروف، ہوڑی والا کی کتاب Studies in افغان کی ہوئے ہوئی اس سے منسوب کئے ہیں اور اس ترجے کے ایڈیٹر ڈاکٹر نی بخش فال بلوچ کی دی ہوئی تشریحات کے آخر میں (ن-ب) اور اس ترجے کے ایڈیٹر ڈاکٹر نی بخش فال بلوچ کی دی ہوئی تشریحات کے آخر میں (ن-ب) کے حروف دیئے گئے ہیں۔

.....☆.....

52/[6] قباجة السلاطين: مراد ناصر الدين قباچه لفظ "قباچه" فارى زبان ميس" قبا" كى تصغير ہے، ليعنى چھوئى قبا يا گرته ليكن يهال به لفظ غالبًا تركى مستعمل ہوا ہے جس كے معنى بين "من "برا اور عالى شان" اى لحاظ سے "قباجة السلاطين" كے معنى ہول كے "سب سے برا بادشاہ" ناصر الدين قباچه كے مزيد حالات كے لئے ديكھئے "طبقات ناصرى" صفحات 142، 144، 172 اور 174 (ع-م)

92/61 سلطان ابوالمظفر محمد بن سام: لینی سلطان معز الدین محمد بن سام غوری جوکه تاریخ بهند میں شہاب الدین غوری (599-602 ) کے نام سے مشہور ہے۔ (ع-م)

73/52 قیم امیر الموشین ابوافق قباچۃ السلاطین: مراد ناصر الدین قباچہ ہے جے ان القابوں سے یاد کیا گیا ہے۔ عونی نے خود قاضی تنوخی کی '' کتاب الفرج بعد اللهد ق'' کے کئے ہوئے فاری ترجے کے مقدمے میں ناصر الدین قباچہ کو '' ابوافق قباچۃ السلاطین قسیم امیر الموئین' کے فاری ترجے کے مقدمے میں ناصر الدین قباچہ کو '' ابوافق قباچۃ السلاطین قسیم امیر الموئین' کے القاب کے ساتھ کھا ہے۔ دیکھئے مقدمہ جوامح الحکایات مطبوعہ لندن 1939ء می 10 (ن-ب) غوری بادشاہ ''قسیم امیر الموئین' کے لقب سے پکارے جاتے سے اور غوری غلام بھی کہ جنہوں نے ایک مدت تک ہندوستان میں حکومت کی، ای لقب سے پکارے جاتے سے ناصر

فتح نامهُ سنده عرف في نامه \_\_\_\_\_

الدین قباچہ بھی سلطان معز الدین محمد بن سام غوری کے غلاموں میں سے ایک تھا اور سلطان قطب الدین آبچہ بھی دیگر نکاح میں لایا تھا۔ چنانچہ فتخامہ کے مصنف نے بھی اسے اس لقب کے ساتھ لکھا ہے۔ غوری بادشاہوں کو سے لقب کیوں دیا گیا، اس کے لئے و کھے''طبقات ناصری'' ص 37-38 (ع-م)

54/[9] امير عماد الدولة والدين: فتنامه ك اس صفحه نيز آبنده صفحات برجم بن قاسم كو ''عماد الدین' کے لقب سے یاد کیا گیا ہے جو کہ فاری میں فتحنامہ کے مترجم علی کوفی کی طرف سے اضافه معلوم ہوتا ہے اور جے فرشتہ (برگس 403/4) نے بھی استعال کیا ہے۔ فاری مترجم نے دوسری جگه ص 127 فتحنامه میں محمد بن قاسم کو' دریم الدین' بھی لکھا ہے۔ غالبًا مترجم کے زمانے میں ایسے القاب کا عام رواج تھا۔ جس سے متاثر ہوکر اس نے محمد بن قاسم کے لئے اپنی طرف ہے بیلقب استعال کیا۔ ورنہ در حقیقت محمد بن قاسم کے زمانے [میلی صدی ججری کے اواخر] میں ایے القاب نابید سے اور کسی بھی عربی تاریخ میں محمد بن قاسم کے لئے ایسے القاب استعال نہیں ك كئي، البته عربي رواج ك مطابق محمد بن قاسم كى ايك خاص كنيت "ابوالبهار" مقى -عربي لغت " تاج العروى" كا مصنف، مشهور عرب عالم مرزباني كے حوالے سے لكھتا ہے كه محمد بن قاسم كو ''بہار'' نامی ایک پودے سے خاص لگاؤ تھا جس کی وجہ سے وہ''ابوالبہار'' کی کنیت سے لیکارا جانے لگا۔ تاج کا مصنف، الجو ہری کے حوالے سے مزید لکھتا ہے کہ''بہار'' ایک پودا ہے جو بہار ك موسم مين أكمّا ہے۔عرب اسے العرار، العرارة، عين البقر اور بہار البرك نامول سے يكارتے ہیں۔ (ا۔ ھ) محمد بن قاسم کی کنیت کے بارے میں تاج العروس کا بیرحوالہ بڑا قیمی اور نایاب ہے، جس کی بنا پر فاری مترجم کے اختیار کئے ہوئے القاب''عماد الدین'' اور'' کریم الدین'' کی تر دید بھی ہوتی ہے اور محققین وموز حین کے لئے محمد بن قاسم کے سیح نام'' ابوالبہار محمد بن القاسم ثقفیٰ'' کی تقدیق بھی۔(ن-ب)

المجاروا اروڑ: ہم اس صفح کے متن کے حاشیے میں یہ بتا چکے ہیں کہ فتخامہ اور قدیم نسخہ (پ) کا تلفظ "اروڑ ہم اس صفح کے متن کے حاشیے میں یہ بتا چکے ہیں کہ فتخامہ اور قدیم نسخہ (پ) کا تلفظ "اروڑ ہے اور باقی دوسرے سارے نسخوں کا "الور "ہے۔ بلاذری (فتوح البلدان، مطبوعہ یورپ 346/2)، ابن الاثیر (مطبوعہ مصر صلاح کے 138/2، 282) ابن حوقل (مطبوعہ یورپ ص230) اور یا قوت [ مجم البلدان (الرور)] وغیرہم عرب مورخوں اور جغرافیہ دانوں نے اس شہر کا نام "الرور" کھا ہے، جس کے شروع کا "ال عالبًا معرفہ کا ہے۔ گمانِ غالب ہے کہ قبل از اسلام اس مقام کا نام "روڈ" تھا، جس کے معنی نہریا وریا کے ہیں۔ جزہ اصفہانی کا قول نقل کرتے ہوئے یا قوت لکھتا ہے کہ دریائے سندھ کا

. فتح نامهُ سنده عرف فيح نامه ـ

قدیم ایرانی نام "مهران رود" تھا۔ [مجم البلدان (مہران)]۔ چونکہ اس کے قریب دریائے مہران دوشاخوں میں بٹا ہوا تھا، اس لئے یا شاید ان دونوں شاخوں میں سے مشرقی شاخ کی نسبت سے ہی اس مقام کا نام رود یا نہر پڑ گیا۔ محتِ اللہ بھری اپنی ایک مخضر تاریخ (قلمی تصنیف) کے دوسرے باب دورتفصیلِ امصار و بلاد و حصار وقصبات سندھ و وجد تشمیه ولفت آنھا، میں لکھتا ہے کہ: کسری نوشیروان کے عہد میں اس شہر کو ایک تاجر مسلمی "مہماس بن اروخ بن ہیلاج ارمنی" نے آباد کیا تھا۔ بیروایت بھی اس شہر کی بنیاد کو ایرانی عہدِ اقتدار سے وابستہ کرتی ہے اور اس لحاظ ے اس شہر کا ابتدائی فاری الاصل نام''رود' کسی قدر قرین قیاس معلوم ہوتا ہے جو غالبًا مقامی لیج کے مطابق بدل کر''رور'' ہوا۔ عربوں نے اسے''الرور'' کہا جس کے تلفظ مقامی لیج کے اعتبار سے دو ہوئے۔"ارور" (عربی اصول کے مطابق"ل" کے حذف سے) اور"الور" (ب قاعدہ"ل' کو قائم رکھنے اور"ز' کے حذف کردیے سے )۔ یہ دونوں تلفظ کم وبیش ان آخری ایام تک رائج رہے۔ تعجب ہے کہ سندھی مورخوں مثلاً میر معصوم اور میر علی شیر قانع وغیرہ نے "الور" کا تلفظ اختیار کیا ہے، حالانکہ''ارور'' نسبتا زیادہ صحح ہے۔ محقق بیرونی کتاب الہند (متن ص100، انگریزی ترجمہ 250/1) میں اس شہر کا نام واضح طور پر"ارور" ککھتا ہے اور آج تک سندھ کے لوگ بھی ای تلفظ کے مناسبت سے اس شہر کو''اروڑ'' کہتے ہیں۔ اس قدیمی شہر کے آثار روہڑی سے تقریباً تین میل جؤب مشرق کی طرف ''مشرقی نارے' کے سابقہ پینے کے مغرب اور موجودہ 'دنیس واؤ' (نی نہر) کے ثال میں فیرے پرموجود میں اور جہاں آج تک''اروز'' نام کا گاؤں آباد ہے۔ فیکرے کے پنجی شال مغرب کی سمت دریا کے قدیمی بہاؤ کا پیا صاف طور پر د کھائی دیتا ہے۔ بیش قبل از اسلام رائے خاندان اور برہمن خاندان کے عہد سے لے کر عربوں کے عبد حکومت کے اوائل تقریباً سنہ 125ھ تک سندھ کا پایئہ تخت رہا جس کے بعد منصورہ دارالحكومت بنا\_ (ن-ب)

9/54 بھر: شہر بھر کا یہ حوالہ تقریباً 613 ھے کا ہے جبکہ فتخامہ کا مولف علی کوئی، عربی تاریخ کا مواد فراہم کرنے کے لئے ''اُج'' سے روانہ ہوکر اروڑ اور بھر آیا۔ اُس وقت تک وہاں کے امام عربوں کے ثقفی خاندان میں سے تھے، جو غالبًا محمہ بن قاسم کی فتوحات کے وقت سے وہاں آباد تھے۔ اس کے یہ معنی ہوئے کہ ''اروڑ'' کے ساتھ'' بھر'' کا قدیم شہر بھی محمہ بن قاسم کی فتوحات کے سلطے میں مؤرخ بلاذری (فتوح البلدان، کے وقت میں موجود تھا۔ محمہ بن قاسم کی فتوحات کے سلطے میں مؤرخ بلاذری (فتوح البلدان، مطبوعہ یورپ ص 440-441) نے بھی دوشہروں کے نام''الرور و بغرور'' ساتھ ساتھ استعمال کئے مطبوعہ یورپ ص 750 سے جانے جائیں۔ (ن۔ ب

\_ فتح نامهُ سنده عرف بيح نامه \_

55/11 شرف الملک رضی الدولة والدین: متن کی عبارت سے ظاہر ہے کہ وزیر شرف الملک رضی الدین، فتنامہ کے مولف علی کوئی کا مربی تھا۔ آگے چل کرصفحہ 54 پر بیان کیا ہے کہ وہ حضرت ابوموی اشعریؓ کی اولاد میں سے تھا اور اس کے بیٹے وزیر عین الملک کے دیئے ہوئے بورے نام سے بیٹابت ہے کہ اس کا نام ابوبکر تھا۔" نوراللہ مضجعہ وطیب ثراہ' کے دعائیہ فقرے سے ظاہر ہے کہ فتنامہ کے انتساب کے وقت (613ھ) میں وزیر شرف الملک فوت ہو چکا تھا۔ (ن-ب)

شرف الملک رضی الدین ابوبکر، ناصر الدین قباچه (602-625ھ) کا وزیر تھا۔ مصنف عونی نے اپنی تاریخ ''لباب الالباب'' میں اس کی مدح میں مندرجہ ذیل رہا گاتلم بند کی ہے: اے صدر بعز ملک مجم چوں تو نیافت شہ صاحب فرخندہ قدم چوں تو نیافت

بیار بگشت روز و شب وست بدست شخ و قلم و عدل و کرم چون تو نیافت (ع-م)

سنہ 625ھ میں جب التش کے وزیر نظام الملک جنیدی نے سندھ میں آ کر ناصر الدین متاہ کہ وقاعہ بھر میں آ کر ناصر الدین قباچہ کو قلعہ بھر میں محصور کیا اور قباچہ نے ذات کی موت سے بچنے کے لئے مہران میں کود کر خودکشی کر لی تب اس کے باتی ماندہ ملازم جن میں وزیر عین الملک، اس کا بھائی بہاء الدین حسن "لبب الالباب" کا مصنف عوفی اور "طبقات ناصری" کا مصنف منہاج سراج بھی شامل تھے، التش کی خدمت میں چلے گئے۔ (ع-م)

اسلطان التمش نے اپنے بیٹے شنرادہ رکن الدین فیروز کو ایک سال (سنہ 625ھ) سلطان التمش نے اپنے بیٹے شنرادہ رکن الدین فیروز کو بدایون کا گورز مقرر کیا اور عین الملک کو بھی نوازا اور اس کا دیوان یا وزیر مقرر کیا۔ دیکھئے

\_\_\_\_\_\_ <sup>نق</sup>ع نامهُ سن*ده عرف* في عامه \_\_\_\_\_\_

''طبقات ناصری'' ص73-172، 82-181 اور تاریخ ایلیك دُاؤس، جلد 2 صفحات 325 اور 10 (مجازي الله معلى 1325 (مورس 180)

59/[15] دیبل: اس شہر کی قدامت کے بارے میں نتخامہ کے اس حوالے سے بیگان ہوتا ہے کہ رائے خاندان کے عہد (چھٹی صدی عیسوی) میں دیبل موجود تھا۔ اس شہر کے بارے میں سب سے پہلا تاریخی حوالہ بلاذری کی ''فتوح البلدان' میں ملتا ہے جس کے مطابق 15ھ (-336-37) میں حضرت عمر کے عہد خلافت میں عمان کے گورنر عثان بن ابی العاص التفی نے این بھائیوں، مغیرہ اور علم کی سرکردگی میں ایک اشکر سمندر کی راہ سے بھیجا تھا جس نے ہندوستان کے مغربی ساحل کی تین بندرگاہوں دیبل، بھروج اور تھانہ پر فتوحات حاصل کی تھیں۔ اس کے بعدم المان جرنيلون، عبيدالله بن عبان اور بديل بن طهفة الجلي كوريل بر 711ء سے قبل ك حملول، محمد بن قاسم کی 712ء میں دیبل کی فتح اور اس کے بعد سندھ میں عربوں کے دور حکومت میں دیبل کے بارے میں مسلسل حوالے ملتے ہیں۔عرب سیاحوں اور جغرافیہ دانوں میں مسعودی (43-43ء) اصطرى (51-50ء) ابن حوثل (68-43ء) اور آخر ميس مقدى (86-885ء) خود ریبل میں آئے اور اینے چٹم وید حالات قلم بند کئے۔ اس کے علاوہ سے ہوئے بیانات کی بنیاد پر سفرنامه مسعر بن محاصل (43-942ء) حدود العالم (تصنیف 982ء)، بيروني "كتاب البند" (اواكل مياربويل صدى عيسوى)، ادريي (51-1150)، سمعاني (1229-1179ء) اور یا قوت دمجم البلدان ' (28-1224ء) میں دیبل کے بارے میں متعدو حوالات ملتے ہیں۔ ہندوستان کی اسلامی تاریخ میں بھی سلطان معز الدین محمد بن سام غوری کی فتح ويبل (83-1182ء) اور سلطان جلال الدين خوارزم شاہ كي فتح ديبل (1254ء) كے حوالے موجود ہیں۔

بیسارے حوالے سندھ کے اس قد می شہر دیبل کے بارے میں ہیں کہ جس کا اس فتخامہ میں متعدد بار ذکر آیا ہے اور جے محد بن قاسم نے فتح کیا۔ انہیں وجوہ کی بنا پر تاریخ کی روشنی میں کافی وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ تقریباً چھٹی صدی عیسوی سے لے کر تیرہویں صدی عیسوی کے نصف (1254ء) تک دیبل بندر بہتریا زبوں حالت میں قائم رہا۔ اِنہ کمان غالب ہے کہ

<sup>1.</sup> سند 1951ء میں، کرائی کی مجلس علمیہ کے ایک اجلاس میں دیمل کے محلِ وقوع کے موضوع پر راتم الحروف نے ایک مقالم پڑھا تھا۔ اس موقع پرشمن العلماء ڈاکٹر واؤد پو شہر حوم نے راقم الحروف کی توجہ سیوطی کی کتاب'' تاریخ الخلفاء'' میں دیمل کی جانگ کے بارے میں ایک حوالے کی طرف مبذول کرائی، جس کے مطابق دیمل سند 280ھ میں ایک خون نک زلز لے میں تباہ ہوا تھا۔ راقم الحروف نے اس حوالے کو مقالہ میں تو واضل کیا، لیکن اے ضیف اور غیر معتبر قرار دیا اور اس پر تنقید کی۔ (دیکھے ''دیمل کا ممکن محلِ وقوع'' کے عنوان سے میرا انگریزی مقالہ مطبوعہ''اسلا کم کچر'' (باقی اسطح سفے پر)

\_ فنح نامهُ سنده عرف في نامه

دسویں صدی عیسوی میں عربوں کی حکومت کے زوال کے ساتھ ان کی طاقت کے مرکز دیبل کی اہمیت اور حفاظت بھی کم ہونے گئی۔ دوسری طرف مقامی حالات کی تبدیلی اور دریائے سندھ کے مخل کی شاخوں کے تغیر و تبدل کے سبب، دریا کی ایک شاخ پر ایک نئی بندرگاہ کے لئے سازگار ماحول پیدا ہوگیا جس کا نام ''لوہارانی'' پڑ گیا۔ گیارہویں صدی عیسوی کی ابتدا میں محقق بیرونی ''دیبل'' کے ساتھ اس نئی بندرگاہ ''لوہارانی'' کا بھی ذکر کرتا ہے۔ غالبًا اس نئی بندرگاہ کی سہولت نے ''دیبل'' کی اہمیت کو رفتہ رفتہ ختم کردیا اور آئندہ دوصدیوں میں دیبل بالکل ویران ہوگیا۔ چنانچہ من 1334ء میں جب ابن بطوطہ دریائے سندھ کی راہ سے نیچے سندر کی طرف گیا تو اس نے ''لاہری بندر'' ہی کو اورج پر دیکھا، البتہ اس نئی بندرگاہ ہے 6۔7 میل دور اس نے ایک ویران خریان شرکے کھنڈرات بھی دیکھے تھے جو کہ شاید تدیمی دیبل کے تھے۔

بہرحال تقریباً چھ سو برس تک دیبل سندھ کا ایک مشہور بندر رہا اور ای وجہ سے اس مدت میں سندھ کی سیای اور اقتصادی تاریخ گویا دیبل سے وابستہ تقی۔ حالانکہ دیبل بندر اُجڑ گیا تھا لیکن اہل سندھ نے اس نئی بندرگاہ کو بھی دیبل کے نام سے پکارا، کیونکہ گذشتہ چھ سو برس کے اندر''بند'' اور''دیبل' لازم و ملزوم ہو پچکے تھے۔ بعد کے زمانے کی تاریخ اس رواجی صداقت کی تقد بق کرتی ہے کہ سواہو میں صدی عیسوی میں پرتگیز بول نے ای ''لا ہری بندر'' کو''لا ہوری بندر'' وَ'لا ہوری بندر'' وَ'لا ہوری بندر'' وَ یُوکُل'' اور''دیوکسند'' کے ناموں سے لکھا ہے اور اس کے بعد انگریزوں نے بھی اسے''سٹی دیوکُل'' اور''لاڑی بندر'' کے نام سے پکارا ایا ای دور میں تھٹھہ نے بھی ایک دریائی بندرگاہ کی اہمیت دیوکل'' اور''لاڑی بندر'' کے نام سے پکارا ایا تا تھا۔ چنانچ ابوالفضل نے''آ تکین حاصل کرلی تھی اور اسے بھی''دیبل'' کھا ہے اور اس وقت میر معصوم بھی یہی لکھتا ہے کہ اس کے زمانے میں''لا ہری بندر'' اور''تھٹھ'' دونوں کو''دیول بندر'' کہا جاتا تھا (تاریخ معصومی فاری ص 6) چونکہ میں''لا ہری بندر'' اور''تھٹھ'' دونوں کو''دیول بندر'' کہا جاتا تھا (تاریخ معصومی فاری ص 6) چونکہ میں''لا ہری بندر'' اور''تھٹھ'' دونوں کو''دیول بندر'' کہا جاتا تھا (تاریخ معصومی فاری ص 6) چونکہ میں''لا ہری بندر'' اور''تھٹھ'' دونوں کو' دیول بندر'' کہا جاتا تھا (تاریخ معصومی فاری ص 6) چونکہ

<sup>(</sup> گذشتہ سے ہوستہ)

<sup>1</sup> تقدیق کے لئے دیکھتے ہیک (Haig) کی کتاب "The Indus Delta Country" مطبوعہ لندن 1894ء ص 64،46 ادر 79۔

\_ فتح نامهُ سن*ده عرف* في نامه

قدیم زمانے سے ''لاہری بندر'' کا نام بھی''دیبل'' پڑ چکا تھا، اسی وجہ سے ہمارے بعد کے مورخ میر علی شیر قانع نے ''لاہری بندر'' کو''پرانا دیبل'' سمجھا (تخفۃ الکرام 54/3-253) اسی طرح ''پیر پٹھا'' کو جو کہ بگھاڑ شاخ پر ایک بندرگاہ تھی اسے بھی مقامی طور پر دیبل کہا گیا، جیسے کہ میر علی شیر قانع نے تخفۃ الکرام (247/3, 252) میں وہاں کے مدفون بزرگ شیخ حسین عرف ''پیر پٹھا'' کو''دیبلی'' کلھا ہے۔

ندكوره توضيح سے يدمعلوم ہوگيا كه حالانكه اصل" ديبل" كه جے محمد بن قاسم في في كيا تھا وہ انتلاب زمانہ سے برباد ہوگیا تھا تاہم یادگار کے طور پر اس کا نام چلتا رہا اور لوہارانی یا لا ہری یا لا ہوری بندر اور تھٹھہ دونوں دیبل کہے جانے لگے تھے، اس وجہ سے ان دونوں میں سے کسی بھی ایک کو اصلی یا قدیم ویل بندر سمجھنا غلط ہوگا۔ محقق بیرونی کہ جس نے سب سے سلے "لوہارانی بندر" کا ذکر کیا ہے اس نے صاف طور پر کھا ہے کہ دیبل ایک ساحلی بندرگاہ تھی اور لوہارانی اس سے علحدہ مشرق کی طرف دریائے سندھ کی ایک شاخ کا بندر تھا ( کتاب الهند، عربی متن ص 102) نکھھہ کی تو بنیاد ہی بہت بعد میں سومروں کے دور کے اواخر اور سموں کے دور کے اوائل میں تقریبا 37-1333ء میں بڑی۔ ای وجہ سے یا نجر اور کنیکھام کا ''لاہری بندر'' كواصلي ديبل بندر سجهها يا رچرد برثن، كيپڻن مكمر ذوه، وَلاروشي، رينيل، دُبليومُمُلنُن (بلكه يا نجر اور برنس کا ان کی دوسری رائے کے مطابق) اور آخر میں ہینری کزنس کا تھٹھہ کو قدیم دیبل ہے تعبیر كرنا بظاہر بھى غلط ہے۔ ايليك، كرا چى كو ديبل قرار ديتا ہے جوكہ سيح نہيں ہے كيونك، 1725ھ سے پہلے کراچی کا کوئی وجود ہی نہیں تھا اور بندرگاہ کی حیثیت سے کراچی پہلے پہل سنہ 1729ء میں استعال ہوا۔ میجر راورٹی، عرب مورخوں اور جغرافیہ دانوں کے حوالوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف کیپٹن نیو پورٹ کے بیان (سنہ1666ء) کی بنیاد پر جس میں" پیر پڑھا" کو دیبل کہا گیا ہے۔'' پیر پٹھا'' کو دیبل قرار دیتا ہے۔جس کے متعلق ہم پہلے ہی معلوم کر چکے ہیں کہ ویبل کے زوال کے بعد جس طرح لا ہری بندر کو دیبل کہا گیا تھا اس طرح '' پیر پیشا'' کو بھی ديبل يكارا گيا تھا۔

دیبل کی جگہ متعین کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس وقت کے عرب مورخوں اور جغرافیہ دانوں میں سے بعض کی پختہ دلیلوں کا مہارا لیا جائے، کیونکہ مشکوک اور وضاحت طلب حوالے کی بھی خاطرخواہ نتیجہ پر نہ پہنچا کیں گے۔ مثلاً عرب جغرافیہ دانوں نے دیبل کا طول البلد اور عرض البلد بیان کیا ہے مگر وہ خود وضاحت طلب ہے۔ اول تو ہرایک مصنف نے طول وعرض کے متنف درجے دیتے ہیں اور دوسرے یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ ان میں سے ہرایک

نے طول البلد کا شار کس مقام سے کیا ہے۔ ای طرح عرب جغرافیہ نویسوں نے دیبل کے فاصلے بھی تحریر کے ہیں لیکن بیسب بھی تشریح طلب ہیں لیعن اول تو جن شہروں سے دیبل کے فاصلے دیے گئے ہیں خود ان شہروں کا مقام نامعلوم ہے، دوسرے بد فاصلے دنوں کی مسافت یا منزلوں، مرطوں کے اعداد یا فرخوں اور میلوں میں دیئے گئے ہیں لیکن کیا کہا جاسکتا ہے کہ ایک دن کی مسافت سے کتفا فاصلہ تصور کیا مسافت سے کتفا فاصلہ تصور کیا مسافت سے کتفا فاصلہ تصور کیا جائے۔ ان مشکوک اندازوں کا متیجہ بیہ ہے کہ دو محققوں الیٹ اور ہیگ نے دیبل کو متعین کرنے جائے۔ ان مشکوک اندازوں کا متیجہ بیہ ہے کہ دو محققوں الیٹ اور ہیگ نے دیبل کو متعین کرنے باوجود الیٹ کرا چی کو دیبل قرار دیتا ہے اور ہیگ نے کرا چی سے تقریباً 50 میل جنوب مشرق کی طرف ''کر مجمیرا'' یا ''بیک چھکی'' (مخصصہ سے تقریباً 20 میل جنوب مغرب کی طرف) کے مسام کونڈرات کو دیبل قرار دیا ہے۔

ہمارے خیال میں ویبل کا محلِ وقوع متعین کرنے میں پہلاحل طلب اصولی سوال سے ہے کہ آیا دیبل مہران کے کنارے پر یا اس کی کسی شاخ کے پہلو میں یا ساحلِ بحر پر اور یا سمندر کی ملی خلیج کے وامن میں واقع تھا؟ اس سلیلے میں یہ حوالے قابل غور ہیں کہ بقول این خردازب، دیبل مہران کے کنارے پر نہیں بلکہ اس کے مدخل سے دو فرسنگ دور تھا، اصطحری واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ دیبل مہران کے مخرب کے طرف ساحلِ سمندر پر واقع تھا۔ مسعودی کہتا ہے کہ مہران کا مدخل دیبل مہران کے مغرب میں این حوالی لکھتا ہے کہ شہر دیبل مہران کے مغرب میں سمندر کے کنارے تھا اور بقول مقدی دیبل ایک ساحلی شہرتھا۔ یاقوت، مسعر بن محلول کے مطابق دیبل میں سمندر کے کنارے تھا اور لوہارانی بندر اس کے مشرق کی طرف مہران کے مطابق دیبل بحری ساحل پر تھا اور لوہارانی بندر اس کے مشرق کی طرف مہران کے مدخل کے قریب تھا۔ الخوارزی ( کتاب صورة الارض میں) لکھتا ہے کہ دیبل سمندر پر تھا۔ قلقشندی ایک قدیم کتاب الخوارزی ( کتاب صورة الارض میں) لکھتا ہے کہ دیبل سمندر پر تھا۔ قلقشندی ایک قدیم کتاب الکوارزی ( کتاب صورة الارض میں) لکھتا ہے کہ دیبل سمندر پر تھا۔ قلقشندی ایک قدیم کتاب دیاں سے دیں سمندر پر تھا۔ قلقشندی ایک قدیم کتاب دیاں سمندر پر تھا۔ قلیم کتاب کی دیبل سمندر پر تھا۔ قلیم کی بر ہے۔ "اللیاب" کے حوالے سے لکھتا ہے کہ دیبل سمندر پر تھا۔ قلیم کی بر ہے۔ "اللیاب" کے حوالے سے لکھتا ہے کہ دیبل سمندر پر تھا۔ قلیم کی بربی ہیکہ کی ساحل پر تھا۔ کو ایک کھتا ہے کہ دیبل سمندر پر تھا۔ قلیم کی بربی سمندر پر تھا۔ تھربی کی ماحل پر ہے۔ "اللیاب" کے حوالے سے لکھتا ہے کہ دیبل سمندر پر تھا۔ تھربی ہی کہ کتاب کی سماحل پر ہے۔ "اللیاب" کے حوالے سے لکھتا ہے کہ دیبل سمندر پر تھا۔ تھربی ہی کہ کھتا ہے کہ دیبل سمندر پر تھا۔ تو کسیم کی کتاب کی سماحل پر ہے۔ "

ان حوالوں میں سے اصطر ی، مسعودی اور ابنِ حوّل کے بیانات چھم وید ہیں۔ ان بیانات سے میکی نتیج نکلتے ہیں کہ:

1- دیبل مہران یا اس کی کسی شاخ کے کنارے پر نہ تھا۔

2- دیل مہران کے مطل سے کافی فاصلے پرمغرب کی طرف تھا۔

3- ديبل بحرى ساحل كابندر تفا-

ان یقینی نتائج کے بعد کھٹھہ، پیر پٹھا یا لاہری بندر کو دیبل سمجھنا غلط ہوگا۔ دیبل کو لازمی

\_\_\_\_\_ نتح نامهُ سنده عرف نتج نامه .

طور پر ندکورہ مورخوں کے وقت والے مہران کے مظل سے مغرب کی ست ساحلِ بحر پر تلاش کرنا جائے۔ کرنا جائے۔

اب سوال یہ ہے کہ اس عربی دور حکومت کے عرصے میں مہران کا مرفل کہاں تھا؟ اس بارے میں ایک فاطر خواہ حوالہ موجود ہے۔ تحد بن قاسم نے جب دیبل نتح کیا (712) تب خود شکلی کی راہ سے نیرون کوٹ کی طرف روانہ ،وا اور حکم دیا کہ خبیقیں وغیرہ کشتیوں کے ذریعے لائی بائیں۔ چنانچہ ''وہ کشتیاں وہاں سے اس آبی راہ سے لے گئے کہ جے ''ساکر ونار'، کہتے تھے۔'' الحقامہ ص 115)۔''ساکرہ نہر' سے مراد غالباً قدیم '' گھیاڑ شاخ ہے جو پرگنہ ساکرہ پر بہتی تھی۔ اس وقت تک وہ شاید ایک چوٹا نالہ تھی جو غالباً تین صدیوں کے بعد یعنی گیارہویں صدی ہجری کے اوائل میں دوسرے نمبر کا چھوٹا دریا بن گیا۔ کیونکہ اس زمانے میں محقق بیرونی نے سمندر کے قریب دریائے سندھ کی مرفل والی دو خاص شاخوں کا ذکر کیا ہے، ایک ''منص صنریٰ' (چود فی شاخ ) اور دوسری آگے جنوب مشرق کی سمت ''منص کبریٰ' (بڑی شاخ) ایک اسل الصند ، عربی متن ص 102 اور دوسری آگے جنوب مشرق کی سمت ''منص کبریٰ' (بڑی شاخ) ایک اسل الصند ، عربی سال پہلے کے ذمانے کے جیں جس زمانے میں کہ گھیاڑ بھی مبران کے دوسرے نمبر کے مرفل کی حیثیت سے بھینی طور پر موجود رہا ہوگا۔ دیبل ان جغرافیہ نویسوں اور سیاحوں کے چشم دید بیانات سران کی دوسرے نمبر کے مرفل کی حیثیت سے بھینی طور پر موجود رہا ہوگا۔ دیبل ان جغرافیہ نویسوں اور سیاحوں کے چشم دید بیانات کے مطابق مہران کے مرفل سے بہرحال دور اور مغرب کی ست تھا۔ اس وجہ سے دیبل کی خاش گھیاڑ کے بیٹے سے مغرب کی جانب ساحل سمندر پر کرنی چاہے۔

گیاڑ کا قدی پیا مخصیل میر پور ساکرو میں نمایاں طور پر موجود ہے جو نشیب میں میر پورساکرو اور بُہارا کے درمیان سے مغرب کی طرف جاکر، شہر بُھارن سے تقریباً 3، 4 میل مغرب کی طرف ہوتا ہوا سیدھا سمندر میں داخل ہوگیا ہے۔ کافی وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ دیبل، گیمیاڑ کے ای قدیم چیٹے سے لے کر کراچی تک، درمیان میں کی مقام پر تھا۔ دیبل کی تلاش اور تحقیق کے بارے میں مین تیجہ فیصلہ کن سجھنا چاہئے۔

اب کراچی سے لے کر نیجے جنوب مشرق کی طرف بھیاڑ کے قدیمی پیٹے تک نئی یا پرانی جو بستیاں بھی بندرگاہ کی حشیت پاسکتی ہیں وہ یہ ہیں: کراچی، کلفٹن، گسری (گذری)، واگھودر یا اہراہیم حیدری، بھنہور، رتو کوٹ، ماڑی مورڑ و اور ستون والی مبحد، دھاراجہ اور جا کھی بندر اور رانا کوٹ۔

ان میں سے کراچی، جیسا کہ پہلے بیان ہوچکا ہے، سب کے آخر میں بندر بنا اور \_\_\_\_\_(255)\_\_\_\_\_ 1725ء سے پہلے اس مقام پر کوئی بندرگاہ نہیں تھی۔ ای طرح کلفٹن اور گری (گذری) دونوں نئی آباد بستیاں ہیں، جہال کوئی بھی قابل ذکر آثار موجود نہیں۔ البتہ کلفٹن پر عبداللہ شاہ کا مزار ہے جس کی بابت ڈاکٹر داؤد پوٹے صاحب کا خیال ہے کہ بقول بلاذری (فقوح البلدان طبع بورپ میں 36-35) یہ مزار عبیداللہ بن نبہان ہی کا ہے کہ جے تجاج نے بدیل بن طھفۃ البجلی سے پہلے دیبل در پر چڑھائی کرنے کے لئے روانہ کیا تھا (دیکھتے فتحنا مہ فاری ایڈیش، ص255)۔ یہ دلیل در حقیقت کچھ آئی وزن دار نہیں ہے کیونکہ خود بلاذری کی تحریر کے مطابق تقریباً خود اس کے دنوں میں بدیل بن طھفہ کی قبر موجود تھی۔ (فقرح، م 438) نہ کہ عبیداللہ میں بدیل بن طھفہ کی قبر موجود تھی۔ (فقرح، م 438) نہ کہ عبیداللہ بین بھان کی۔ دوسرے یہ کہ کلفٹن والا موجودہ مزار عبداللہ شاہ بخاری سے منسوب ہے اور سندھ میں بخاری سے دول کی آمد کا زمانہ بہت بعد کا ہے۔

''وا گھودر'' یا ''ابراہیم حیدری'' میں بے شک ویران بستی کے کچھ نشانات موجود ہیں اور ہوسکتا ہے کہ دہ دیبل ہو۔

رقو کوف، اہراہیم حیدری سے جنوب مشرق کی سمت موجودہ بحری اراضی میں واقع ایک قتم کا قلعہ ہے، جس کے پھروں اور کھنڈرات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قدیمی زمانے کا ہے۔

بھنجور سے تقریباً 10-11 میل جنوب مغرب کی طرف بخصیل میر پورسا کرو کے دیم کھیرانی میں سمندر کی موجوں کے یہے آئی ہوئی مغربی اراضی میں بھی مسار کھنڈرات ہیں، جنہیں اب مقامی طور پر''ماڑی مورڈو' کہتے ہیں۔ شاید سے وہی آٹار ہیں کہ جنہیں مسٹر کارٹر نے''ستون والی مید'' کہا ہے اور''دیبل'' سمجھا ہے (دیکھئے ہمیزی کرنس کی کتاب''سندھ کے آٹار قدیمہ'' والی مید'' کہا ہے اور''دیبل'' سمجھا ہے (دیکھئے ہمیزی کرنس کی کتاب''سندھ کے آٹار قدیمہ'' میں اور قبرسان مہا کے قبرسان والے زمانے یا اس سے بھی بعد کا معلوم ہوتا ہے۔ قبریں اور قبرستان ہے وہ ممکلی کے قبرستان والے زمانے یا اس سے بھی بعد کا معلوم ہوتا ہے۔ تقریباً ڈیڑھ سوسال پہلے یہ علاقہ آباد تھا، جس کے بعد سمندر کے نیچ آگیا۔ بہر حال اس اراضی میں بھی دیبل کا ہونا قرین قباس ہے۔

دھاراجا، جا تھی بندر اور رانا کوٹ کے کھنڈرات''بہارن'' کے شہر سے تقریباً 6-6 میل مغرب کی سمت اور بھیاڑ کے قدیم پیٹے کے شال مغرب کی جانب ہیں جس کا ہم نے 1952ء میں معائد کیا، رانا کوٹ اصل میں رانا ارجن کا قلعہ ہے جے میاں غلام شاہ کلہوڑ نے نے بجار جو کھیہ کے ہاتھوں قل کرایا تھا۔ قلعے کے مغرب میں رانا کے بیٹے''علی بن ارجن' کی قبر موجود ہے جو کہ اسلام میں داخل ہوگیا تھا اور مسلمان ہوکر فوت ہوا تھا اور جہاں تک یاد آتا ہے اس کی قبر کے کتبے پر 1102ھ کندہ ہے۔ بہرحال یہ قلعہ بعد کے زمانے کا ہے۔

\_ نتح نامهُ سنده عرف بيح نامه \_

اس وضاحت کی بنا پر واگھودر، بھنجھور اور ماڑی مورڑو، ستون والی معجد میں سے کی بھی ایک کو دیبل قرار دیا جاسکتا ہے۔ ان میں سے ہر مقام پر محکمہ آٹارِ قدیمہ کی طرف سے کھدائی اور مزید تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ بھنجھور سے لے کر دھاراجا تک کے بحری ساحل کی بھی چھان میں کرکے باتی مائدہ کھنڈرات کا پیہ لگانا ہے۔ کی الی کممل جبتو کے بعد بی کسی بھیٹی نتیج پر پہنچا جا سکے گا۔ فی الحال تاریخ کی روشی اور محکمہ آٹا دار قدیمہ کی جانب سے کی گئی اس وقت تک کی تحقیقات کی بنا پر کہا جائسکتا ہے کہ بھنجور کے کھنڈرات کا دیبل ہونا زیادہ ممکن اور قرین قیاس ہے۔ ہمارے اس نظریہ کی تائید میں مندرجہ ذیل دلائل دیبل ہونا زیادہ ممکن اور قرین قیاس ہے۔ ہمارے اس نظریہ کی تائید میں مندرجہ ذیل دلائل

(1) عرب مورخوں اور جغرافیہ نویبوں میں سے بلاذری (فتوح ص 438) اور یا توت (المشرک ص 102 اور مجم البلدان زیر عنوان ''الدیبل'') نے ''خور الدیبل'' کا ذکر کیا ہے۔ میزی الیٹ نے ''خور'' کے معنیٰ خلیج (bay) کے لئے ہیں، تاکہ اس کے اس نظریے کی تائید ہوکہ جس کے مطابق وہ کرا چی کو جو کہ ایک چھوٹی سی خلیج پر واقع ہے، دیبل قرار دیتا ہے۔ لیکن خود عرب مورخوں میں تلقشندی، (صح الاعثیٰ 64/5) ابن سعید کے حوالے سے ''خور'' کے معنیٰ ''خلیج'' کلھتا ہے۔ ''خلیج'' دو مختلف معنوں میں استعال ہوتا ہے گر اس کے عام معنی ''کھاڑی'' کے ہیں۔ اگر ''خور الدیبل'' کے معنیٰ ''دیبل کی کھاڑی'' کے لئے جائیں تو اس سے گان واثق ہوگا کہ ''دیبل'' سمندر کی ایک ''کھاڑی'' پر واقع تھا۔ چنا نچہ کرا چی سے کے کر''دھاراجا'' کے کھنڈرات تک اس وقت تین کھاڑیاں موجود ہیں لیتی

ل دیکھتے کمیٹن پوشش کی کتاب "Personal Observation of Sindh" مطبوعه لندن <u>1843</u> وص27 اور 617۔ بے انگریزی میں اے "Estuary" یا "Creck" کہتے ہیں۔ دیکھتے ہیگ کی کتاب ''اخرس ڈیلٹا کنٹری'' 42۔4۔

\_\_\_\_\_ نخ نامهُ سنده عرف نخ نامه \_

گری والی کھاڑی، کھڈرو کھاڑی جس کے سرے پر واگھودر (اہراہیم حیدری) ہے اور سب
ہے اہم اور بڑی کھاڑی ''گھارو' جس کے کنارے پر بھنجبور کے کھنڈرات واقع ہیں۔ بقول
مقدی ('' مذ' کے وقت) سمندر کا پانی دیبل شہر کے اندر بازاروں تک آ جاتا تھا۔ بیصورتِ
عال صرف بھنجبور کے کھنڈرات پر منظبق ہوتی ہے۔ کیونکہ اب بھی بھنجبور شہر کے ملبے کے شال
کی طرف سے فلیج کا پانی چڑھ کر مغرب کی طرف والے تالاب تک آتا ہے جو کہ اس کے
کھنڈرات کے حدود میں ہے۔

(2) مجتنبور کے کھنڈرات، واگودر وغیرہ کے مقابلے میں زیادہ بوے اور وسیع ہیں جنہوں نے گذشتہ صدی کے جملہ محققین کو کافی متاثر کیا ہے۔ چنانچہ ڈیوڈ راس کہ جس نے مجنبهور کا معائد کیا لکھتا ہے کہ'' یہ بہت پرانے کھنڈرات ہیں۔'' ای طرح یا نجر نے لکھا ہے كر" قديم زمانے ميں بيكوئى بزاشهر تھا۔" ايليك اور كنگھام نے ان كھنڈرات كى قدامت كى بنا پر بھنجور کو سکندر اعظم کے زمانے کا ''بابریکان بندر'، کہا ہے۔ ہینری کرنس جو کہ ہندوستان کے تکمیر آثار قدیمہ کا اضراعلیٰ تھا وہ بھی تشلیم کرتا ہے کہ''سندھ کے باشندے اے اس صوبے کا قدیم بندرگاہ سجھتے ہیں' اور وہ خود بھی اسے سکندر اعظم کے زمانے کا بندرسلیم کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ جھنبھور کو دیبل کے بجائے عربوں کے زمانے کا سمندر پر واقع ایک چھوٹا حفاظتی تلعہ تھہراتا ہے۔ کیونکہ اس کے خیال میں یہ ایک بالکل چھوٹی بستی an " "insignificant site ہے۔ ہیری کرنس کا بیر یمارک نہ صرف مندرجہ بالا بیانات کی تر دید ہے، بلکہ کھنٹررات کی صورتِ حال کے بھی خلاف۔ در حقیقت بھنبھور کے کھنٹررات کا فی وسیع ہیں۔ کچھ ہی کم ایک پورے بلاک میں تو شیلے والے قلع کے کھنڈرات ہیں، جس کی عرض کی دیوار اور اطراف کے بُرجوں کے نشانات اب تک قائم ہیں۔ اس قلع کے جنوب کے ٹیلے پر بھی قدیم آ ٹار کچھ ہی کم نصف بلاک میں کھیلے ہوئے ہیں جن میں کروں اور کوشیوں کی بنیادیں اور ایک قدیم کوال موجود ہے۔ ٹیلے والے قلعے کے شال مغرب میں ایک بڑا تالاب موجود ہے اور اس تالاب کے جنوب مغرب میں بھی تقریباً ایک بلاک میں کھنڈرات ہیں جن میں ٹیلے والے قلع کے نشیب میں مغرب کی طرف، بزے منکوں کی زمین دوز قطاری عبرت انگیز ہیں۔غرض یہ کہ جھنجور کے کھنڈرات، ٹیلے والے بالا کی سرے کے جنوبی جھے سے لے کرشال کی جانب قدیمی رائے تک تھیلے ہوئے ہیں اور قدیمی قبرستان اس رائے کے جنوب میں بالکل ملا ہوا واقع ہے۔ ان جملہ وسیح آٹارکو''چھوٹی بستی'' سمجھنا حقیقت کے برنکس ہے۔

(3) نتخنامہ میں دیبل کے بدھ والے مندر کا ذکر ہے جوکہ چالیس گر بلند تھا۔ یہ حوالہ بھی مجھنجور کے کھنڈرات پر صادق آتا ہے۔ جہال ایک و جے اونچا شیلہ اور اس پر قدیم ویوار کے نشانات اور ایک بلند اراضی نظر آتی ہے جو غالبًا ای مندر کی تھی۔ فتخنامہ میں اس کے علاوہ محمہ بن نشانات اور ایک بلند اراضی نظر آتی ہے جو غالبًا ای مندر کی تھی۔ مثلاً: اشبہار، کنوہار، وکر بہار قاسم کے بیان میں اور بھی بدھ کے مندروں کے نام نظر آتے ہیں۔ مثلاً: اشبہار، کنوہار، وکر بہار اور نوبہار۔ ان نامول کے آخیر میں ''بہار'' لینی ''وہار'' بدھ مندروں کے نام کی خصوصی علامت ہے۔ ہمارے خیال میں بھنجور ورحقیقت (بنصور = بن بھار) 'بنبہار'' لینی ''ون وہار'، کی اصلی نام کی گری ہوئی صورت ہے۔ جو غالبا دیبل والے مندر کا اصلی نام تھا۔ اس لحاظ سے خود بھنجور کا مرکزی ہوئی صورت ہے۔ جو غالبا دیبل والے مندر کا اصلی نام تھا۔ اس لحاظ سے خود بھنجور کا نام بھی دیبل کی اصلیت کی غمازی کرتا ہے۔

(4) محکمہ آٹار قدیمہ کی طرف سے بھنبھور کے کھنڈرات کی جو کھدائی ہوئی ہے اور اس میں سے جو چیزیں برآ مد ہوئی ہیں وہ بھی اس نظریے کی تائید کرتی ہیں کہ غالبًا یہی ویبل کی قدیم بہتی ہے۔

محكمة أنار قديمه كى طرف سے بہلے (<u>192</u>0ء اور <u>193</u>0ء كے درميان ان كھنڈرات كى جو کھدائی کی گئی اس میں بالکل ایس ہی چیزیں برآ مد ہوئیں، جیسی کہ سندھ کے عربی دورِ حکومت کے مركز منصورہ سے ملى تھيں۔ اس كے بعد دوبارہ 1951ء ميں ان كھنٹررات كى جو كھدائى موكى اس كى منصل رپورٹ شالع نہ ہوئی، کیکن اخبار ڈان (Dawn, Karachi April 29, 1961) کے ایک شارے میں ایک بیان شایع ہوا کہ یہاں دوسری چھوٹی بڑی چیزوں کے ساتھ عربی خط ننخ میں لکھی ہوئی تختیاں ( کتبے ) اور عرب گورزمنصور کے آٹھویں صدی کے نصف آخر کے سکے پائے گئے۔ ہارے خیال میں منصور بن جمحور کے سکے اس نظریے کی مزید تائید کرتے ہیں کہ بعنبور کے کھنڈرات قدیمی دیبل بندر ہی کے ہیں۔منصور بن جمہور الکتی نے، اموی عبد کے زوال کے وقت تقریباً 130 ه کی ابتدا (747ء کے اواخر) میں عراق سے آ کر سندھ پر قبضہ کیا تھا اور یہال ا پی خود مختار حکومت قائم کی تھی جو کہ تقریب<u>ا 134</u>ھ کے نصف آخر تک (<u>75</u>1ء کے آخر تک) برقرار ربی اور اپی خود مخاری کے دور میں منصور نے یہ سکے جارے کئے تھے۔منصورہ جوکہ سندھ کا دارالحكومت نقاء منصور كى طاقت كا اجم مركز تھا۔ اس كى حكومت اور طاقت كا دوسرا مركز عالبًا ديبل تھا کیونکہ مورخ میتونی (407/2) لکھتا ہے کہ منصورہ پر قبضہ کرنے کے بعد منصور نے ویبل کو فتح كرنے كے لئے خاص طور يراين بعائى منظوركو بھيجا تفا ككمة آثار قديمه كى طرف سے كى كئ کھدائی میں منصورہ کے کھنڈرات سے پہلے ہی منصور کے سکے دستیاب ہو چکے ہیں۔ (دیکھو میزی كرنس كى كتاب "سندھ كے آثار قديمة") چنانچداس كے دوسرے سكے خاص طور پراس كى طاقت . نُخْ نامهُ سنده عرف نُخْ نامه \_

کے دوسرے مرکز دیبل میں ملنے چاہیں تھے اور جو کہ جھنبھور سے برآ مد ہوئے ہیں۔ ای وجہ سے موجود تحقیق کے مطابق بجسنبور کا دیبل ہونا زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔ (ن-ب) للہ موجود تحقیق کے مطابق بھار کئے تھے: رائے خاندان کے نظام حکومت کے لئے مزید د کھنے ص 70-71۔

اور کران کے بہاڑ ، کردوں کے بہاڑ اور کیکانان تک: کردوں کے بہاڑ ، کرمان اور کران کے مرحدی بہاڑ ہوں کی سجھنا چاہے۔ ویسے کرد قبائل زیادہ تر کرمان سے کافی دور شال میں ایران اور عراق کی سرحد پر رہتے ہیں گر گر د ، گئے اور بلوچ قبائل آیک ہی جیسا تاریخی لیں منظر رکھتے ہیں اور کئے قص یا کوچ) اور بلوچ قبائل کی بستیاں کرمان اور کرران کی سرحد پر قدیم زمانے سے قائم شخص ۔ انداز آنوشکی کے جنوب مغرب میں واقع پہاڑ وں کو ''کردوں کے پہاڑ'' تصور کرنا چاہے۔ کیکانان وہ ملک ہے جے رائے خاندان کے زمانے میں چین کے مشہور سیاح ہوان کیکانان وہ ملک ہے جے رائے خاندان کے زمانے میں چین کے مشہور سیاح ہوان سانگ نے نام سے پکارا ہے۔ ویکھئے کتاھام: قدیم جغرافیہ س 100 ہوں سانگ کے بیان اور عرب مورخوں کے متعدد حوالوں کی بنا پر راقم المحروف کی رائے میں ملک کیکانان، نوشکی کے قریب، قصدار اور قندائیل (گنداوا) کے درمیان المحروف کی رائے میں ملک کیکانان، نوشکی کے قریب، قصدار اور قندائیل (گنداوا) کے درمیان کیکانان ہے۔ لینی کوہ سلیمان کی قطار کا وہ حصہ جو دریائے گوئل سے لے کرنوشکی تک پہنچا ہے۔ کیکانان ہے۔ لینی کوہ سلیمان کی قطار کا وہ حصہ جو دریائے گوئل سے لے کرنوشکی تک پہنچا ہے۔ اس نظاء نظر سے گویا موجودہ ریاست قلات بلکہ سراوان اور جمالاوان کی ریاشیں بھی رائے خاندان کی مملکت میں شامل تھیں۔ (ان ۔ ب

95/[15] برہمن آباد: نخنامہ کے تلمی شخوں میں اس نام کی صورت خطی "برہمناباد" ہے۔
بہرحال اس نام کے آخری حصہ "آباد" سے ظاہر ہے کہ بیاصل ایرانی نام ہے۔ تاری ہے بھی بید
دلیل ملتی ہے کہ بیشہر عالبًا ایران کے بادشاہ "بہن اردشیر" کے حکم سے بسایا گیا تھا اور ای لحاظ
سے اس کا اصل نام "بہن آباد" تھا۔ بہن اردشیر نے اپنی وسیع مملکت میں اس نام کے تین شہر
آباد کئے تھے۔ ایک بہن آباد خراسان میں جو کہ "رے" اور "نیشاپور" کے درمیان میں تھا۔ یہ
دوسرا [سواد] عراق میں جے پہلے" ایند اردشیر" کا نام دیا گیا گر بعد میں وہ بھی "بہمنیا" کہا

ا اس تحقیق میں ہم نے اپنے اگریزی مضمون کا ظامہ بعض ٹی معلومات کے اضافے کے ساتھ بیش کیا ہے محر مفصل بحث اور حوالوں
"The Most Probable Site of Debal, the Famous Historical کے لئے دیکھتے ہمارا اصل معنمون:

Port of Sind" (Islamic Culture, Hyderabad Decean, Issue of July 1952.)

<sup>2</sup> أيميئ ابن خرداز به ص23، قدامة (كتاب الخراج) ص201، اصطوى ص284، حدود العالم (طبع طهران) ص56 اور تاريخ بيمن ص204\_

جانے لگا اور مورخ طبری کے زمانے (868-932ھ) میں بھی موجود تھا۔ (طبری ج1 ص 687) چونکہ سندھ کو بھی ارد شیر نے فتح کر کے اپنی مملکت میں شامل کرلیا تھا اور اس کی زندگی میں سیکے بعد دیگرے اس کے گورنر یہاں آتے رہے، (جمزہ اصفہانی: سی ملوک الارض والانبیاء ص 13-12) اس وجہ سے سندھ میں بھی اس کے نام کا شہر بسایا گیا ہوگا۔" مجمل التواری " سے بھی اس کی تقید ایت ہوتی ہوتی ہے جس کا مصنف لکھتا ہے کہ بہن ارد شیر نے یہاں دو شہر آباد کئے ایک ترکوں اور ہندیوں کی سرحد کا تعین کرنے کے لئے" قدایل" (گنداوا) اور دوسرا بدھیہ کے علاقے میں" بہن آباد ' جے اب منصورہ کے نام سے لکارا جاتا ہے۔

( مجمل التواريخ ، طبع طهران ص117-118)

غالبًا اس کے بہت بعد جب سندھ میں برہموں کا اقتدار ہوا تو اس کا نام ''بہن آباد' کے بجائے ''برہمن آباد' رکھا گیا۔ برہموں کا سندھ پر قبضہ تعصب سے خالی نہ تھا۔ چنا نچہ جب ہندوستان کے برہمن راجہ' تفند' نے اپنے بھائی ''سامید'' کو سندھ پر لشکر کشی کے لئے بھیا، تب اس نے بہمن آباد میں آتشکدہ کی جگہ پر بت خانہ تقیر کیا تھا۔ (مجمل التواریخ ص 119)۔ ببرحال ممکن ہے کہ نام کی بیتبدیلی اس تعصب کی وجہ سے یا برہموں کے اقتدار کی نبیت سے یا سندھی زبان کے مقامی تلفظ کی وجہ سے عمل میں آئی ہو۔ البیرونی نے (کتاب الهند، عربی متن سندھی زبان کے مقامی تلفظ کی وجہ سے عمل میں آئی ہو۔ البیرونی نے (کتاب الهند، عربی متن صدی کی ابتدائی زمانے میں بھی اس شہر کا نام ''بہموا'' کھا ہے۔ جس سے اور بھی اس شہر کے اصلی ایرانی نام کی تائید ہوتی ہے۔ البیرونی مزید لکھتا ہے کہ برہمناباد درحقیقت ''بہموا'' ہے۔ (ایشا ترجمہ 1621)

فتخامہ سے ظاہر ہے کہ رائے خاندان کے زمانے میں برہمناباد علاقہ لوہانہ کا مرکزی شہر اور وہاں کے حاکم آتھم کا پایئے تخت تھا (دیکھے متن ص77) تمہ بن قاسم کی فتح کے وقت (712) میں بھی برہمناباد اس خطہ کا مشہور قلعہ تھا۔ شہر اس مضبوط قلعے کے اندر واقع تھا، جس کے چار دروازے سے اور شہر کے مشرق کی سمت نہر جلوالی بہتی تھی۔ (دیکھے متن ص203-204) برہمناباد کی مرکزی حیثیت غالبًا اس وقت سے کم ہوئی جب محمد بن قاسم کے بیٹے عمرو نے سندھ کے گورز الحکم کے عہد میں (111-122/12 ھے)، اس کی شاندار نقوحات کی یادگار میں منصورہ کا شہر بسایا۔ (بلاذری: فقوح البلدان ص444)، جو کہ برہمناباد سے دو فرس بر تھا (الیفا 439)۔ حالانکہ اس شہر کا نام الحکم کے دور میں حاصل کی بوئی فقوحات کے سبب" المنصورہ" رکھا گیا تھا۔ لیکن چونکہ یہ شہرصوبہ برھمناباد اور سارے سندھ کا پایئے تخت بنا ای وجہ سے مقامی طور پر سندھ کے لوگ اس شہر صوبہ برھمناباد اور سارے سندھ کا پایئے تخت بنا ای وجہ سے مقامی طور پر سندھ کے لوگ اس شہر صوبہ برھمناباد کتے تھے۔ اصطور کی (ص27) اور ابن حق (مرصوب) نے صاف طور پر لکھا

\_ گنتے نامهُ سن*ده عر*ف نیج نامه .

ہے کہ سندھی میں منصورہ کو بھی ''برہمناباد' کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ای وجہ سے عرب مورخول نے منصورہ کے اس نے مقامی نام برہمناباد اور پرانے برہمناباد (جوکہ منصورہ سے دو فرسنگ دور تھا) میں امتیاز کرنے کے لئے۔ اصل برہمناباد کو (جے محمد بن قاسم نے فتح کیا) ''برہمناباد العتیقة'' (بلاذری، فتوح البلدان ص 439) یا برہمناباد قدیم (فتحنامہ متن ص 131 – فاری 110) کے نام سے پکارا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ وہ قدیم برہمناباد کس جگہ واقع تھا؟ اس سلسلے میں ندکورہ بالا دو حوالے بوے قیتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ برہمناباد، فے تعمیر شدہ شہر منصورہ سے دو فرسنگ کے فاصلے پر تھا اور دوسرے مید کہ اس کے مشرق میں نہر جلوالی بہتی تھی۔ محکمہ آثار قدیمہ کی جانب سے 1922-1920ء کے درمیان جو کھدائی کی گئی اس سے نیٹنی طور پر میہ ثابت ہو چکا ہے کہ شہداد پور ہے آٹھ میل جنوب مشرق کی طرف اور نہر حمواؤ سے متصل مشرق کی سمت دلور کا مشہور ٹیلہ اور اس کے وسیع کھنڈرات در حقیقت عربول کے بسائے ہوئے شہر منصورہ کے کھنڈرات ہیں، عرب گورنروں کے حاصل شدہ سکے،مٹی کے برتن اور قدیم شاہی معجد کے آ ٹار اس نظریہ کی تائید کرتے میں۔ حالاتکہ محکمہ آ ٹار قدیمہ نے عربی تاریخ سے لاعلمی اور اس شہر کے مقامی نام'' با جمناہ'' کی وجہ سے اسے "بر ہمناباد" قرار دیا ہے۔ لیکن قدیم برہمن آباد کو اس شہر منصورہ سے دو فرسٹگ کے فاصلے پر الاش کرنا جاہے۔ اب اگر منصورہ کے کھنٹررات کے وسط کو اسمرکز تصور کرکے دد فرسٹگول (لین پانچ چیمیلوں) کے قطر کا دائرہ کھینچا جائے تو قدیم برہمن آباد کو ای دائرے کے خط کے آس یاس ہونا چاہے۔منصورہ کے نواح کا معائنہ کرنے پرمعلوم ہوتا ہے کہ اس کے کھنڈرات ے جنوب مشرق اور شال مشرق کی طرف اور بھی دوسرے قدیمی ملے اور کھنڈرات تھلے ہوئے ہیں \_منصورہ کے شال مشرق میں''جراری'' نامی گاؤں ہے جس کا نام قدیمی نہر جلوالی (جرواری= جراری) کی ایک یادگار ہے۔ اس علاقے کا جم نے ممل دورہ کیا ہے اور ہمارے خیال میں " گاڑھو بھڑو" (لال ٹیلہ) موضع پلیہ لغاری تحصیل نجھورو کے متصل مشرق کی طرف کے کھنڈرات یا '' ڈیپر گھانگھرے کے نفل' (جھول کے مغرب میں) کے گرد و نواح کے گھنڈرات میں سے کی ایک کے آثار قدیم برہمن آباد کے آثار ہیں۔ یہ دونوں کھنڈرات مصورہ سے تقریبا 6-6 میل لیعنی دوفرسنگ کے فاصلے پر ہیں۔ (ن-ب)

<sup>1.</sup> منصورہ کے موجودہ کھنڈرات خود بڑے وتئے علاقے میں تھلے ہوئے ہیں۔ انداز! جامع معجد والے متام کوشہر کی ابتدائی بنیاد والی اراضی مجھنا چاہئے ہیز کی کرنس کی کتاب "Antiquities of Sindh" میں ان کھنڈرات کی، کی ہوئی کھدائی کے نقشے بح ذریعے جامع معجد کی جگہ کا آسانی سے تعین کیا جاسکتا ہے۔ یہ مقام مشرق کی طرف واقع ملے کے شال مشرق میں ہے۔

. نتخ نامهُ سن*ده عر*ف نتح نامه \_

95/[15] نیرون کوٹ: نخنامہ میں ص135/[16] پر بیان کیا گیا ہے کہ دیبل کو فئے کرنے کے بعد مجمد بن قاسم نے نیرون کوٹ کی طرف کوچ کیا اور چھ دن کے سفر کے بعد آکر نیرون کوٹ بہنچا جو کہ دیبل سے بچیس فرسنگ کے فاصلے پر تھا۔ نیرون کے قریب "بروری" ندی تھی جس پر چرا گا ہیں تھیں، لیکن مہران کا پانی اس وقت تک وہاں نہیں آیا تھا۔ اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ دیبل سے نیرون کوٹ جاتے ہوئے تھہ بن قاسم نے مہران کو عبور نہیں کیا تھا۔ جس کے بیمنی ہوئے کہ نیرون کوٹ مہران کے مغرب میں تھا۔ دیبل سے نیرون کوٹ بھران کو مغرب میں تھا۔ دیبل سے نیرون کوٹ کھنڈرات دیبل کے ہیں، نیرون کوٹ بھیل کہ ہم پہلے بحث کرآئے ہیں تو بھینجور (گھارو یا کھاڑی کے قریب سے) حیدرآ باد تقریبا دیمنی اور سرسز اراضی ہے اور غالبًا یہی" بروری" کی چرا گا ہوں والا خطہ تھا جہاں آ کر مجمد بن قسم مزل انداز ہوا۔

سندھ کی قدیمی روایات کے مطابق بھی شہر حیدرآ باد نیرون کی قدیمی بہتی کی جگہ پر بہا ہوا ہوا دیکھئے تخت الکرام 177/3) حیدرآ باد کا موجودہ قلعہ میاں غلام شاہ کلہوڑہ نے 1768ء میں تغییر کرایا اور معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر اس سے پہلے کوئی بہتی موجود تھی۔ محب اللہ بھری اپنی مختصر تاریخ (قلمی) کے دوسرے باب میں حیدرآ باد کے بابت لکھتا ہے کہ: حیدرآ باد دراصل نیرون کے نام سے مشہور ہے۔ شہر کی بنیاد، نبوت اور ہجرت کے درمیانی عرصے میں پانچویں سال رکھی گئی۔ پھر مغلوں کی فتح کے بعد یہ شہر حیدرآ باد کہا جانے لگا کیونکہ حیدر قلی (ارغون؟) نے اس شہرکو نئے سرے سے تعمیر کرایا تھا۔ اسے (ن-ب)

95/[15] لوہانہ، لا کھہ اور سمہ: لوہانہ اُن دنوں سندھ کا ایک برگنہ تھا، جس کا حاکم رائے خاندان کے زوال کے وقت آگھم تھا۔ فتخامہ میں لوہانہ کے حاکم آگھم (ص 77-80) اور لوہانہ کے جوّل (ص 80-77) کا ذکر آیا ہے۔ لوہانہ کے صوبے میں لا کھہ، سمہ اور سہتہ کی اراضی شامل تھیں (ص 77) اور ان اراضی کے بیہ نام ان میں رہنے والی قوموں کے نام پر تھے۔ برگنہ لوہانہ غالبًا ضلع سائکھڑ کی شہداد پور اور شجصور و تحصیلوں اور حیدرآباد ضلع کی ہالا تحصیل پر مشتمل تھا۔ اس علاقے میں ساہتی، لا کھا نے اور لوہانو کے نام آج تک ان قوموں کی قدیم بستیوں کی یادگار ہیں۔ شہداد پور کے نشیب میں دریا کی ایک پرانی شاخ اس وقت تک 'دریائے لوہانو'' کہلاتی ہے، کیونکہ بیرشاخ لوہانہ برگنہ کے خاص علاقوں سے گذرتی تک دن ریا۔ ب

95/[15] بدھیہ: یہ قدیم سندھ کا شالی مغربی صوبہ تھا۔ جو کہ سیوستان یا سیوہ ن پرگنہ کے متصل شال میں واقع تھا اور موجودہ پورے شلع لاڑکا نہ اور شلع جیکب آباد کے مغربی جھے پر مشمل تھا۔ شال مغرب میں کیکانان کا ترکی صوبہ اس سے المحق تھا۔ فتخامہ کے ص[69] سے ظاہر ہے کہ رائے فاندان کے زوال کے وقت اس صوبے کا پایئر تخت '' کاکاران'' تھا۔ بعد کے حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ'' قندا بیل (گنداوا) اس صوبے بدھیہ کا سرحدی شہرتھا جس کے دوسری طرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ'' قدا بیل (گنداوا) اس صوبے بدھیہ کا سرحد پر تھا چنا نچے بعض اوقات اسے توران کیکانان کا جنوبی علاقہ ''توران' واقع تھا۔ قندا بیل عین سرحد پر تھا چنا نچے بعض اوقات اسے توران کے علاقوں میں شار کیا جاتا تھا۔ [یا توت، بلدان (قندا بیل) اور مقدی ص [476] حالا تکہ قندا بیل، خطہ بدھیہ کا اہم تجارتی شہرتھا [ابن حوقل ص 231] (ن-ب)

95/|15| رونجمان: ضلع جیک آباد ہے متصل اس نام کے دوشہر" رونجمان مزاری" اور ''رونجمان مزاری" اور ''رونجمان جائی" آج تک موجود ہیں۔ شاید قدیم رونجمان کا علاقہ اسی خطہ پر مشمل تھا۔ فتخامہ کے فاری ترجے (613ھ) کے 32 سال بعد 645ھ میں بھی رونجمان پر مغلوں کے حملے کا تاریخی حوالہ ملتا ہے جس میں" برج" اور" رنجمان" افغانستان کی صدودِ مملکت کے دوشہر ظاہر کئے ہیں (تاریخ نامہ ہراۃ للہر دی، کلکتہ 1943ء ص63-162) اس کے میمعنی ہوئے کہ قدیم نمائے میں اس علاقے کو کافی اہمیت حاصل تھی اور ساتویں صدی ہجری میں اس علاقے پر غالبًا افغانستان کا اقتدار تھا۔ (ن-ب)

95/[15] اسکلندہ: مجمل التواریخ کے مصنف نے اس شہرکو''عسقلند'' لکھا ہے۔اس شہر کو اُق کی استعمالی کو اُق کے مصنف نے اس شہر کو اُق کی کتاب''مہران'' ص244-255 حاشیہ 192 192 (ع-م)

. فنتح نامهُ سنده عرف في نامه \_

مطابق ہیں اور اسی لئے بھائیہ کا محلِ وقوع متعین کرنے کے لئے اصولی سمجھے جانے چاہئیں۔
ان حوالوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بی کے دنوں میں اس قلع اور علاقے کا نظم ونس ملتان کے بیاس کے جنوبی بجائے اروڑ سے وابستہ تھا اور بھائیہ، اروڑ اور ملتان کے درمیان دریائے بیاس کے جنوبی کنارے پر تھا۔ جمہ بن قاسم کی فتوحات سے پہتہ چلتا ہے کہ بھائیہ، اروڑ کے مقابلے میں ملتان سے زیادہ قریب تھا۔ تھر بیا تین صدیوں کے بعد بھی بھائیہ کا قلعہ اپنے اس نام سے موجود مرزوی کی فقوحات میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ اس سلسلے میں تاریخ کمنی کا مصنف (غرنی سے کہ فقوحات میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ اس سلسلے میں تاریخ کمنی کا مصنف (غرنی سے) لکھتا ہے کہ ''بھائیہ ملتان کے اُس طرف ہے۔'' یعنی سندھ کی طرف ہے۔ دوصدیوں بعدفتا مہ کا مترجم زیر بحث صفحہ 65/[15] میں بیان کرتا ہے کہ (اس وقت) بھائیہ کو تکواڑ واور آج پور کہتے تھے۔'' (ن-ب)

95/[15] دیوھیور: اصل فاری متن کے صفحہ 15 پر''دیوھنور'' اور صفحہ 51 پر''دیودھنوز'' دیا گیا ہے۔ ٹانی الذکر تلفظ نسخہ (پ) میں''دیوھیور'' اور (م) میں''دیوہنوز'' ہے۔نسخہ (پ) کے تلفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ بیانام در حقیقت''دیوہیور'' ہے جسے تاریخ معصومی میں (ص28، 31) پر''دیبالپور'' کلھا گیا ہے۔ (ن-ب)

60/[16] نیمروز: قدیم زمانے کیں ملک نیمروز ان خطوں برمشمل تھا: فارس، اصفہان، امواز، بست، زابل، بستان، سندھ، مکران اور کرمان۔ بعد میں یہ نام بستان (سیستان) اور اس کے نواحی علاقے سے مخصوص ہوا (دیکھتے الحفاجی کی کتاب''شفاء العلیل'' ص 334) اور سیستان اس وقت انفانستان کا ایک صوبہ ہے۔ (ن-ب)

76/[26] چترور کا بادشاہ: لیعنی چتور کا راجہ۔ غالبًا قدیم زمانے میں اس شہر کا نام ''چترور'' تھا۔ فتحنامہ کے معتبر نسخوں مثلاً (پ)، (ر) اور (م) کا تلفظ بھی''جترور'' ہے۔ البیرونی نے بھی'' کتاب الہند' میں اس شہر کا نام'' حقر ور'' لکھا ہے۔ بقولہ''بازان سے جنوب کی طرف [جاتے ہوئے] آپ میواڑ پنجیس کے جہاں کا پایہ تخت جھتر ور ہے۔'' (ن-ب)

67/[28] راجہ مبرتھ کا سرتن سے جدا کردیا۔ تخفۃ الکرام (جلد 3 ص7) کا مصنف کہتا ہے کہ'' یہ واقعہ نبی اللے کے کہ جمرت کے پہلے سال کے لگ بھگ کا ہے۔ (ع-م)

31/70 وزیر برهیمن طاک: غالباً "طاک" کی نسبت" تاکیه کا به کا ہے کہ ایک انداز کا کہ کا ہے کا ہے کا ہوگا ہوگا ہے۔ بادشندہ" ۔ تاکیہ کا ذکر اس سے پہلے ص 59/[15] پر آچکا ہے کہ سیرس رائے نے اپنا ایک حاکم ملتان میں مقرر کیا "سکد، برہمور، کرور، اشہار اور تاکیہ سے لے کر کشمیر کی سرحد تک کا علاقہ اس کے سپردکیا۔" اس عبارت سے ظاہر ہے کہ تاکیہ ملتان سے ملحق اور ملتان وکشمیر کا درمیانی علاقہ تھا۔ آ گے صفحہ 75/[37] پرتا کیہ اور کشمیر کی سرحد کا ذکر ہے اور کشمیر کی سرحد تا کیہ سے اوپر بیان کی گئی ہے۔ مزید صفحہ 205/[203] پر''بلاد طاکی'' (تاکیہ کے شہروں) سے بھی بہی گمان ہوتا ہے۔ پھر صفحہ 206-207/[237] پر ملتان کے نواحی شہر''سکن' کے حاکم بھرائے کو''بھرائے طاکی'' کا نواسہ طاہر کیا گیا ہے۔ عرب مورخوں کا''طاکی'' یا ''تاکیہ'' وہی''تکادیش'' ہے جس کا فاکر تاریخ ہند کے مقامی ماخذ میں ملتا ہے۔ (ن-ب)

33/72 مرحد..... جو ترکول ہے ملی ہوئی ہے: اس مرحد سے مراد غالبًا سندھ کے شال کی طرف کی کابلتان اور زابلتان کی سرحدول سے ہے، کیونکہ اس زمانے میں ان ممالک کے باشندے اور حکران ٹرک تھے۔ (ن-ب)

' [35] کی مار ساتھی شہید ہوئے: لفظ شہادت کے استعال سے گمان ہوتا ہے کہ بھی شہید ہوئے: لفظ شہادت کے استعال سے گمان ہوتا ہے کہ بھی شامل تھے۔ اس گمان کی تصدیق آ گے صفحہ [36] پر ہوتی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ بھی نے ان کے سردار امیر عین الدولہ ریحان مدنی کو سکم کا حکمران مقا۔ (ن-ب)

70/[39] سرکوندھ بن بھنڈر کھوبھکو: سرکوندھ کے معنی بہادر اور بھنڈر کھو کے معنی بھنڈول یا بھاریوں کی مجمہداشت یا پرورش کرنے والا۔ اس طرح سے 78/[42] پر دوسرا نام''بدھ رکھو'' آیا ہے جس کے معنیٰ ہیں بدھ کے بت کا محافظ۔''بھکو'' کے معنی ہیں بھکشو یا پجاری خصوصاً بدھ خمہب کا۔ (ن-ب)

75/[39] کاکاراج: لین کاکا قوم کا راج- سندھ کے شالی مغربی صوبے بدھیہ کا پایئے تخت''کاکا راج'' تھا۔ تختہ الکرام (133/3) میں بھی کاکا راج کا ذکر آیا ہے۔ غالباً ضلع لاڑکانہ میں مخصیل''کلڑ''کا نام اس قدیمی کاکا راج کی گلڑی ہوئی شکل اور یادگار ہے۔ (ن-ب)

77/[41] ریکتان کے بادشاہ کے پاس کہ جے بھٹی بھی کہتے ہیں: اصل متن ہیں ''ملک رمل' ہے۔ رمل کے معنی ریت کے ہیں۔ اس وجہ سے ترجمہ ہیں ریکتان کا بادشاہ کھا گیا ہے۔ عالم اس سے مراد جیسلمیر اور باڑھ میر کے حاکم سے ہے کیونکہ قدیم زمانے سے لے کرجیسلمیر بھٹی قوم کے لوگوں کا ملک رہا ہے۔ سندھی نب نامہ کے ایک قدیمی بیت ہیں کہا گیا ہے کہ ''سندھ سا'' کاچھی'' چنا''،''بھائی'' '' رجیسلمیر'' عربوں کی نقوحات میں بھی شہر''بالمد'' کا ذکر آیا ہے، جس سے مراد غالباً'' باڑمیر' ہے۔ اس کحاظ سے''ملک ومل'' کو'' باڑمیر کے داج'' سے تجیر کرنا مناسب ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (ن-ب)

78/[42] "به صنواهار": ليني نووهار نامي بده كا مندر جس كا محافظ"بده ركفو" شمني

\_ فتح نامهُ سنده عرف فيح نامه \_

پروہت تھا۔ صفحہ 80 [46] پر اس شنی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ''نووھار'' کا مندر ایک قدیمی عبادت گاہ تھا جس کی عمارت کانی عرصے ہے گردشِ زمانہ کی وجہ سے زبوں حال ہو چکی تھی اور جسے نئے سرے سے تقمیر کرانے کے لئے اس شنی نے آج سے درخواست کی تھی۔

المجارات کوہار: اس صفحہ پر اور آئندہ صفحات 57-58 پر دی ہوئی عبارتوں سے سے طاہر ہے کہ ج کے سندھ پر قبضہ کرنے کے وقت سے مندر آباد تھا اور بدھ رکھوشنی جو کہ ایک برا با اثر اور با رسوخ پر وہت تھا، وہ اس مندر کا پجاری تھا۔ صفحہ (44/180) پر سے بیان کیا گیا ہے ہے کہ برہمن آباد فتح کرنے کے بعد ج اس پر وہت کو جو کہ اس کا مخالف تھا، مزا دینے کے لئے ''مسلح سواروں کے ساتھ بندھ مندر کوہار کی طرف روانہ ہوا'' اور راستے میں اس نے اپنے سلح سابھوں کو خاص ہداستیں دیں۔ اس سے بہتہ چاتا ہے کہ سے مندر شہر برہمن آباد سے باہر کافی فاصلے پر تھا۔ اس کی تقدیق صفحہ (18/145) پر دیئے ہوئے جاتے کہ ان الفاظ سے ہوتی ہوئے کے بعد اس نے اس پر وہت سے کہے یعنی ''میں چاہتا ہوں کہ تو میرا کہا مان کر قلعہ برہمن آباد میں پھر واپس آ جا۔ صفحہ 28/146) پر کوہار کے مندر سے چ کی واپسی مان کر قلعہ برہمن آباد میں پھر واپس آ جا۔ صفحہ 28/146) پر کوہار کے مندر سے چ کی واپسی کی متعلق علحہ وغوان دیا گیا ہے یعنی '' چی کا برہمن آباد واپس جانا''۔ ان جملہ عبارتوں سے طاہر ہوتا ہے کہ کوہار کا مندر شہر برہمن آباد سے پچھ فاصلے پر تھا۔ بدھ فی ہب کے لوگوں کا دستور بھی یہی تھا کہ وہ اپنی عبادت گائیں زیادہ تر شہروں سے دور اور پُرسکون مقامات پر قائم کرتے تھے۔

اب سوال یہ ہے کہ یہ بدھ مندر کس جگہ تھا؟ کرنس کی کتاب ''سندھ کے آثار قدیمہ''
سے معلوم ہوتا ہے کہ منصورہ سے 6 میل مشرق کی طرف دیہہ دوفانی میں '' ڈیپر گھا تھرے جوٹھل''
(موضع جبول تخصیل مجھورہ سے تقریباً دومیل مغرب میں ) کے گھنڈرات کی قدیمی بدھ مندر کے ہیں۔ 1952ء میں میر اللہ بخش خان زمیندار جبول کی اعانت سے ہم نے اس ٹھل ( کھنڈرات) کا معائد کیا۔ تحقیقات اور پیاکٹوں سے معلوم ہوا کہ مندر کا یہ ممار ملبہ (Stupa) تقریباً پپاس مرابع فیٹ بلند چبوتر سے پر استادہ گول دائرہ کا نیم قطر (10 - فیٹ اور اس کی استادہ گول دیوار کی چوڑائی 12 - فیٹ معلوم ہوئی۔ اندر سے مید دیوار کی اینٹوں کی اور باہر سے شاید پینتہ دیوار کی جوڑائی 20 - فیٹ معلوم ہوئی۔ اندر سے مید دیوار کی اینٹوں کی اور باہر سے شاید پینتہ اینٹوں کی بنائی گئی تھی۔ اس او نیچ چبوتر سے کے نیچ سے سطح زمین تک قدر بجی نشیب کی پیائش اینٹوں کی بنائی گئی تھی۔ اس او نیچ چبوتر سے کے نیچ سے سطح زمین تک قدر بھی بنیاد سے تقریباً 20 فیٹ معلوم ہوئی۔ اس چبوتر سے کی نجی بنیاد سے تقریباً 20 فیٹ بنیاد سے ان کوٹھریوں کی قطار کی بنیاد سے ان کی پیائش 9 مربع فیٹ معلوم ہوئی۔ ملبے والے چبوتر سے کے چاروں طرف ان

۔ فتح نامهُ سندھ عرف فیج نامہ \_\_\_\_\_

کو تھڑ یوں کی بیرونی دیوار کو مدنظر رکھتے ہوئے اندازہ ہوا کہ بیرونی چہار دیواری سے تقریباً 210 مربع فیٹ تھی جو کہ تخیینا مندر کی کل اراضی تھی۔

اس آثار قدیمہ کی بیپائٹیں سطح کے موجود نشانات پر بنی ہیں اور اسی وجہ سے ناہمل سجی جانی چاہئیں۔ لیکن مرحوم میر اللہ بخش خان اور ان کے پچا زاد بھائی میر جان مجم خان نے اس موقع پر ایک نہایت اہم واقعہ کا ذکر کیا۔ اُنہوں نے کہا کہ''1932ء میں بیراح کی نئی شاخوں کی کھدائی کے وقت ہم ان کھنڈرات کے پاس شال کی طرف سے آنے والا واٹر کورس (نہری شاخ) کھدوار ہے تھے (جوکہ اب بھی موجود ہے) اس واٹر کورس کی دوشاخوں میں سے ایک کر یب (لیمنی کھنڈرات کے شال کی طرف جہاں سے بید واٹر کورس مخرب کی سمت مڑتا ہے یا کھنڈرات کے شال مغرب میں جہاں سے بید واٹر کورس مغرب کی سمت رخ کرتا ہے یا کھنڈرات کے شال مغرب میں جہاں سے بید واٹر کورس پھر جنوب کی سمت رخ کرتا ہے کہ مارے آ دمیوں نے کھدائی کرتے وقت سخت چکٹی مٹی کی دو ایک پچی اینیٹیں پائیں جن کے ایک مارف مہاتما بدھ کی تصویر تھی۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہاں کوئی خزانہ دفن ہے، چنانچہ انہوں طرف مہاتما بدھ کی تصویر تھی۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہاں کوئی خزانہ دفن ہے، چنانچہ انہوں نے مرید کھدائی کی اور تقریبا ایک ہی اینیٹیں پچی تھیں، لیکن کی ایک بوا ڈھیر کھود کر باہر نکالا۔ ہم دونوں نے مرید کو سے انٹیٹیں دیکے تھیں، لیکن کی ایک ہوئی تھیں کہ بوئی مضوط اور سخت معلوم ہوئیں۔ افسوس کہ اُس وقت ہم نے ان میں سے کی بھی اینٹ کو مضوط اور سخت معلوم ہوئیں۔ افسوس کہ اُس وقت ہم نے ان میں سے کی بھی اینٹ کو اینٹیں رکھا۔''

یہ ذکر 1952ء کا ہے۔ اب میر اللہ بخش انقال کرچکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میر اللہ بخش طان یا میر جان محمد طان کو ان کھنڈرات کے تاریخی پس منظر کا کوئی علم نہیں تھا۔ انقاق سے اس وقت راقم الحروف کے ذہن میں بھی فتخامہ کی یہ عبارت نہ تھی کہ: ''بدھ کنوہار میں بہنی کر جب خی پروہت کی طرف چلا تو اسے کری پر بیٹھے ہوئے اپنی عبادت میں مشغول دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں سخت [سمُندھی ہوئی] مٹی تھی، جس کے بُت بنا کر وہ مُہر جیسی ایک چیز ان بتوں پر لگا تا رہا، جس کی وجہ سے ان پر بدھ کی تصویر چھپ جاتی تھی اور وہ مکمل ہوجاتے تھے۔ اس کے بعد وہ انہیں کی وجہ سے ان پر بدھ کی تصویر چھپ جاتی تھی اور وہ مکمل ہوجاتے تھے۔ اس کے بعد وہ انہیں ایک جگہ پر رکھ دیتا تھا۔'' (فتخامہ 80-81)

میر صاحب ندکور کی چیم دید تصویروں والی اینیں اور فتحنامہ کے اس بیان میں سو فیصدی مطابقت ہے۔ 1932ء میں لوگوں نے جس مقام پر یہ اینیں کھود کر نکالیں وہ عالبًا کووہار کے اس راہب کا حجرہ تھا۔ بہرحال اس عینی شہادت کے شوت پر کافی وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ ''ڈ بیر گھانگھرے جو تھل' وہی بدھ مندر کنو وہار ہے کہ جس کا ذکر فتخنامہ میں ہے۔ (ن-ب) ''ڈ بیر گھانگھرے جو تھل' وہانہ کے جوں سے) یہ شرطیں قبول کرائیں۔ ظاہر ہے کہ جی ایک کش

\_\_\_\_\_ فتح نامهُ سنده عرف في نامه \_\_\_\_\_

برہمن تھا اور اس نے جوں پر ہندو قانون کے مطابق اچھوتوں جیسی پابندیاں عاید کیں۔اس سلسلے میں محقق ہوڑی والا (ص86-87) کے مندرجہ ذیل ریمارک قابل غور ہیں:

'' تی نے جوں سے چنڈ الوں جیسا برتاؤ کیا، جن کے بارے میں منو (دیوتا) کا کہنا ہے کہ: انہیں شہروں سے باہر رکھا جائے۔ کوں اور گدھوں کے سوا ان کی اور کچھ ملکیت نہ ہوئی چاہئے۔ اب کے لباس میتوں میں استعال شدہ کپڑوں کے ہوں، ان کے برتن بھانڈ نے ٹوٹے پھوٹے اور نیڑھے میڑھے ہونے چاہئیں اور ان کے کہنے اور زیور لوہے کے اور زنگ آلود بھول۔'' (دیکھے: Inistitutes, X. 12, 29-30)

جت، سندھ کے قدیم باشندے ہیں اور گمان ہے کہ انہیں آریوں یا دوسرے فاتحوں نے فلامی کی اس مد پر پہنچایا تھا۔ کروک (Crooke) کے بیان کے مطابق پنجاب میں راجپوتوں نے اس ہے بھی پہلے جاٹوں ہے بھی بہی سلوک کیا تھا یعنی نہ انہیں پگڑی باندھنے دی اور نہ انہیں سرخ یا رنگین کپڑے پہننے کی اجازت دی، شادی کے موقع پر ان کے دولہا کو سہرا باندھنے اور سرخ یا رنگین کپڑے پہننے کی اجازت دہ تھی۔ ان کی دھنوں پر پہلے راجپوتوں ہے ہم بستر ہونا فرض تھا۔ آج بھی راجپوت اپنے گاؤں اور بستیوں میں پنج ذات کے لوگوں کو رنگیں کپڑے پہننے اور بردی تہم یں باندھنے دیتے ہیں۔ (دیکھنے Tribes and Costes of the

گرات میں بھی ایسے ہی سلوک کی مثال ملتی ہے۔ فوربس (Forbes) لکھتا ہے کہ سدھ راج جیسنھا کے عہد میں چماروں (ڈیڈھوں) کے لئے لازی تھا کہ وہ سروں پر بغیر بل دیتے ہوئے سوتی کپڑے کا نکڑا لپٹیں اور کمر میں کوئی خوشہ بائدھ کر لاکا لیا کریں تا کہ لوگ (انہیں دور سے دیکھ کر پہچان لیں اور) انہیں نہ چھوکیں۔ دیکھنے ,Ras Mala. Reprint, 1924 (ہوڑی والا)

الا الماری بن ہرمز کے مرنے کے بعد کار دبارِ سلطنت ایک عورت کے ہاتھ میں آگیا تھا۔ اس عورت کا نام'' بوران دخت' تھا اور وہ کسریٰ بین ہرمز کی بین تھی۔ وہ کسریٰ کے انقال کے بعد فورا ہی تخت پر نہیں بیٹھی تھی بلکہ بقول ہمزہ اصفہانی ، کسریٰ بن ہرمز کے بعد کا ماہ تک قباد بن کسریٰ بن شیرویہ نے حکومت کی جس کے بعد ڈیڑھ سال تک ارد شیر بن شیرویہ حکمران رہا اور ان دونوں کے بعد بوران دخت بن کسریٰ تخت پر بیٹھی (سیٰ ملوک شیرویہ حکمران رہا اور ان دونوں کے بعد بوران دخت بن کسریٰ تخت پر بیٹھی (سیٰ ملوک الارض والا نبیاء ص 22) اس کتاب میں (ص 18) پر مصنف نے مویٰ بن عیمٰ الکسروی سے روایت کی ہے کہ قباد اور بوران دخت سے پہلے شہر زاد نامی ایک تیسرے شخص نے بھی عنانِ

حومت سنجال بھی، لیکن وہ ساسانی خاندان سے نہیں تھا۔ جزہ اصنہانی کے حساب کے مطابق بوران دخت کی حکومت کا زمانہ آٹھویں یا نویں ہجری کا ہوگا، بشرطیکہ مسعودی کی روایت (مروج الذہب جلد 11 باب جوامع التواریخ) کے مطابق یزد گرد کا قبل من 32ھ میں ہونا سلیم کیا جائے۔ (ن-ب)

83/[49] مینجور: نتخامہ کے جملہ شخوں کا تلفظ '' کنر بور'' ہے جوکہ دراصل '' فتر بور'' کی دوسری صورت خطی ہے۔ عرب جغرافیہ نویبوں کی تصنیفات میں اس شہر کا نام '' فتر بور'' یا '' تنج بور'' یعنی' ' بخ پور'' ہے۔ اور یہ غالبًا وہی شہر ہے کہ جو اس وقت علاقہ قلات میں '' مینجگور'' کے نام سے مشہور ہے۔ مزید تصدیق کے لئے دیکھئے: Le Strange: Land of the Easter '' اسکار کا کا کا کہ کے دیکھئے: Caliphate, P. 329''

49/84 ق بن سیل نج بین بیاس: فتحنامہ میں ق کے نسب کے متعلق بیہ واحد فقرہ دیا گیا ہے۔ ہوڑی والا کے خیال میں لفظ ق وراصل '' ج '' (Jajj) ہے۔ کشمیر کے راجہ جیاپید کے بھائی کا بھی یہی نام تھا (دیکھنے ویدیا: ہسروی آف میڈیول انڈیا 15/2، 2) نام '' ج '' متحرا کے قریب مہابین کے ایک (15/2ء کے کتبے میں بھی موجود ہے۔ دراصل لفظ نج '' بیات'' کی ایک پراکرت شکل ہے۔ تی کے باپ کا نام ''سیلا کج'' بھی اصل میں ''فلا دتی'' معلوم ہوتا ہے۔ فتحنامہ کے شخوں کے مطابق تی کے داوا کا نام ''بیاس'' ہے جو ممکن ہے کہ کا تبول کی سہوکی وجہ سے ''بیاس'' سے ''بیاس'' میں گیا ہو۔ اگر یہ جے ہے تو گیر ہوڑی والا کے خیال کے مطابق لفظ ''بیاس' شاید''وشوا سک ہو جو کہ تھر ا کے بدھ وحرم کے بہت سے کتبوں میں نظر آتا ہے۔ ''بیاس' شاید''وشوا سک فتا مہ کے مطابع سے آج اور اس کے خاندان کا شجرہ مندرجہ ذیل شکل میں نظر آتا ہے۔



48/[49] توران: لین قلات کا جنوبی حصه یا خزدار والا علاقہ۔ عرب جغرافیہ نویسوں کے بیانات سے کمل تعمد بین ہوتی ہے کہ کران کی شالی سرحد قصدار (قزدار یا موجودہ خزدار) سے کمی شی اور علاقہ تصدار کا نام توران تھا۔ جس کا پاییے تخت بھی قصدار تھا (دیکھنے ابن حوّل ص 233، مقدی ص 486 اور 478، یا قوت بلدان 557/3 اور المشتر ک ص 296، تلقشد کی عن ابن حوّل ص قدی ص الأثی 56/60 اس علاقہ توران کی مشرقی سرحد سندھ کے علاقے بدھیہ سے کمی تھی اور علاقہ بدھیہ کا شہر قندائیل اس سرحد کی نشاندہ کرتا تھا۔ توران دراصل کیکانان کا ایک صوبہ تھا اور کیکانان ہی کا جنوبی حصہ توران کہلاتا تھا۔ امپریل گریٹر آف انڈیا 1908ء (275X14) میں توران کوموجودہ ریاست جھالا وان سے تبیر کیا گیا ہے۔ (ن-ب)

184/49 قذابیل (لین فترهار): یہال''لین قندهار'' کا فقرہ غالباً فتح نامہ کے فاری مترجم کی طرف سے برھایا ہوا ہے ای وجہ سے اس ترجم کی طرف سے برھایا ہوا ہے ای وجہ سے اس ترجم میں ہم نے اسے بریکٹ کے اندر دیا

فتح نامهُ سنده عرف في نامه .

ہے۔ لیکن یہ قیای اضافہ صحیح نہیں ہے اور قندائیل کو قندھار تصور کرنا غلط ہے۔ جیسا کہ 64 کے نوٹ میں اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے۔ قندائیل، سندھ کے ثالی مغربی صوبہ بدھیہ اور توران لین خزدار کا سرحدی شہر تھا۔ اور یہ غالبًا موجودہ گنداوا کی جگہ پر جو کہ کیج ۔ گنداوا پر گنہ میں ہے یا اُس کے آس پاس واقع تھا۔ اور گنداوا، شکار پور سے بولان تک جانے والے قدیمی راستے پر واقع ہے۔ (ن-ب)

۔ 49/84 دریائے بورالی: یہ وہی دریا ہے کہ جولس بیلہ کے مغرب میں بہتا ہے اور خلیج سون میانی میں گرتا ہے۔ (ن-ب)

85/[50] کنوج پر سیبرس بن راسل کی حکومت تھی: ہوڑی والا (ص80) سیبرس کو ''شری ہرشا'' تصور کرتا ہے۔قنوج کا راجہ ہرشا ویسے کافی مشہور ہے،لیکن اس کے عہدِ حکومت اور اس واقعہ کے سلسلے میں من و و سال کی مطابقت غور طلب ہے۔ (ن-ب)

51/85 سیرس نے اپنے بھائی برہاس بن کسائس کو روانہ کیا: سطور بالا میں اس سے پہلے سیرس کے باپ کا نام راسل بیان کیا گیا ہے الین صورت میں برہاس بن کسائس اس کا بھائی کیے موسکتا ہے؟ فاری متن کی عبارت اس مقام پر" برادر خود" (یعنی اپنا بھائی) ہے جو ممکن ہے کہ دراصل" برادرزادہ خود" یعنی اپنے بھائی کا (بیٹا) ہو۔ تحقۃ الکرام میں (8/3) برہاس کی جگہہ بیالیں ہے۔ (ن-ب)

54/87 راوڑ: اس پچھے دور میں جس نے بھی سندھ کی تاریخ پرقلم اٹھایا ہے اس نے راوڑ اور اروڑ کو ایک تصور کیا ہے جو کہ سے نہیں ہے۔ اس مقام کی عبارت سے ظاہر ہے کہ آئے نے اپنے زمانے میں راوڑ کو ایک تصور کیا اور اس کے ممل ہونے سے پہلے انتقال کر گیا اور اس کے بعد اس کے مقابلے اس کے مبلے دہرسینہ نے اسے بنواکر وہاں شہر آباد کیا اور اس کا نام'' راوڑ'' رکھا۔ اس کے مقابلے میں اروڑ ایک قدیمی شہر تھا اور آئے سے پہلے رائے خاندان کے زمانے میں بھی سندھ کا پایہ تخت شا۔ اس کے علاوہ اروڑ شابی سندھ میں (موجودہ روہڑی کے قریب) تھا اور راوڑ نشیب میں مہران کے ڈیلٹا پر جزیرے میں ایک مضبوط حفاظتی قلعہ تھا۔

قلعہ راوڑ کا صحیح مقام متعین کرنا مشکل ہے۔ البتہ فتخامہ میں محمد بن قاسم اور داہر کی جنگ کے سلسلے میں دیئے گئے بیانات سے ریفینی نتیجہ لکاتا ہے راوڑ، لاڑ (نشیبی سندھ) میں مہران کے مرضل والی اراضی پر واقع تھا۔ مندرجہ ذیل دلائل قابل غور ہیں:

1- شال کی طرف سیوستان (سیوئن) اور بدھیہ کے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد تھ بن قاسم نیرون کوٹ واپس آیا جو کہ موجودہ حیررآباد کی جگہ پر یا اس کے آس پاس واقع تھا۔ وہاں ے اس نے قلعہ اشہبار کی جانب کوچ کیا اور جاکر راوڑ کی سرحد کے مقابل لیکن دریا کے مغربی کنارے پر جھیم اور کربل کے پرگنوں میں منزل انداز ہوا (ص175، 179) بعد کے تاریخی حوالوں سے بی ثابت ہو چکا ہے کہ کربل یا گر ہڑ سرز مین تھٹھہ کا حصہ تھا۔ وہاں سے بھی کوچ کرکے اور مزید نشیب میں جاکر پرگنہ تھیم کے موضع ساکرے میں مقیم ہوا اور مہران پار کرنے کے لئے کشتیاں اور شختے تیار کرائے (ص164)۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ثمد بن قاسم نے لاڑ کے تھٹھہ اور میر پورساکرو کے اس مقام سے جو کہ مہران کے ڈیلٹا اور جزیرے کے سامنے مغرب میں تھا، بید اور میر پورساکرو کے اس مقام سے جو کہ مہران کے ڈیلٹا اور جزیرے کے سامنے مغرب میں تھا، بید اور ایا بار کیا۔

2- محمد بن قاسم کی ان تیار یوں کے موقع پر علاقۂ لاڑ کے جون اور ساکرے کے سر براہوں کا ذکر آیا ہے۔ (فتخامہ 124)۔ جت قوم کے لوگ عہد قدیم سے شاہ بندر ڈویژن کے علاقے میں رہتے آئے ہیں اور ان کی اس قدیم آبادی کی وجہ سے ضلع تشخصہ کے جنوب مشرقی علاقے کا نام ہی ''جاتی'، پڑگیا ہے۔

3- محمد بن قاسم کے مغربی ساحل کی طرف سے مہران کو پار کرکے مشرق کی طرف راوڑ کے قلع تک چنچنے کے بیان میں کئی دریاؤں یا آبناؤں کا ذکر آیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مہران کے نشیل دو آ بے یا ڈیلٹا کا خطہ تھا۔ چنانچہ محمد بن قاسم کشتیوں کے پُل کے ذریعے مہران کی بردی شاخ سے گذر کر مشرق کی طرف آیا۔ مقابلے پر''جو کے کوئکہ'' یعنی دریائے کوئکہ کی ایک چھوٹی می شاخ کی راہ سے آ کر جیسینہ نے قلعے کی حفاظت کی (ص159)۔ اس'' قلعہ بیٹ' (جزیرہ کے قلعے) سے کچھ فاصلے پر''جوئے نیطری'' یا ''نیطری'' نامی دریا کی ایک دوسری بیٹ' (جزیرہ کے قلعے) سے کچھ فاصلے پر''جوئے نیطری'' یا ''نیطری'' نامی دریا کی ایک دوسری بیٹ شاخ تھی، جہاں راسل گرفتا ر ہوا۔ (ص175)۔'' قلعہ بیٹ' سے کوچ کرکے محمد بن قاسم اور بھی آ گے جاکر''جوئے دھدھا واہ کے کنارے اس مقام پر خیمہ زن ہوا جے راجہ داہر نے ''ہڈباری'' کے نام سے پکارا تھا۔ کارے میں اس مقام پر خیمہ زن ہوا جے راجہ داہر کی نوجوں کے درمیان ایک اور''آ بنائے'' یا کنارے اس مقام پر خیمہ زن ہوا جے عبور کرکے اسلای لشکر نے حملہ کیا (ص179) اور جنگ کرتے ہوئے عرب مجاہدین راوڑ کے قلع تک جا پہنچ (ص188) آ خرمحہ بن قاسم کی فتح ہوئی کرتے ہوئے علی میران کے درمیان (یعنی دو آ بہ میں) دھدھا واہ کے اور داہر راوڑ کے قلع کے پاس دریائے مہران کے درمیان (یعنی دو آ بہ میں) دھدھا واہ کے کارے مارا گا۔ کارے مارا گا۔ کارے مارا گا۔ درمیان (یعنی دو آ بہ میں) دھدھا واہ کے کارے مارا گا۔ درمیان اگرہ کی درمیان (یعنی دو آ بہ میں) دھدھا واہ کے کارے مارا گا۔

فتخنامہ کے ان حوالوں سے واضح ہوتا ہے کہ محمد بن قاسم نے نیرون کوٹ سے کافی نیجے لاڑ کے جھیم اور کربل کے علاقے میں کسی مقام سے دریا پار کیا اور اس کی اور داہر کی فوجوں کا

## . نخ نامهُ سنده عرف نج نامه

میدانِ جنگ مہران کے دوآب اور اس کی مختلف شاخوں والا خطہ تھا اور راوڑ کا قلعہ بھی ایک الیم شاخ ''دھدھا واہ'' سے متصل تھا۔

فتخامہ کی عبارتوں سے صاف طور پر یہ بھی سجھ میں آتا ہے کہ راوڑ، برہمن آباد سے پیٹی طور پرکافی نشیب میں الاڑکی طرف تھا، کیونکہ راوڑکی فتح کے بعد جب محمد بن قاسم نے برہمن آباد کا رخ کیا تو پہلے'' قلعہ ہبرور'' کے قریب پہنچا اور دو ماہ کے کاصرے کے بعد اسے فتح کیا۔ (ص201)۔ وہاں سے آگے چل کر'' دھلیا۔'' پہنچا اور اس قلعے کو بھی دو ماہ کے محاصرے کے بعد قیضے میں لایا۔ (ص201) کھر وہاں سے برہمن آباد جا پہنچا جوکہ دھلیلہ کے قلع کے قریب تھا۔ (ص203)۔

ان حوالوں کی بنیاد پر کزنس (سندھ کے آٹار قدیمہ ص20) کا مید گمان باطل ہوتا ہے کہ راوڑ کا قلعہ اروڑ سے 12-25 میل مغرب یا جنوب میں شہر کنگری سے مجھے نشیب میں واقع تھا۔ ای طرح میجر راورٹی کا میر تخمینہ بھی غلط ہے کہ راوڑ، برہمن آباد کے مغرب میں (کزنس کے اندازے کے مطابق تقریباً وس میل) تھا۔

کونس کے خیال میں (آٹار قدیمہ ص23، نوٹ ۱) محمہ بن قاسم کے دوآ ہے کی مختلف شاخوں سے گذر نے کا حوالہ کہیں موجود نہیں اورائ وجہ سے وہ راوڑ کا دوآ ہے میں ہونا تصور نہیں کرتا۔ لیکن یہ خیال غلط ہے کیونکہ فتخا مہ کے ذکورہ حوالوں میں دوآ ہہ اور دریا کی مختلف شاخوں کا ذکر موجود ہے۔ میجر راورٹی بھی راوڑ کے دوآ ہے میں ہونے کو ناممکن سمجھتا ہے کیونکہ اس کے خیال میں (سندھ کا مہران، ص239 حاشیہ) محمہ بن قاسم کے راوڑ پر حملے کے وقت پانی کے چڑھاؤ کا موسم تھا اور اس موسم میں دوآ ہے سے گذرنا مشکل ہے۔ راورٹی کی یہ ولیل پچھالیی با وزن نہیں ہے کیونکہ فوج کا دوآ ہے سے گذرنا خواہ مشکل ہو مگر ناممکن نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ جب محمہ بن قاسم پہلی مرتبہ نیرون کوٹ آیا تو اس طرف دریائے مہران کا پائی اس وقت تک نہ آیا تھا مگر بارش کا ابتدائی زمانہ تھا اور پائی آئے والا تھا۔ اس سیوستان اور بدھیہ کو فتح کیا اور وہاں سے نیرون کوٹ واپس آگیا۔ پھر وہاں سے جاکر سیوستان اور بدھیہ کو فتح کیا اور وہاں سے نیرون کوٹ دائی آگیا۔ پھر وہاں سے جاکر سیوستان اور بدھیہ کو فتح کیا اور وہاں سے نیرون کوٹ دائی آئی ہران عبور کرنے کی سیوستان اور بدھیہ کو فتح کیا اور وہاں سے نیرون کوٹ دائی آئی ہران عبور کرنے کی تیرون کوٹ میں اس کی پہلی آئی ہے وقت سے لے کر تیرون کوٹ میں اس کی پہلی آئی کے دوتت سے لے کر تیرون کوٹ میں اس کی پہلی آئی کے دوتت سے لے کر تیرون کوٹ میں اس کی پہلی آئی کے دوتت سے لے کر تیرون کوٹ میں اس کی پہلی آئی کے دوتت سے لے کر تیرون کوٹ میں اس کی پہلی آئی کے دوتت سے لے کر تیرون کوٹ میں اس کی پہلی آئی کے دوتت سے لے کر تیرون کوٹ میں اس کی پہلی آئی کے دوتت سے لے کر تیرون کوٹ تھا۔

فنخ نامهُ سنده عرف في نامه

ڈاکٹر داؤد پویہ کا خیال ہے کہ ''راوڑ'' موجودہ حیر آباد کی جگہ پر تھا (فتحا مہ فاری ایمیشن ص258 پر دی ہوئی ص54 کی تشریخ) یہ خیال بھی درست نہیں ہے کیونکہ حیر رآباد کے مقام پر غالبًا ''نیرون کوٹ' تھا۔ اس کے علاوہ فتحا مہ کے حوالوں سے بھی فلاہر ہوتا ہے کہ راوڑ ینجے لاڑ میں تھیم ، کرھل (کھٹھ کے شال مشرقی خطے) اور ساکر ہے کی طرف دریا کے دوآ بے میں واقع تھا۔ ہوڑی والا (ص87) کی یہ رائے بھی کہ راوڑ، نیرون کوٹ اور برہمن آباد کے درمیان میں تھا، مہم ہے۔ ہیگ جس نے کہ مہران کے دوآ بے اور اس کی قدیمی شاخوں کی درمیان میں تھا، مہم ہے۔ اس کی رائے میں راوڑ، لاڑ میں وئی کے آس پاس مشرقی نارے کے کنارے برہمن آباد سے تقریباً 80 میل جنوب اور نیرون کوٹ سے تقریباً 70 میل جنوب مشرق میں واقع تھا۔ (انڈس ڈیلٹ ڈیلٹ کٹری ص63-64)۔ یہ اندازہ فتخامہ کے حوالوں کی روثن میں واقع تھا۔ (انڈس ڈیلٹ کٹری ص63-64)۔ یہ اندازہ فتخامہ کے حوالوں کی روثن میں واقع تھا۔ (انڈس ڈیلٹ کٹری ص63-64)۔ یہ اندازہ فتخامہ کے حوالوں کی روثن میں ماہ بندر ڈویزن اور حیر رآباد ضلع کی ٹیڈو ڈویزن کی حدود میں کی جگہ پر واقع تھا۔ نام کی مناسبت سے، شاہ بندر ڈویزن میں قدیمی شہر رڈی کے کھٹڈرات شاید راوڑ کے قدیمی قلعے اور شہر کے ہیں۔

بہرحال راوڑ لاڑ میں تھا جہاں غالبًا سمندر کے قریب ہونے کی وجہ سے گرمیوں میں بھی وہال کی آب وہوا معتدل رہتی تھی اورای وجہ سے داہر گرما کے چار ماہ وہال گذارا کرتا تھا۔ (ص فئح نامہ: 90)

یہ نہیں کہا جاسکتا کہ بی شہر کب اور کیسے برباد ہوا۔ محمد بن قاسم کی فقوحات کے وقت بھی دریائی راستے پر ہونے کی وجہ سے اس شہر کو ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ چنانچہ برہمن آباد کو فئے کرنے کے بعد جب محمد بن قاسم نظام حکومت کی دریکی کی طرف متوجہ ہوا تب اس نے نوبہ بن دارس کو راوڑ کے قلعے پر مامور کیا تاکہ اس مقام پر کشتیاں تیار رکھے۔ اوپر یا پنچ کی طرف سے جو بھی کئی آئے یا جائے اگر اس میں سامان جنگ ہوتو روک کر راوڑ کے قلعے میں لے جائے۔ اس (راوڑ) سے اوپر کے جھے کی کشتیوں کا اختیار ابن زیاد العبدی کو دیا۔ پچھ کے اطراف سیسس بنہ بل بن سلیمان کو دیئے (ص 218) اس حوالے سے یہ دلیل بھی نگتی ہے کہ اطراف سیم موجود تھا۔ کیونکہ یا توت اپنی کتاب بہتم البلدان (راور) میں راوڑ کی سرحد آگے جا کر پچھ کی موجود تھا۔ کیونکہ یا توت اپنی کتاب بہتم البلدان (راور) میں بیائی سرحد آگے جا کر پھی موجود تھا۔ کیونکہ یا توت اپنی کتاب بہتم البلدان (راور) میں فئح کیا۔ '' بقول ہوڑی والا (ص 87) راوڑ کے متعلق 1612ء کا ایک حوالہ ماتا ہے۔ انڈیا آفس فئح کیا۔'' بقول ہوڑی والا (ص 87) راوڑ کے متعلق 1612ء کا ایک حوالہ ماتا ہے۔ انڈیا آفس فئح کیا۔'' بقول ہوڑی والا (ص 87) راوڑ کے متعلق 1612ء کا ایک حوالہ ماتا ہے۔ انڈیا آفس فئح کیا۔'' بقول ہوڑی والا (ص 87) راوڑ کے متعلق 1612ء کا ایک حوالہ ماتا ہے۔ انڈیا آفس فئوم

\_\_\_\_\_ نتح نامهُ سنده عرف نتح نامه \_\_\_\_

ترجمه موجود ہے جوکہ <u>1612ء میں</u> "Rawar in Sind" کے ایک باشندے مرزبان زرتشتی نامی نے کا۔ و کھئے:

(Sachau: J.R.A.S.New Series IV. 24; West, Pahlavi Texts,

III in Sacred Books of the East XXIV, Introduction P.XXIII)

ممکن ہے کہ اس کتاب میں تحریر کردہ ''راور'' اصل میں ''ارور'' کی غلط صورت خطی ہو،
لیکن اگر واقعی ہے وہ بی زیر بحث''راور'' ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1612ء تک راور موجود تھا۔
اس لحاظ ہے راور غالبًا شاہ بندر سب ڈویزن کا وہی قدیم برباد شدہ شہر رزی ہو۔ جو کہ مقائی
روایتوں کے مطابق دو تین صدی پہلے برباد ہوا۔ اپنے اس آخری دور میں 'رزی' جت قوم کے
لوگوں کا مشہور شہر تھا جس پر اپنے قرض کے بدلے میں کیبر قوم کے لوگ قابض ہوگئے تھے،
چنا نچہ سندھ میں مثال مشہور ہے کہ''رڑی کئوں میں پڑی، ملا جتوں کو جواب'' لاڑ میں کیبر قوم کا
زوال تقریباً ستر ہویں صدی عیسوی کے آخر میں ہوا اور غالبًا ای زمانے میں شہر'' رڈی'' برباد ہوا۔

زوال تقریباً ستر ہویں صدی عیسوی کے آخر میں ہوا اور غالبًا ای زمانے میں شہر'' رڈی'' برباد ہوا۔

99/[70] عرب محمد علانی: بیر محمد علانی غالبًا وہی ''محمد حارث علانی'' ہے (لیعن محمد بن حارث علانی'' ہے (لیعن محمد بن حارث علانی) کہ جس کا ذکر بعد میں (قلمی نیخ کے متن میں) ص[160] پر آیا ہے۔ص[138] پر ہی براس کا نام''محمد' دیا گیا ہے اور ص[140] پر ''علانی'' ۔ پوری کتاب میں صرف ص[160] پر ہی اس کا پورا نام''محمد حارث علانی'' دیا گیا ہے اور اس کے بعد باتی ہر جگہ صرف محمد علانی دیا گیا ہے دیکھنے ص[160-160] اور [194-193] محمد علانی دراصل عربوں کے شامی لشکر کے ساہوں میں سے تھا۔ دیکھنے ص[138]۔

اس صفحہ 99 پر آ کے چل کر بیان کیا گیا ہے کہ اس علائی نے عبدالرحل بن اضعت کو قل کیا تھا۔ یہ غلط ہے در حقیقت علافیوں نے خلیفہ عبدالملک کے دنوں میں کران کے گورنر سعید بن اسلم کلانی کوقل کیا تھا کیونکہ اس نے ان کے ہم وطن اور ہم قوم سنہوی بن لام الحمامی نامی ایک شخص کوقل کیا تھا۔ دیکھنے نتخامہ (قلمی) [85-86] سعید کے خلاف اس سازش میں جن علافیوں نے حصہ لیا تھا ان میں مجمد بن حارث علائی کا نام نہیں دیا گیا۔ دیکھنے [86]۔گر مورخ بلافری نے معاویہ اور مجمد بن حارث علائی دونوں کو اس سازش کا قائد کھا ہے۔ (فتوح مورخ بلافری نے معاویہ اور مجمد بن حارث علائی دونوں کو اس سازش کا قائد کھا ہے۔ (فتوح مورخ بلافری نے معاویہ اور مجمد بن حارث علائی دونوں کو اس سازش کا خائد کھا ہے۔ (فتوح مورخ بلافری نے معاویہ اور مجمد کوقش کر کے کمران پر قبضہ جمالیا تھا۔ دیکھنے فتخامہ مورا اور کا جس نے بیشتر ہی علائی وہاں سے بھاگ کر راجہ داہر کے پاس جا پہنچے تھے، فتخامہ کے چہنچنے سے بیشتر ہی علائی وہاں سے بھاگ کر راجہ داہر کے پاس جا پہنچے تھے، فتخامہ

۔ فتح نامهُ سندھ عرف چنج نامه

ص[88]۔ اس لحاظ سے محمد علافی کی راس کے راجہ کے خلاف کی ہوئی کارروائی کو 85ھ کے بعد کا واقعہ سجھنا جائے۔ (ن-ب)

701/[71] ہند اور سندھ کے شہروں میں اسلای لشکر کی پہلی جنگ رسول اللیہ کی جرت کے 15 سال بعد امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عبد خلافت میں ہوئی۔ یہ درست ہے اور مورخ بلاؤری نے بھی مدائن کی سند سے مسلمانوں کی اس پہلی فوج کشی کی خبر نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضہ نے 15 ھ میں عثمان بن ابی العاص ثقفی کو بحرین اور عمان کا گورز مقرر کیا، جس نے اپنے بھائی الکم کو تانہ (تھانہ بمبئی کی طرف) اور بروص (بھروپی، گجرات) کی مہم پر اور اپنے دوسرے بھائی مغیرہ کو دیبل روانہ کیا۔ (فتوح البلدان، ص132-431) البتہ فتخامہ کی روایت کا دوسرے بھائی مغیرہ کو دیبل روانہ کیا۔ (فتوح البلدان، ص132-431) البتہ فتخامہ کی روایت کا طور پر لکھتا ہے کہ اس نے دشن کا مقابلہ کیا اور اس پر فتح عاصل کی (فتوح ص1442) دوسرے تاریخی حوالوں سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ مغیرہ اس کے بعد بھی زندہ رہا۔ اس حملے کی تفصیل کے تاریخی حوالوں سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ مغیرہ اس کے بعد بھی زندہ رہا۔ اس حملے کی تفصیل کے فی تو کا مقابلہ کیا اور اس کے ابتدائی حملوں کی تاریخی مطبوعہ ''اسلامک کلچ''

101/[73] امیر المونین عثان بن عفان نے ہند اور سندھ پر فوج کئی کرنے کے لئے لئکر بھیجنا چاہا۔ حضرت عثان کے اس ارادے کا ایک خاص سبب تھا۔ فتخنامہ میں اس واقعہ سے پہلے کی ایک اور جنگ کا جوکہ حضرت عمر کے عہدِ خلافت میں سندھ اور لشکرِ اسلام کے درمیان ہوئی، ذکر نہیں ہے۔ لیکن بقول طبری (2707/1) جب لشکرِ اسلام تھم بن عمرو النعلی کی سرکردگ میں مکران میں (ایران کی ساسانی حکومت کے گورز کی فوج سے لڑرہا) تھا تو سندھ کی فوجوں نے اچا تک نہر پارکر کے اسلام کے لشکر پر حملہ کردیا تھا۔ اور شاید حضرت عثمان نے سندھ کے راجہ کی طرف سے اس ''جنگ نہر'' میں گی گئی پہل کا انتقام لینے ہی کے لئے سندھ پر لشکر کشی کا ارادہ کیا طرف سے اس ''جنگ نہر'' میں گی گئی پہل کا انتقام لینے ہی کے لئے سندھ پر لشکر کشی کا ارادہ کیا تھا۔ (ن-ب

<sup>\*</sup> The Probable Date of the Early Arab Expeditions to India Islamic culture, Hyderabad Daccan, Issue of July 1946.

فتح نامهُ سنده عرف في نامه

(Invasion) بولا تھا۔ (ن-ب

201/|74| اشعار- واهلکنی لکم فی کل یوم النے: کتاب النوادر (طبع بیروت ص 161) میں ابو زید نے یہ دوشعر جابلی شاعر علی بن طفیل السعدی سے منسوب کے ہیں اور لسان العرب (جلد ب ص 254) کے مصنف نے انہیں عامر بن الطفیل السعدی سے منسوب کیا ہے۔ تاج العروس (جلد 12 ص 116) پرصرف دوسرا شعر ہے اور شاعر کا نام نہیں دیا گیا ہے (بہشکریۃ استاذ عبدالعزیز ایمنی) سر چارلس لایال نے یہ دونوں اشعار عامر بن طفیل کے دیوان (ص 158) میں درج کئے ہیں جس کے مطابق اصلاح کرکے ترجمے میں شامل کے گئے ہیں۔ یہ دونوں اشعار جو اور استہزا کے محسوس ہوتے ہیں تعجب ہے کہ انہیں مدح تصور کیا ہے۔ (ع-م)

201/[74] حضرت علی کی تعریف میں اشعار کے: لیعنی علیم بن جبلہ نے بیاشعار کہے۔ علیم قبیلہ بنو الدیل میں سے تھا اور اس لحاظ سے اس کا پورا نام علیم بن جبلہ بن حقین بن اسوو بن کعب بن عامر بن الحارث بن الدیل ہوگا (جمہرة ابن حزم جلد 2) اس کے حالات ابن خلکان (وفیات 844) اور ابن حجر (اصابہ 779/1) نے تفصیل سے لکھے ہیں۔ علیم ان چار جرنیلوں میں سے ایک تھا کہ جنہوں نے حضرت عثان کو شہید کرنے میں حصہ لیا۔ (العقد الفرید میں سے آگا اور 'جگب نہروان' سے پہلے' زابوقہ' کی لاائی میں جو کہ خارجیوں کے ساتھ ہوئی تھی، قبل ہوا۔ (رسالة للجاحظ فی بنوامیہ، ملحقة فی آخر کی لاائی میں جو کہ خارجیوں کے ساتھ ہوئی تھی، قبل ہوا۔ (رسالة للجاحظ فی بنوامیہ، ملحقة فی آخر کیا النزاع والتحاصم للمقریزی، طبح مصرص 193) ''العقد الفرید' (65/2) میں حضرت علیٰ کی منتقبت میں اس کا مشعر ملا ہے۔

دعاحكيم دعوة سميعه

نسال بها المنزلة الرفيعة (ن-ب)

102/[75] حكيم بن جله كا قول - ماء ہا وشل - الخ: بلاذرى نے بھى يه رپورٹ حكيم سے منسوب كى ہے (فتوح البلدان ص 432) اور غالبًا بير سے ہے ۔ يا قوت نے بھى ' دمجم البلدان' (613/4) ميں يہى روايت نقل كى ہے۔ البتہ طبرى (2707/1) بيد الفاظ صحار العبدى سے منسوب كرتا ہے جوكہ كران كے جرنيل حكم بن عمره التعلى كى طرف سے تمس اور اموالي غنيمت لے كر حضرت عرض كے پاس كيا تھا۔ (طبرى 1707/1) ۔ گريہ سے جہیں معلوم ہوتا، كيونكہ بقول طبرى صحار العبدى اس وقت خود ايك دوسرے سيہ سالار احف بن قيس كے ساتھ تھا، جس نے اسے اس

\_\_\_\_\_ فتح نامهُ سنده عرف في نامه \_

وقت اپنا نائب بناکر ہرات میں تعینات کیا تھا۔ (دیکھنے طبری: 2612/1) ابن قتیہ نے بھی "میون الاخبار" (199/2) میں یہ کیفیت کی شخص کی زبانی حضرت عمر کے سامنے بیان کی گئی تخریر کی ہے، لیکن اس شخص کا نام نہیں دیا ہے۔ "الاخبار الطول" (طبع پورپ ص326) اور "خاصرات راغب اصفہانی" (طبع مصر 264/2) میں یہ الفاظ ابن القریہ ہے منسوب ہیں۔ "حاصرات راغب اصفہانی" (طبع مصر 264/2) میں یہ الفاظ ابن القریہ کے منسوب ہیں۔ دوسری طرف تقی الدین حموی کی" شمرات الاورات" 261/2 ابن حالہ کرمانی کی تاریخ کرمان المعروف" عقد العلی للموقف الاعلی" (طبع طہران، ص64) اور" تاریخ گزیدہ" میں (ص270 پر نام کی غلطی کے ساتھ) یہ الفاظ غضبان بن القبیش کی نامی شخص سے منسوب ہیں کہ جس نے تجاج سے یہ با تیں بیان کیس۔ (ن-ب)

761/103 تو اہلِ شہر میں آگیں میں نا اتفاقی اور مخاصت ہوگئ: اس وقت کے عناد و فساد کا مرکز بھرہ تھا اور اسی وجہ سے ''شہر' سے مراد غالبًا ''بھر ہ'' ہے۔اصل فاری متن میں ''اہلِ شہر'' ہے جوممکن ہے کہ اصل عربی عبارت''اہل المدینة'' کا غلط ترجمہ ہو۔اس لحاظ سے''اہلِ شہر'' سے ''اہلِ مدینہ'' کی بھی مراد ہوسکتی ہے۔ (ن-ب)

103/103 حضرت علی نے خاغر بن ذعر کو ہندوستان کی سرحد پر مقرر [کیا]: خاغر بن ذعر کا نام صرف فتحنامہ میں آیا ہے اور بقیہ دوسری تواری میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ آ کے چل کر دوسرے صفحہ یعنی 103/[77] میں جلایا گیا ہے کہ اس لشکر یعنی خاغر بن ذعر کے لشکر میں حارث بن مُرّ ہ نامی ایک بہادر سیہ سالار تھا۔ مورخ بلاذری کے قول کے مطابق حضرت علی نے حارث بن مُرّ ہ نامی ایک بہادر سیہ سالار تھا۔ مورخ بلاذری کے قول کے مطابق حضرت علی نے

۔ فتح نامهُ سندھ عرف تیج نامہ ۔

38ھ کے آخریا 39ھ کے شروع میں حارث بن مُر ہ العبدی کو محافیہ بندکا سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا، جس نے ''وہاں فتح حاصل کی اور کشیر مال غنیمت اور قیدی ہاتھ کئے اور ایک دن میں ایک ہزار غلام تقسیم کئے۔ اس کے بعد [وہ وہیں رہا] حتیٰ کہ 42ھ میں وہ اور اس کے ساتھ سوائے پچھ تھوڑے آ دمیوں کے صوبے قیقان (کھان) میں کی جنگ میں مارے گئے۔''

(فتوح البلدان، ص 432)\_

حارث بن مُرة العبرى، حفرت علی کے حامیوں میں سے تھا، جے حفرت علی نے جگبِ
صفین کے موقع پر اپنے لشکر کے میمنہ کا سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ (دیکھنے المنقر کی کن ''کتاب
الصفین'' طبع ایران ص107)۔ حارث تبیلۂ رہیعہ کے مشہور تنی سرداروں میں سے تھا۔ چنانچہ
مشہور ہے کہ اس نے ایک دن میں ایک ہزار غلام تقییم کئے اور پانچ سو گھوڑے بطور بخشش دیئے۔
مشہور ہے کہ اس نے ایک دن میں ایک ہزار غلام تقییم کئے اور پانچ سو گھوڑے بطور بخشش دیئے۔
دیکھنے محمد بن حبیب کی''کتاب المحبر ''طبع حیدرآ باد دکن ص154 (ن-ب)

77/103 بذلی نے بیان کیا ہے کہ: بذلی سے مراد ابوبکر الہذلی ہے۔ ہارے خیال میں نتخامہ کے فاری مترجم نے اختصار کے خیال سے اس مقام پر اس کتاب کے اہم راوی ابوالحن مدائن كا نام نبيل لكهاب ورنه بورى عبارت اس طرح بونى جابة تقى كه"ابوالحن في كما كه بذلى نے بيان كيا ہے۔ الخ" مارے اس نظريه كى دليل بيا ہے كه ابوبكر البذكى دراصل ابوالحن مدائن كا ايك خاص ماخذ ہے اور بذلي كى روايتيں ہم تك براہ راست نہيں بلكه زيادہ تر اس کے راویوں کے ذریعہ مبنچیں ہیں۔خود فتحنامہ کے صفحات 105/[78] اور 107/[81] پر ہزلی کی دو روایتیں ابوالحن مدائنی کی وساطت سے نقل ہیں۔صفحہ 105/[78] پر ہنرلی کی روایت . مہلب کے ذریعہ اور مہلب کے بعد پھر مصنفانِ تاریخ کے ذریعہ نقل کی مُنی ہے اور صفحہ 105/[80] یر بذل کی روایت تاریخ کی تشریح یا تفیر کرنے والوں کی زبانی ورج کی گئی ہے۔ ان دونوں صفحات پر بھی'' تاریخ کے مصنفوں' اور'' تاریخ کی تغییر کرنے والوں'' سے مراد غالبًا ابوالحن المدائن ہے كہ جواس فتحامه كا خاص راوى ہے۔ دوسرى كتابوں ميں بھى ابوالحن المدائن كى ابوبكر البدلى في نقل كى موئى تاريخى روايتين نظر آتى بين مثلاً ويكفئ بلاذرى كى "كتاب انساب الاشراف' مطبوعه يورب جلد 11 ص227 ابوبكر البذكي تاريخ كے مشہور روايول ميں سے تھا اور اُس وقت کی اسلامی سلطنت کے مشرق ممالک خصوصاً عراق اور سندھ کی تاریخ کا اسے کافی علم تھا۔ اس کا سبب غالبًا میتھا کہ وہ مشرق محاذ کے اہم شہر بھرہ کے عالمول میں سے تھا۔ بقول ہدانی "ابوبکر الهذلی کان بصریاً" (کتاب البلدان ص167)-مسعودی نے ا پنی کتاب "مروج الذهب" (طبع پیرس 122/4 , 127) میں ذکر کیا ہے کہ ابو بمر العدلی، پہلے

\_\_\_\_\_\_ فَتْ نَامَهُ سَدُهُ عِنْ نَامِهِ عِنْ فَيْ نَامِهِ \_\_\_\_

عبای خلیفہ ابوالعاس سفاح (750-754) کے ہم نشینوں میں تھا اور اس کی مجلسوں میں شریک رہا کرتا تھا۔ (ن-ب)

104/[78] (امیر معاویہ نے) عبداللہ بن سوار [العبدی] کو سندھ پر مامور کیا اور اس ملک کی حکومت اس کے حوالے کی: بقول بلاؤری عبداللہ کو بھرہ کے وائسرائے (نائب خلیفہ) عبداللہ بن عامر نے اس محاذ پر بھیجا تھا۔ گر بلاؤری آگے کہتا ہے کہ ''بعضے کہتے ہیں کہ اے امیر معاویہ نے مقرر کیا۔'' فتنامہ کی دوسری روایت (ص105) کے مطابق بھی عبداللہ کی تقرری براہ راست امیر معاویہ سے منسوب ہے اور غالبًا یہ صبح ہے۔ مورخ بلاؤری نے اس کے بعد عبداللہ کے ''تیتان'' پر جملہ اور ابتدائی فتو حات کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ عبداللہ نے وہاں کے گھوڑے تحفیقًا امیر معاویہ کے پاس بھیج (ص106) یہ بیان فتنامہ کی اس حکایت کی تقدیق کرتا ہے کہ عبداللہ کو امیر معاویہ نے کیکانان کے گھوڑے بھیجنے کی تاکید کی تھی۔ (ص-ب)

701/[79] (عبداللہ) ابن سوار مردانہ وار جنگ کرتے ہوئے شہید ہوا: بلاذری (ص433) لکھتا ہے کہ ابتدائی فتوحات حاصل کرکے تحفول وغیرہ کے ساتھ عبداللہ بن سوار ملاقات کے لئے امیر معاویہ کے پاس آیا اور کچھ دنوں اُن کے پاس رہا۔ اس کے بعد جب پھر ''کیکانان' واپس گیا تب وہاں کے ترکول کا لشکر اس پر غالب ہوا اور اسے شہید کیا۔ یا قوت مجم البلدان (ص217/4) میں بلاذری کی یہی عبارت نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ: بقول غلیفہ بن خیاط، عبداللہ نے 47ھ میں''تیقانان' پر جملہ کیا، جس پر ترکوں کا عظیم لشکر جمع ہوا اور [جنگ میں عبداللہ اور اسلامی لشکر کا بڑا حصة قبل ہوا۔ (ن-ب)

106/[80] اعورشی: لینی شاعر بشر بن منقذ بن عبدالقیس، جوکہ ابامنقذ کی کنیت ہے بھی مشہور تھا اور عربی اوب میں عام طور پر ''الاعور الشیٰ' کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔''الشیٰ' نسبت ہے ''بنوش بن افسیٰ بن عبدالقیس بن افسیٰ' سے اور چونکہ قبیلہ ''بنوش' در اصل قبیلہ ''عبدالقیس'' کی ایک شاخ تھا اور عبداللہ بن سوار بھی قبیلہ ''عبدالقیس'' کا شہرسوار تھا، اسی وجہ سے اعورشیٰ کو اس پر فخر ہے۔

وہ عبد اسلام کے بلند پاپیشعرا میں سے تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے، جوخود بھی شاعر تھے اور جھم، جوخود بھی شاعر تھے اور دہ جھم، کہ جاتے تھے۔ (سمط اللالی ص 827) جگب جمل میں اعور، حضرت علی کے لشکر میں تھا (المؤتلف، للا سدی تھی مستشرق سالم کرکوی Krenkow ص 38)۔ جگب صفین میں بہت سے اشعار کے (کتاب الصفین، بھی وہ حضرت علی کے ساتھ تھا اور ان کی منقبت میں بہت سے اشعار کے (کتاب الصفین،

\_\_\_\_\_ نُحْ نَامَهُ سنده عرف في نامه \_\_\_\_

للمنقری ص6، 215، 225 اور 249)۔ اعورشیٰ کا کیچھ ذکر ابن قتیبہ کے''طبقات الشعر والشعراء'' (ص406) میں بھی موجود ہے۔ (ن-ب)

109/[84] پورالی کی حدود میں وفات کی: بلاذری کہتا ہے کہ (ط434) قصدار میں فوت ہوا'' قلادۃ النھر فی وفیاتِ اعیان الدھ'' ایک قلمی نسخہ جو ( کتنجانہ پیر جینڈہ) میں موجود ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ منذر نے 61ھ میں انقال کیا۔ (ن-ب)

## ابسيا مسطسر اقسورت عيسن عسدونسيا وكسل السبى مساحسسوت سوف يعيسر

الخ (بلاذری، الانساب، طبع یورپ 296/11) عالبًا ای وجہ سے آخر میں تجاج نے تھم کو ہمیشہ کے لئے قید کردیا۔ حتی کہ وہ تجاج کے قید خانے ''الدیماس'' ہی میں انتقال کر گیا۔ دیکھئے بلاذری، الانساب، طبع بروشکم 171/5 (ن-ب)

100/[84] عبداللہ [بن] الاعور الحرمازی نے اٹھ کرید اشعار پڑھے: اصل فاری متن میں ''الحرمازی' کی بجائے ''الحواری' ہے۔ گرضیح ''الحرمازی' ہے۔ اس کا نام عبداللہ بن الاعور ہے گرکوڑھی ہونے کی وجہ ہے ''الکذاب الحرمازی' کے نام ہے مشہور ہے۔ (ابن قتید، الشراء ص 430) وہ منذر اور اس کے بیٹے تھم کا خاص مداح تھا۔ جاحظ نے ''کتاب الحوان' (49/1) میں اس کی مدح کا یہ شعر نقل کیا ہے۔ قالِ الکذاب الحوان' (49/1) میں اس کی مدح کا یہ شعر نقل کیا ہے۔ قالِ الکذاب الحوان' (49/1)

## يما ابن المعلى نزلته احد الكبر داهية المدهم وصماء المغبسر

اس شعر میں ''ابن المعلی'' سے مراد منذر (بن جارود و ہو بشر، بن عمرو بن حنش المعلی) ہے۔ لغت ''اللمان' (مادہ-غبر) میں بھی بیشعر مختلف روایتوں کے حوالوں کے ساتھ ''الحرمازی'' سے منسوب ہے اور ممدوح کا نام بھی واضح ہے: قال الحرمازی بمدح المنذر بن الجارود۔

\_\_\_\_\_ فتح نامهُ سنده عرف في نامه \_\_\_\_

انت لها مندار من بين البشر داهية الدهر وصماء العبسر

ابن قتیبہ (الشعر والشعراءص430، 431 اور المعارف ص172) نے بھی فتنامہ میں دیا ہوا بیشعر قدرے مختلف روایتوں سے''الکذاب الحرمازی'' ہی کا قرار دیا ہے اور اس کی واد دی ہے۔ (الشعراء)۔ کتاب المعارف میں بیر جز اس طرح دیا گیا ہے:

يا حكم بن المنذر بن الجارود

سرادق المجدعليك ممدود

انت الجواد بن الجواد المحمود

نبت في الجود وفي بيت الجود

والعود قدينبت في اصل العود

(いー・)

114/[89] قراتوں کے ایک گروہ نے کہ جے نکامرہ کہتے تھے: مورخ بلاذری نے (ص114) اس گروہ کو میدوں کی ایک قوم ( قوم من مید) بیان کیا ہے، جنہوں نے کشتیوں پر سوار ہوکر جہاز پر حملہ کیا اور اے لوٹ لیا۔ ہوسکتا ہے کہ نکامرہ، مید قوم کا ایک قبیلہ ہو۔ خود فتح نامہ کے صفحہ 115/[91] یر"میدول کے دیبل" کا ذکر آیا ہے، جن کے بیمعنی ہوئے کہ دیبل بندر، قوم مید کا مرکز تھا۔عرب مورخوں کے حوالوں سے ایبا معلوم ہوتا ہے کہ مکران، سندھ اور کا ٹھیا واڑ کے ساحلوں پر رہنے والی ساری قوموں کو کہ جن کا پیشہ ہی بحری لوٹ مار اور قزاقی تھا، ان سمھوں کو مید کہا میا ہے۔ بلاذری واضح طور پر لکھتا ہے کہ میدوہ ہیں کہ جو سمندر میں ڈاکے مارتے ہیں "المسمیال المذين يقطعون البحو." پير مران ك كورز راشد بن عمر الجديدي ك بارے ميں لكھتا ہے كه اس نے پہلے تو شالی پہاڑی علاقہ کیکانان پر حملہ کرکے فتح حاصل کی، لیکن اس کے بعد میدوں سے ( مکران میں ) جنگ کی، جس میں شہید ہوگیا۔ (بلاذری ص 433،ص191)۔ عہد عباسی میں سندھ کے گورز موکیٰ بن عمران نے قندابیل فتح کرنے کے بعد میدوں پر حملہ کیا (بلاذری ص 445، ص114) اور پھرسندھ میں جنوں کی مدد سے سمندر کی کھاڑی کھدواکر اور میدوں کی رہائش شیبی زمین کو پانی میں غرق کرکے انہیں تباہ کیا۔ (بلاذری ص 446)۔خود مورخ بلاذری کے دنوں میں اہلِ بصرہ اور سورٹھ (کاٹھیاواڑ) کے مابین لڑائی ہوئی تھی۔ (بلاذری ص 440)- ان حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مکران، سندھ اور کا ٹھیا واڑ کے ساحل پر رہنے والے بحری قزاقوں کو بلاذری نے ''مید'' کہا ہے۔ لانگ ورتھ ڈیمس اپن کتاب "بلوج قوم" (ص17) میں لکھتا ہے کہ: میدیا میدھ، سندھ اور و نتح نامهُ سنده عرف نتح نامه

کران کے (بحری) ساحل کے قدیم مُہانے (ملاح) ہیں اور بلوچ حقارتا اُنہیں اس نام سے پکارتے ہیں۔ دریائے سندھ کے مُہانوں (ملاحوں) کو بھی مید کہتے ہیں اور اکثر''میدھ اور ماچھی'' دونوں نام ساتھ استعال کئے جاتے ہیں۔

سندھ کے مید غالبًا سندھ کے بحری ساحل کے میر بحر تھے اور موجود لفظا"میہ شاید"مید" کی بدلی ہوئی صورت ہے۔ چنانچہ بحری علاقوں میں آج بھی حقارتا کہتے ہیں کہ''تو کوئی مید ہے'' یا "تو کوئی میہ ہے" یا "تو کوئی می ہے۔" بہرحال کراچی سے لے کر کیٹی بندر تک اس وقت ملاحول میں کہیں بھی " ذکامرہ" یا اس سے ملتے ملح نام کا کوئی قبیلہ موجود نہیں اور نہ ایسا کوئی نام نظرا تا ہے۔ البتہ تخت الكرام كے ايك حوالے سے (بشرطيكہ وہ درست ہو) معلوم ہوتا ہے كہ توم نکامرہ گیارہویں صدی عیسوی کے نصفِ اول تک موجود تھی۔ میر علی شیر قانع لکھتا ہے کہ: جب ا پی شنرادگی کے زمانے میں شاہجہاں اپنے والد جہانگیر سے ناراض موکر تعصہ آیا تھا، تو نواب شریف خان (شرفا خان؟) اور ککرالہ کے جام نے اس کی مخالفت کی تھی اور''دھاراجا'' کے رانا، قوم تکامرہ اور حمل جت نے اس کی امداد اور معاونت کی تھی۔ اس وجہ سے تخت نشین ہونے کے بعد شاجهان نے 1037ھ میں نواب امیر خان کو تھے کا نواب مقرر کیا تھا، تا کہ وہ انہیں نوازے اور اُن سے اچھا سلوک کرے (تحفہ الکرام، مطبع ناصری، وہلی 95/3)۔ اگر گیارہویں صدی جری میں بھی نکامرہ توم موجود تھی تو اس حالت میں اس قوم کے لوگوں کا اب تک باتی رہناممکن ہے، البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ اس قوم کا نام متروک ہو چکا ہو۔ ہمیں اس وقت تک بحری ساحل اور لاڑ کے ملاحوں کے جو قبائل یا ان کی شاخیں معلوم ہوئی ہیں وہ یہ ہیں: لاڑا، ونگرا، دبلا (دھاراجا کے اصل باشندے) ہولانی، لیاگانی، ماچھی، جو بانیا، نانڈیا، ولہاری، موڑائی، ڈوکی، کڈائی، گاڑیا، سودهائی، پکھیرا، ٹیبائی، یا ٹاری، ٹھوری، دھورائی وغیرہ۔ ممر '' نکامرہ'' کا نام کہیں معلوم نہیں ہوسکا۔ (ن-ب)

115/[90] میر عورت قبیلہ بن عزیز (یا عزیر) میں سے تھی: اس نام کا قبیلہ کسی بھی عربی کتاب میں نظر نہیں آتا۔ بلاؤری (فتوح البلدان ص435) میں بیان کرتا ہے کہ میر عورت قبیلہ دنی مربوع" میں سے تھی اور مورخ بلاؤری کا میر قول زیادہ باوزن ہے۔ (ن-ب)

118/94] محمد بن قاسم کو جو اس کے پچا کا بیٹا اور نواسہ بھی تھا اور تجائ کی بیٹی اس کے گھر میں تھی: بیرسارا بیان حقیقت کے برعس ہے۔ نہ محمد بن قاسم حجاج کے پچا کا بیٹا تھا، نہ اس کا نواسہ تھا اور نہ اس کی بیٹی ہی اس کے گھر میں تھی۔ ان حقائق کا تجزیہ کرتے ہوئے پہلے ابوعشل کے خاندان کا بیٹ مجرہ دیکھنا چاہئے۔

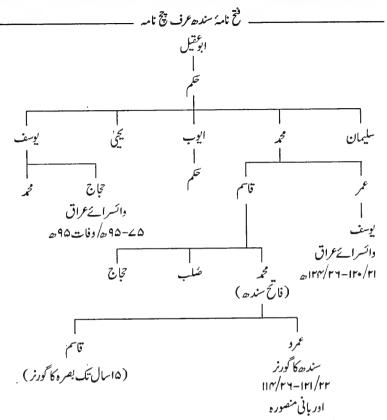

اس شجرہ سے یہ واضح ہوجاتا ہے کہ محمد بن قاسم، تجاج کے چپا (محمد) کا بیٹانہیں بلکہ تجاج

کے چا(محم) کے بیٹے (قاسم) کا بیٹا ہے۔

فتخنامه کی فاری عبارت اس طرح ہے: ''محمد بن قاسم پسرِ عم اوبود'۔ یہاں''بسرِ عم'' عربی لفظ''ابنِ عم'' کا ترجمہ ہے۔عربی میں چچا کے بیٹے یا بوتے بلکہ پر بوتے کو بھی''ابنِ عم'' کہا جاسکتاہے۔لیکن اس اصطلاح کا فاری ترجمہ، پڑھنے والوں کو بھی غلط قبمی میں مبتلا کرسکتا ہے۔ای وجہ سے ترجمے کے متن میں وضاحت کے لئے ہم نے''اس کے چچا [کے بیٹے] کا بیٹا'' لکھا ہے۔

زیر بحث صفحہ برمحمد بن قاسم کو جاج کا نواسہ ظاہر کیا گیا ہے اور تحریر کیا گیا ہے کہ جاج کی بیٹی اس کے گھر میں تھی لیکن ص 195/[190] پر جاج کی اپنی بیٹی محمد بن قاسم کو دینے کی حکایت ، درج کی گئی ہے جوغور طلب ہے۔ در حقیقت یہ محض ایک ''حکایت'' ہے اور ہر نقط ُ نظر سے غیر

. فنتح نامهُ سنده عرف ننج نامه

معتر اولاً اس حکایت کی روایت ضعیف ہے اور بنی تمیم کے کی غیر معروف شخص سے منسوب ہے، جس نے بزید بہ کنانہ سے نقل کیا ہے۔ خود بزید بن کنانہ کا نام بھی راویوں کی صف میں کہیں نظر نہیں آتا۔ دوم اس حکایت کے مطابق جان کے غصہ میں ہر مرتبہ محمد بن قاسم کے سر پر چھڑی مار نے اور اس کی بگری گرادیے کے باوجود محمد بن قاسم کا اس سے بار بار اس کی بیٹی کا مطالبہ کرنا ایک تو محمد بن قاسم کے بلند اخلاق اور خودواری کے خلاف ہے، دوسرے جان کے مشہور غیف و خضب کے آگے محمد بن قاسم کی (جو ان دنوں کمن تھا) مجال نہ تھی کہ بار بار اس بات پر زور دیتا۔ تیسرے یہ کہ اس حکایت کا راوی کہتا ہے کہ میں اس وقت اس مخفل میں تھا اور بیسارا تماشا و کیے رہا تھا۔ گویا جاج کی بیٹی کی شادی کا فیصلہ دوسروں کے سامنے ہور ہا تھا! چوتھ یہ کہ حکایت کے آخر میں بیان کیا گیا ہے کہ آخر کار تجاج نے اپنی بیٹی اس شرط پر ثمد بن قاسم کو دینے کا اقرار کیا گئی کہ نہ برا ہوگا اور فارس و ہند پر فوج کئی کرکے یہ ممالک فئے کرلے گا۔' یہ پیشین گوئی کی عشر کرتی ہے کہ یہ حالات کے غیر کیا جہ کہ یہ حکایت کو جانے کا کانی ثبوت ہے۔

ر برب بات تو یہ ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ تجائے کے کوئی بیٹی بھی تھی۔ ابن حزم جوکہ بیٹی بھی تھی۔ ابن حزم جوکہ عرب کا ایک بڑا ماہر اور عالم نساب ہے، اس نے بھی اپنی کتاب ''جھرت انساب العرب'' (ص 255) پر حجاج کی اولاد میں صرف چار فرزندوں کا ذکر کیا ہے، لیمن محمد، عبدالملک، آبان اور سلمان۔

واقعہ صرف میہ ہے کہ تجاج نے اپنی بہن زینب کو اس کا اختیار دیا تھا کہ وہ محمد بن قاسم اور تھم بن ایب عقب کی بہن زینب کو اس کا اختیار دیا تھا کہ وہ محمد بن قاسم کی تھم بن ابی عقبل) دونوں میں سے جس سے جاہے عقد کرے۔ محمد بن قاسم کی عمر ان دنوں صرف سترہ سال تھی اور تھم عمر میں بڑا تھا۔ زینب نے (عالبًا اپنی عمر کے لحاظ سے) تھم کو پیند کیا، جس سے تجاج نے اس کی شادی کرادی۔ کتاب الاعانی، جلد 4 ص 27)

اسی توضیح کی بنیاد پرفتخامہ، فرشتہ (جلد 4 ص403) اور میر معصوم کے (تاریخ معصومی فاری ص21) کہ جن کا ماخذ فتخامہ ہی ہے، یہ بیانات کہ محمد بن قاسم تجاج کا نواسہ تھا، قطعی غلط معلوم ہوتے ہیں۔

اس سلیے میں یہ بھی ضروری ہے کہ محمد بن قاسم کی شادی کے بارے میں دیے ہوئے فتخنامہ کے دوسرے حوالوں کا بھی جائزہ لیا جائے اور کی صحیح نتیج پر پہنچا جائے۔ فتح نامہ کے صفحہ 191/191 میں بیان کیا گیا ہے کہ داہر کے قتل کے بعد جب اس کی بیوی لاڈی گرفتار ہوئی تو محمد بن قاسم نے اسے خریدنے کے لئے تجاج سے اجازت طلب کی اس نے خلیفہ ولید سے سفارش کی اور آخر دارالخلافہ سے حکم جاری ہوا اور اس کے بعد محمد بن قاسم نے لاؤی کوخرید کر اپنی بیوی بنایا۔ (مزید دیکھیے ص 222/2221)۔

اس حکایت کا راوی ایک مقامی شخص ابو محمد ہندی ہے جس نے یہ بات ابو محر عالی (؟)

نامی ایک شخص سے سی ہے کہ جو خود گمنام اور مشکوک ہے۔ کی بھی عربی ماخذ سے اس حکایت کی

ذرہ برابر بھی تصدیق نہیں ہوتی، بلکہ نختامہ ہی میں لاڈی کے متعلق ایسے بیانات ہیں کہ جن سے

اس حکایت کی تردید ہوتی ہے۔ مثلاً ص 191 میں خود لاڈی کے زبانی بیان میں ظاہر کیا گیا ہے

کہ وہ داہر کے قتل ہونے والے دن عین میدانِ جنگ میں گرفتار ہوئی تھی لیکن میں میں میں میں میں میں کہ میں کرفتار ہوئی تھی لیکن میں میں کو اس کے بعد لاڈی اپنے بیٹے کے ساتھ برہمن آباد کے بزرگوں کی حکایت کے مطابق داہر کے قتل ہونے

کے بعد لاڈی اپنے بیٹے کے ساتھ برہمن آباد کے قلع میں پہنی اور قلع کی حفاظت کے انظامات

کر کے مقالجے کے لئے مستعد ہوگئی۔ غرض یہ کوفتامہ کی وہ حکایتیں کہ جن کی بنیاد مقامی روایتوں

پر ہے اور جن کی عربی ماخذوں سے کوئی تصدیق نہیں ہوتی وہ غیر معتبر ہیں۔ اور محمد بن قاسم کا لاڈی کو خرید کر نکاح میں لانا بھی محفن ایک افسانہ ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ محمد بن قاسم نے کہاں شادی کی؟ اس کے دو بیٹے عمرو اور قاسم تاریخی حیثیت رکھتے ہیں۔ عمروسندھ کا گورنر اور مشہور شہر منصورہ کا بانی تھا اور اس کا بھائی قاسم پورے 15 سال بھرہ کا گورنر رہا۔ جس کے بیم معنیٰ ہوئے کہ وہ بڑا قابل اور خاص و عام میں مقبول حاکم تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مشہور ارجوزہ گوشاعر روبہ بن العجاج نے اس کی مدح میں قصیدے کہے۔ ایخ ایک طویل قصیدے (مطلع: قلت وقد اقصر جمل الاصور د کھتے دیوان روبہ ص 57-63) کے ایک طویل قصیدے میں وہ کہتا ہے:

ما فى غدانى امرو من معشر يغدون انصارك يوم النصر وهم على رغم العداة الزفر اخوال آبائك فى المجد الثرى سعد بن زيد فى الصميم الدوسر

الیعنی میں اس گروہ میں سے ہوں کہ جو ہرمصیبت کے دن تیرے وشمنوں کے ظاف صف آرا اور تیرا معاون ہے اور وہ گروہ''سعد بن زید'' کے قبیلے کے شیر مردول کا ہے جو تیرے خاندان کے ننہائی عزیز اور اعلیٰ شان ومرتبہ والے ہیں۔]

ان اشعار میں دو باتیں قابلِ غور ہیں۔ ایک یہ کہ شاعر نے سعد بن زید قبیلے کا ذکر کیا

ہے، جس کا وہ خود ایک فرد ہے۔ اب دیکھنے کہ شاعر روبہ بن العجاج، تبیلۂ بوتمیم کی ایک بردی شاخ "بنوسعد بن مالک بن سعد بن زید منات بن تمیم" میں سے تھا۔ ویکھنے ابن حزم، الجمحر قص 204 اور ابن ورید، الاهتقاق ص 159) اور قبیلہ "سعد بن زید منات" ای بردی شاخ کی ایک شاخ تھا، جے شاعر نے اختصار کے طور پرصرف" سعد بن زید" کھھا ہے۔

دوسری قابلِ غور بات ہے کہ اس قبلے کے لوگ اس کے ممدوح، قاسم کے خاندان کے نہائی عزیز ہیں۔ اس کے اصل الفاظ "اخوال آبانک" ہیں "لین تیرے اجداد کے نہائی" جس کے بیم مختل ہوئے کہ قاسم کے باپ، محمد بن قاسم اور اس کے باپ دادوں کے نہائی ہیں۔ اس سے بیٹ فابت ہوا کہ محمد بن قاسم کے بررگوں کی شادیاں بنوتمیم کے ای گھرانے یا خاندان میں ہوئی تھیں اور ای رسم کے مطابق غالباً خود محمد بن قاسم کی شادی بھی بنوتمیم کے ای خاندان یا قبلے میں ہوئی تھیں اور ای رسم کے مطابق غالباً خود محمد بن قاسم کی شادی بھی بنوتمیم کے ای خاندان یا قبلے میں ہوئی ہوگ ۔ واقعہ بھی یہی ہے کیونکہ مشہور محقق اور ادیب، خطیب تیم یزی، شاعر روبہ کہ فکورہ ارجوزہ (قصیدہ) کے 195 اور 196 نمبر کے مصرعوں کی تشریخ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ: ابو محمد کے نشال بن سعد بن تمیم البو محمد کے نشال بن سعد بن تمیم البو محمد کے نشال بن سعد بن تمیم سعد بن تمیم سے سے ۔ "یوید ان القاسم بن محمد لله خؤولة فی بنی سعد بن تمیم "بندیب الالفاظ، ص 68) یہاں البومحمد سے مراد مشہور عالم "ابن السیر انی" ہے جس کی شہادت میں محمد لله جؤولة ہی بنی سعد بن تمیم کی شہادت سے بیٹا بن ہوتے کہ محمد بن قاسم کے جیٹے قاسم کے خاندانی نہائی، قبلیک بن تاسم کی بیک شائر توبیک بن قاسم کے جیٹے قاسم شمیم) میں سے شے، جس کے بہی معنی ہوئے کہ محمد بن قاسم نے بنوتمیم کے آئی خاندان میں شائری کی تھی ۔ (بن مالک بن سعد بن قاسم کے بیٹے قاسم شمیم) میں سے شے، جس کے بہی معنی ہوئے کہ محمد بن قاسم نے بنوتمیم کے آئی خاندان میں شادی کی تھی۔ (بن مالک بن سعد بن قاسم نے بنوتمیم کے آئی خاندان میں شادی کی تھی۔ (بن مالک کی تھی۔ (بن سال کی توبیم کے آئی خاندان میں شادی کی تھی۔ (بن السیر انی کی تھی۔ (بن با کہ کی سے تھی، جس کے بہی معنی ہوئے کہ محمد بن قاسم نے بنوتمیم کے آئی خاندان میں شادی کی تھی۔ در ان الیہ بن سعد بن قاسم نے بنوتمیم کے آئی خاندان میں شادی کی تھی۔ در ان اس

118 (194) حزة بن بيض الحفی نے بياشعار كے: حزه بن بيض اموى عہد كے مشہور شعرا ميں سے تھا اور ثحد بن قاسم كا جمعصر تھا۔ اس نے 120ھ ميں انتقال كيا۔ اس كے حالات كے لئے ديكھئے الاغانی، جلد 15 ص14-26، الامدی، الموتلف والخنلف ص100، الکتى، فوات الوفيات 188/1، العسكرى معانيہ 11/1، ابو حيان 185/3، ابن عساكر 440/4 النوبرى 44/4 النوبرى 44/4 تاج العروس (بيض)۔ حزه كے بيا شعار مشہور ہيں۔ ديكھئے بلاذرى طبع يورپ ص 441، طبع مصر ص284، ابن الاثير 282/4، اليقو في 35/25، ابن تنيه، عيون الاخبار 29/11، المرزبانی (پہلے مصر علی علی علی باردی علی مختاف روايتوں کے ساتھ) ص482، فتحامہ کے مطابق حزہ نے بيا شعار مصرع کے بارے ميں مختلف روايتوں کے ساتھ) ص482، نتیا محور پر کہے، مگر بقول ابن الاثير محمد بن قاسم کے مطابق حزہ کے موتع پر مبار کبادی کے طور پر کہے، مگر بقول ابن الاثير

فتح نامهُ سنده عرف تنج نامه

(282/4) حزہ نے یہ اشعار دراصل محد بن قاسم کی افسوسناک موت پر مرثیہ کے طور پر کم تھے۔ عالبًا ابن الاثیر کا قول صحیح ہے، کیونکہ بلاذری (ص440) نے بھی محمد بن قاسم اور ثقفی خاندان کے دوسرے افراد کے قید میں اذبیتی دے کرفل کئے جانے کے ذکر کے بعد یہی اشعار نقل کئے ہیں۔ (ن-ب)

291/122 پھر محمد بن قاسم وہاں سے ارمائیل کی جانب روانہ ہوا: اس سے پہلے کے صفحہ میں صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ محمد بن قاسم مکران پہنچا۔ دراصل فتخامہ کی یہ عبارت نامکمل ہے۔ بقول بلاذری (ص436) محمد بن قاسم (شیراز سے) مکران روانہ ہوا اور وہاں کائی دنوں تھہرا۔ اس کے بعد فنز بور<sup>1</sup> آیا اور یہ شہر فنج کیا، پھر وہاں سے ارمائیل آیا۔ بلاذری کے اس بیان سے طاہر ہے کہ فتخامہ میں فنز بوریا پنجھ رکی فنج کا ذکر عابیب ہے۔ اس وجہ سے فتخامہ کی مراد فنز بوریا پنجھ رہے لئی چاہئے۔ (ن-ب)

پوری المانیل کی مزل پر بہنچا تو اس کی عمر پوری ہوئی۔... اے وہیں وفن کیا گیا: بقول بلاؤری مجمد بن ہارون نے ''ارمائیل کے قریب وفات کی اور اے قدبل میں وفن کیا گیا: بقول بلاؤری مجمد بن ہارون نے ''ارمائیل کے قریب وفات کی اور اے قدبل میں وفن کیا گیا۔'' محقق بلاؤری کا قول زیادہ صحیح سمجھنا چاہئے۔ فتحنا مہ کی عبارت کو بلاؤری کے بیان سے اس طرح ہم آ ہنگ کیا جاسکتا ہے کہ''ارمائیل کی مزل' سے مراد علاقت ارمائیل کی کوئی مزل ہے جوکہ شہر ارمائیل سے قریب تھی اور جس کا بلاؤری نے ذکر کیا ہے۔ بلاؤری کا تحریر کردہ قدبل وہی شہر ہے جے عرب جغرافیہ نویسوں نے اکثر ''قدبلی'' لکھا ہے۔ ہمارے خیال میں قدبل وہی شہر ہے جے عرب جغرافیہ نویسوں نے اکثر ''قدبلی'' کھا ہے۔ ہمارے خیال میں قدبل وہی شابر ایست اس بیلہ کی مقصل واقع تھا۔

اس وقت شہر بیلہ کے ایک جانب'' پیر آری'' کا مقبرہ اور زیارت گاہ ہے اور مقامی روایتوں کے مطابق بیکی صحابی کی قبر ہے۔ ممکن ہے کہ محمد بن ہارون کا نام'' ابن ہارون' سے ''آری'' اور زمانہ گذرنے کے بعد مقامی تلفظ یا غلطی کی وجہ سے''آری'' ہوگیا ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (ن-ب)

101/124 جھم بن زحر الجھی: اس کا باپ زحر بن قیس الجھی کوفہ کے شریف سرداروں اور شہرواروں میں سے تھا اور بڑا فصیح مقرر تھا۔ (ابن عساکر، تاریخ کبیر 69/5)۔ جگب صفین میں وہ حضرت علیؓ کے ساتھ تھا۔ (ابن عساکر، ایصناً اور کتاب الصفین ص11) اس کے بیٹے بھی

<sup>1.</sup> بااذری کی مطبوعہ تاریخ میں اس کا تنفظ 'تقز بور'' ہے جوکہ در حقیقت' نفز بور' کی تحریف ہے۔فز بوریا مبنجور عالبًا ای مقام پرتھا، جہال موجودہ ''مبنجُور' واقع ہے۔ (ن-ب)

فتح نامهُ سنده عرف تي نامه

بے حد شریف تھے۔ (ابن عساکر) جن میں ہے جھم بن زحر بہت مشہور ہوا۔ جھم غالبًا محد بن قاسم کا دیرینہ رفیق تھا اور محمد بن قاسم کے سندھ پر حملے ہے پہلے جب کہ محمد بن قاسم فارس کا گورز تھا تو ان دنوں بھی جھم اس کے خاص سیہ سالا روں میں تھا۔ 92ھ کی شروعات میں محمد بن قاسم نے اپنے مرکز شیراز سے شہررے پر فورج کشی کا ارادہ کیا تھا اور جھم بن زحر کو لشکر کے ہراول میں رے کی طرف روانہ کیا تھا، مگر جاح نے اسی اثنا میں محمد بن قاسم کو مجاذ بند کا امیر لشکر مقرر کیا اور جھم بن زحر کو بھی محمد بن قاسم کے پاس واپس پینچنے کا حکم دیا۔ (بلاؤری ص 136) اس کے بعد جھم بن زحر سندھ کی فتوصات میں محمد بن قاسم کے ساتھ رہا۔ ویکھے فتحا مہ فاری صفحات 100، 156، 172 ہوگیا اور 192ء غالبًا اس کی ہمت اور شجاعت کی وجہ سے تحمد بن قاسم کو بھی اس سے بے حداُنس ہوگیا تھا۔ وہ دونوں سندھ کی فتوصات میں مصروف سے کہ اچا تک تجاج کا کھم ملا کہ جھم کو خراسان کے خاذ پر تبدیل کیا جائے ، تا کہ وہ و وہاں جا کر سیہ سالار ختیہ بن مسلم کی مدد کرے۔ طبری: 1257/2 کا محم بن قاسم کو جھم بن قاسم کو جھم بن خان دوستوں کی جدائی کا بڑے موثر الفاظ میں ذکر کیا ہے وہ لکھتا ہے کہ: محمد بن قاسم کو جھم بن قاسم کو جھم بن زر سے بے حدمیت تھی ، چنانچہ جب جھم اس سے رخصت ہوا تو تھد نے روکر کہا کہ: ''اے جھم! الی الودائ!' جھم نے جواب دیا: ''ہل کہ اس کے سواکوئی چارہ ہی نہیں۔'

اس کے بعد محافی خراسان پر جاکر جھم نے مشہور سیہ سالار قتیبہ کی ماتحتی میں اپنے نے عہدے کا کاروبار سنجالا۔ لیکن محمہ بن قاسم کی طرح قتیبہ کو محبت کے ساتھ اپنے جرنیلوں کو اپنا گرویدہ بنانے میں شاید مہارت نہ تھی۔ بہرحال جب سلیمان خلیفہ ہوا اور قتیبہ کے خلاف اس نے انتقامی کارروائیاں شروع کیس تو قتیبہ نے اس سے بعاوت کی۔ اس موقع پر جھم نے اس کا ساتھ نہ دیا، بلکہ شاہی فوجوں کی قیادت کر کے اس کا مقابلہ کیا اور قتیبہ کی فیکست بلکہ آخری محاصرے اور اس کے قل (40 ہے) ہوئے تک کی مہمات کا قائد جھم ہی تھا۔ (طبری: 1296ء-1297)۔ اس کے بعد جھم خراسان کے کمانڈر بزید بن مہلب کا خاص سیہ سالار رہا۔ خاص طور پر جرجان کی آخری فتح (80 ہے) میں اس کا بڑا حصہ تھا۔ (طبری: 1313ء اور 1330ء خاص طور پر جرجان کی بن مہلب نے اسے جرجان کا گورز مقرر کیا۔ (ایسنا 1353ء) حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد بن مہلب نے اسے جرجان کا گورز مقرر کیا۔ (ایسنا 1353ء) حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد ساتھیوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع ہوئیں اور خراسان کے سابقہ کمانڈر بزید بن مہلب کے ساتھیوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع ہوئیں اور خراسان کے سابقہ کمانڈر اور وائسرائے سعید خذینہ کے قلم سے دوسروں کے ساتھ جھم بن زحر کو بھی گرفتار کرکے قید کیا گیا اور آخر قبیلہ سعید خذینہ کے ایک سردار نے عذاب وے کراس مرد ولیر کو بھی گرفتار کرکے قید کیا گیا اور آخر قبیلہ معید خذینہ کے ایک سردار نے عذاب و سے کراس مرد ولیر کو بھی گرفتار کرے قید کیا گیا اور آخر قبیلہ کا فی ملامت کی۔ (طبری: 12972) اس شخص کا نام زیبر بن شیط تھا اور سعید خذینہ بھیشہ کہا کرتا

تھا کہ خدا زبیر کا خانہ خراب کرے کہ اس نے جھم جیسے مرد کو تڑ پا تڑ پا کر مارا۔ جھم کی موت پرمشہور شاعر ثابت قطنہ از دی نے مرثیہ کے طور پر بیا شعار کہے:

اتسذهسب ایسامسی ولسم اسق تسرفلا واشیاعه الکساس التسی صبحوا جهما ولم یقرها السعدی عمرو بن مالک فیشعب من حوض المنایا لها قسما (دیکھے بلاذری، انباب العرب، طبع بروشلم 162/5) (ن-ب)

بری ایک مرد بہادر تھا اور محمد بن سعد العونی: عطیہ بھی ایک مرد بہادر تھا اور محمد بن قاسم سے بری محبت رکھتا تھا۔ شروع میں عطیہ نے ایک بغاوت میں حصہ لیا تھا، جس کی وجہ سے تجائ کے انتقام سے خائف ہو کر عراق سے فارس آگیا تھا۔ وہاں محمد بن قاسم گورز تھا، اس کے پاس تجائ کا حکم بہنچا کہ عطیہ کو چار سو دروں کی سزا دی جائے۔ محمد بن قاسم نے عطیہ کو تجائ کا حکم سایا اور اسے سزا دی (دیکھنے طبری ''ذیل المذیل من تاریخ السحابۃ والتا بعین' ملحق فی آخر تاریخ الطبری 9424/3 وی (دیکھنے طبری ''ذیل المذیل من تاریخ السحابۃ والتا بعین' ملحق فی آخر تاریخ الطبری 144/3 ورشدرات الذہب 144/1)۔ مگر اس کے باوجود عطیہ نے محمد بن قاسم کا ساتھ نہ چھوڑا اور فتح سندھ کے وقت ایک جرنیل کی حیثیت سے اس کا ہمرکاب رہا اور فتو حات میں ولیری کے ساتھ حصہ لیا۔ دیکھنے فتحامہ فاری صفحات 106 ، 156 ، 172 اور 192 (ن-ب)

سال پہلے سنہ 82ھ میں وہ عبدالرحمٰن بن سلیم الکھی: یہ بڑے تجربہ کارسپہ سالاروں میں سے تھا۔ وی سال پہلے سنہ 82ھ میں وہ عبدالرحمٰن بن مجمہ بن الاشعث کے خلاف جنگ ''دیر الجماجم'' میں تجاب کی فوج کے میمنہ کا سپہ سالار تھا (ابن خلدون 49/3) اور ای جنگ میں پہلی بار ابن الاشعث نے کی فوج کے میمنہ کا سپہ سالار تھا (ابن خلدون 84/4) اور ای جنگ میں پہلی بار ابن الاشعث نے نکست کھائی۔عبدالرحمٰن بڑا بہادر اور بہادروں کا قدروان تھا۔ ایک بار مشہور سپہ سالار مہلب کے پاس گیا اور وہاں اس کے بیوں کوشہواری کرتے و کیے کر اس نے ان کی ہمت اور قوت کی بڑی تحریف کی۔ قبال: آنس اللہ الاسلام بسلاح قسکم. اما واللہ لئن لم تکونوا اسباط نبو ق، انسکم لاسباط ملحمة. (جاحظ، البیان والبین کا 13/2 اور ابن خلکان، الوفیات 266/2) عبدالرحمٰن، بنوامیہ کا ایک وفاوار افر تھا۔ چنانچہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد یزید بن عبدالرحمٰن منوات بیلی ہوئی تھی، جس پر عبدالرحمٰن نے عرض کیا کہ یہ خلیفہ کے خلاف چاروں طرف بغاوت پھیلی ہوئی تھی، جس پر عبدالرحمٰن نے عرض کیا کہ مقابلہ کرنا مجھے تزید بن مہلب نیوں کے سرغنہ) کا مقابلہ کرنا مجھے تراسان کی گورزی سے زیادہ پیند ہے۔ مجھے یزید بن مہلب (باغیوں کے سرغنہ) کا مقابلہ کرنا مجھے تراسان کی گورزی سے زیادہ پند ہے۔ مجھے یزید بن مہلب (باغیوں کے سرغنہ) کا مقابلہ کرنا مجھے توال فوج میں جگہ دے۔ '' (طبری: 13883-1386) اس

. فتح نامهُ سنده عرف في نامه

کے بعد عبدالرحمٰن غالبًا باغی یزید بن مہلب کے مقابلے پرشاہی فوج کے کمانڈر مسلمہ بن عبدالملک کا سید سالار ہوکر رہا اور اس کی بڑی مدد کی۔ یہی وجہ تھی کہ جب مسلمہ بن عبدالملک، یزید بن مہلب کی مہم سے فارغ ہوا اور اسے عراق کا وائسرائے مقرر کیا گیا تو اس نے عبدالرحمٰن بن سلیم الکسی کو بعرہ کا گورز مقرر کیا۔ (ابن خلدون 80/3)

اور الرست الابرد: بیسفیان بحی (الکی) کین قبیلہ بوکلب میں سے تھا اور الکی) کین قبیلہ بوکلب میں سے تھا اور برا است اور دایر سیہ سالار تھا اور اس نے فلیفہ عبدالملک کے عہد میں ' فارجیوں' سے زبردست لا ایکال لای تھیں۔ 75 میں جب شبیب فارجی نے تجاج کو جنگ میں شکست دے کر مار بھگایا تو فلیفہ عبدالملک نے عثان کو چار ہزار کی فوج دے کر روانہ کیا اور اس نے موت کے منہ میں شبیب کا مقابلہ کر کے اسے شکست دی (المسعودی، مروج الذہب، طبع پیرس 2015-322، ابن فلدون 156/3-551 اور 159) اس کے بعد سفیان تجاج کا منتخب کما نثر ہوکر دہا جس نے ایک بوالشکر اس کی سرکردگی میں دے کر اسے طبرستان کی طرف فارجیوں کے قائد قطری بن النجاعة اور بوالشکر اس کی سرکوئی میں دے کر اسے طبرستان کی طرف فارجیوں کے قائد قطری بن النجاعة اور اس کے بعد دہاوند اور طبرستان میں واغل ہوکر وہاں اپنی طاقت مضبوط کی اور وہیں رہا، یہاں تک کہ جنگ '' دیر جماج' سے بھے ہی پہلے تجاج اور باغی کما نثر عبدالرحمٰن بن محمد بن الاصحف کے ہیں ہوئی، سفیان تجاج کے گئے ہیں، جو کہ تجاج اور باغی کما نثر عبدالرحمٰن بن محمد بن الاصحف کے ماثین ہوئی، سفیان تجاج کے گئے کے گئے اور باغی کما نثر عبدالرحمٰن بن محمد بن قاسم کے گئے مائین محمد کے ساتھ روانہ کیا تو اس وقت اسے 16 برس کی سیہ سالاری کا تجربہ تھا اور بڑی سخت جنگوں میں حصہ لے چکا تھا۔ (ن سب)

\_\_\_\_\_ نُحْ نامهُ سنده عرف في نامه \_\_\_\_

کماندار ہوا اور جس نے خلیفہ برید بن عبدالملک کے دنوں میں آرمینیا میں فتوحات حاصل کیں۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے عہد میں اسے خراسان کا وائسرائے مقرر کیا تھا۔ دیکھئے بلاذری، فتوح البلدان ص202، 206 اور 426، 427 (ن-ب)

125/[103] عدیل بن فرخ: یعنی العدیل بن الفرخ (بن معین بن اسود بن عمرو بن جابر بن نظیم بن اسود بن عمرو بن جابر بن نظیم بن نظیم بن العکابة) العجلی جو قبیله ' بنو عجل' کا مشہور شاعر تھا۔ (ابن حزم، الجمہرة ص 295 اور ابن درید، الاهتقاق ص 208)۔ کی وجہ سے اس شاعر اور تجاح میں پکھان بن ہوگئ، جس پر عدیل نے اس کی ہجو میں پکھا اخدا جس کے بعد آخروہ تجاح کے ہوئے گھا شعاد پڑھے، جس پر تجاج نے اسے قبل کرانے لگا تو اس نے اُس کی مدح میں پہلے کہے ہوئے پکھا شعاد پڑھے، جس پر تجاج نے اسے معاف کردیا۔ (البیان والبیین، طبع مصر 1926/1345 جلد 1 ص 247) ''نقائض جریر اسے معاف کردیا۔ (البیان والبیین، طبع مصر 26/1345 جلد 1 ص 247) ''نقائض جریر والفرزدق' میں ایک مقام (نمبر 466) پر مالک بن مسمع کے متعلق اس کے مدیدا شعاد ہیں۔ (ن-ب)

126/[104] منجنیق ..... جے عروسک کہتے ہیں: بلاذری نے (فتوح البلدان ص 437) میں اس منجنیق کا نام ''عروس'' لکھا ہے۔ (ن-ب)

128/[107] سب سے پہلے جو شخص قلعہ پر چڑھا وہ [شہر] کوفہ کا صعدی بن خریمہ تھا۔

دیل کے قلع پر جو پہلا آ دمی چڑھا اس کا نام مورخ بلاذری نے نہیں دیا، البتہ وہ لکھتا ہے کہ پہلا تحفی جو قلع پر چڑھا وہ کوفہ کا رہنے والا اور قبیلہ بن مراد سے تھا۔ بلاذری کی اصل عبارت بیے : "و کان او لھم صعودا رجل من مواد من اهل الکوفة" (فتوح البلدان 425) اس عبارت پرغور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید فتخامہ کے اصلی ماخذ کی عربی عبارت صاف نہیں تھی اور فاری مترجم علی کوئی نے غالبًا "صعودا رجل من" کے لفظوں کو اس شخص کا نام تصور کرے "صعدی بن خریمہ" کھا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب (ن-ب)

المدی: اس نام کی آخری نبیت فتح نامہ کے نامہ کے ان نام کی آخری نبیت فتح نامہ کے نامہ کے نامہ کے نامہ کے نامہ کو سخوں میں واضح طور پرنہیں دی گئی، جس کی وجہ ہے مہم ہے۔ (دیکھنے حاشیہ ص128) البتہ ص137 پر غالبًا اس مخص کے باپ عبدالملک بن قیس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ ''آلِ جارود' میں سے تھا، ای وجہ ہے اُس کی نبیت' العبدی'' تھی، ای لحاظ ہے اس نام کی مہم نبیت' الدی' میں شاید' العبدی'' کی غلط صورت خطی ہے۔ (ن-ب)

المجان ا

المحدد ا

فتح نامهُ سنده عرف في نامه \_

''ندمتی'' کی تشریح ''رگلِ سیمیں'' (یعنی'' چاندی جیسی یا اُجلی زمین'') سے کی ہے اور اُردو ترجہ بھی ای کیا ظ سے کیا گیا ہے۔ لیکن اگر''کارٹی'' کے معنیٰ رگلِ شور'' یا ''کھاری مٹی'' کے نہیں تو ''ندمتی'' کے معنیٰ ''کے مونے جائیس اور اس لحاظ سے فاری ترجے میں بھی ''کرگلِ سیمیں'' کی بجائے''رگلِ شیریں'' ہونا چاہئے۔ دوسری صورت میں اگر''ندمتی'' کا میر بیٹ ہونا چاہئے۔ دوسری صورت میں اگر''ندمتی'' کا ترجہ ''رگلِ سیمیں'' کینی (دریا کی چیکدار)''چاندی جیسی یا سفیدمٹی'' کیا گیا ہے تو ''کارمتی'' کو اس کی ضدیعیٰ ''کیا گیا ہے تو ''کارمتی'' کو اس کی ضدیعیٰ ''کیا گیا ہے تو ''کارمتی'' کو اس کی ضدیعیٰ ''کیا گیا (شوریدہ) مٹی'' ہونا چاہئے۔ (ن-ب)

130/[109] حميد بن وداع النجدى: دراصل ميضح نام" حميد بن وداع البحرى" ہے۔ و كيسے حاشير ص218/[217] (ن-ب)

131/[110] برہمن آباد قدیم: یعنی سندھ کا اصلی قدیمی شہر برہمن آباد جو محد بن قاسم کی فتوصات سے پہلے سندھ میں موجود تھا۔ اس کے بعد اسلامی دورِ حکومت میں محمد بن قاسم کے بیٹے عروف نزیمن آباد' سے دو فرسنگ کے فاصلے پر ''منصورہ'' نامی ایک نیا شہر بسایا۔ اس کو بھی مقامی لوگ'' برہمن آباد' کہنے گئے۔ چونکہ فتخامہ کا بیتاریخی حوالہ تقریباً تیری صدی ہجری میں قلم بند کیا گیا اور اس زمانے میں صرف' دمنصورہ'' یا (مقامی لوگوں کی اصطلاح میں گویا) ''برہمن آباد جدید'' موجود تھا، اسی وجہ سے تاریخی وضاحت کے لئے محمد بن قاسم کے عہد کے برہمن آباد کو جدید'' موجود تھا، اسی وجہ سے تاریخی وضاحت کے لئے محمد بن قاسم کے عہد کے برہمن آباد کو تشریحات و تصفحات میں گھے میں گھے میں گھے میں گھے تشریحات و توضیحات میں 50/[15] (ن-ب)

131/[111] (محمد بن قاسم كا ارماييل مين منزل كرنا): يدعنوان اور اس كے ينج ديا موقع اور الله بيان كه: محمد بن قاسم في ديبل سے ارماييل كى لاائى كا قصد كيا۔ بالكل بے موقع اور بيم مختل ہے۔ ليم مختل ہے۔

اول تو یہ بیان بغیر کی سند کے دیا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس سے پہلے ص 122-123 میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے کہ محمد بن قاسم مکران سے ہوتا ہوا ارمائیل آیا اور یہ شہر فتح کیا (ص 122) اس کے بعد ارمائیل سے آگے دیبل کی طرف روانہ ہوا (ص 122)۔ مورخ بلاذری نے بھی صاف طور پر لکھا ہے کہ محمد بن قاسم نے پہلے ارمائیل فتح کیا، اس کے بعد وہاں سے دیبل کی طرف روانہ ہوا۔ (فتوح البلدان ص 436)۔ اس وجہ سے دیبل فتح کرنے کے بعد پھر ارمائیل پر چڑھائی کرنے کی تیاری ہے معنی ہے۔ تیسرے یہ کہ صفحہ 134/[115] پر بعد پھر ارمائیل پر چڑھائی کرنے کی تیاری ہے معنی ہے۔ تیسرے یہ کہ محمد بن بناتہ بن خطلہ (جو محمد بن قاسم کے ساتھ تھا) کی زبانی صاف طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ محمد بن قاسم دیبل سے سیسم کی راہ سے نیرون کوٹ کی جانب روانہ ہوا۔ ان واضح ولائل کی بنیاو پر یہ

\_\_\_\_\_ نتخ نامهٔ سنده عرف نی نامه

عنوان اور بیان غلط اور بے موقع ہے اور شاید فتخامہ کے فاری مترجم کا بڑھایا ہوا ہے۔
ہوسکتا ہے کہ اصل الفاظ صرف اس قدر ہوں کہ'' پہلے محمد بن قاسم نے دیبل سے
ار ما بیل ہوتے ہوئے نیرون کوٹ جانے کا قصد کیا، مگر پھر بیارادہ ترک کردیا اور ابھی دیبل ہی
میں تھہرا ہوا تھا کہ اسے راجہ داہر کا وہ خط کہ جو اس کے نام تھا ملا۔'' ممکن ہے کہ پہلے محمد بن
قاسم نے ار ما بیل کی راہ سے نیرون کوٹ (جو غالبًا حیررآ باد کے مقام پر تھا) جانے کا ارادہ کیا
ہو، کیونکہ ایک تو ار ما بیل فتح ہو چکا تھا اور محران کی اسلامی فوجیں اُس کے آگ بڑھتے ہوئے
لگر کی مددگار ہو مکتی تھیں، دوسرے ار ما بیل یا ارمن بیلہ سے (جو کہ ریاست لسیلہ کے موجودہ شہر
بیلہ کے آس پاس تھا) شاہ بلاول کی پہاڑیوں سے ہوتا ہوا کوٹری اور حیررآ باد کی طرف جانے
والا کو ہتانی راستہ دیبل سے سیدھے نیرون جانے والے راستے کے مقابلے میں شاید نسبتاً زیادہ
مخلوظ سمجھا گیا ہو۔

بہر حال اس قیاس یا فتحنامہ کے اس عنوان اور بیان کی حمایت میں کوئی تاریخی سندموجود نہیں ہے۔ (ن-ب)

داہر، محد بن قاسم سے بہت پہلے کا حوالہ دے رہا ہے، ای وجہ سے اس کے ذہن میں عالبًا اس سیہ سالار کا نام نہیں آیا۔ البتہ الحکم بن ابی العاص کے ذکر سے معلوم ہوتا ہے کہ داہر کا اشارہ عالبًا دیبل پرعربوں کے پہلے حملے کی طرف ہے۔ تاریخ سے خابت ہے کہ اس حملے کا خیال بحر بن اور عمان کے گورنر عمّان بن ابی العاص الفقی نے حضرت عمر کے عہدِ خلافت میں 15ھ بحر بن اور عمان کے گورنر عمّان بن ابی العاص الفقی نے حضرت عمر کے عہدِ خلافت میں 15ھ سمندر کے ذریعہ تھانہ اور مجروج کی طرف روانہ کیا تھا اور اپنے دوسرے بھائی المغیر ہ کو دیبل کی طرف روانہ کیا تھا اور اپنے دوسرے بھائی المغیر ہ کو دیبل کی طرف بھیخ فتا مہ 101 سے فتحا مہ 101 ک

ان تاریخی شواہد کی بنا پر جس شخص کو پہلے پہل دیبل پر حملے کا خیال ہوا، وہ بحرین اور عمّان کا گورنرعثان بن ابی العاص الفقی تھا۔ گر وہ خود آ کر حملہ آ ورنہیں ہوا تھا، جیسا کہ داہر کے خط میں کہا گیا ہے، بلکہ اس نے اپنے بھائیوں کو تھانہ، بھروچ اور دیبل بھیجا تھا۔ اور اس سے اس کے بھائی الحکم بن الی العاص کی بیعت تھی۔''ابی العاس بن الحکم'' کی نہیں جیسا کہ فتخامہ کے اصل

متن میں ہے (دیکھئے حاشیہ 1 ص149)۔ اس کے علاوہ خود الحکم بن ابی العاص نے دیبل پر چڑھائی نہیں کی تھی، بلکہ اس کے بھائی المغیر ہ بن ابی العاص نے حملہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ دیبل میں المغیر ہ قتل بھی نہیں ہوا تھا، جیسا کہ ڈاھر نے اپنے خط میں لکھا ہے۔ ڈاھر کا یہ بیان فتخامہ کی ابتدائی روایت (ص101) کے مطابق ہے، جس میں بیان کیا عمیا ہے کہ المغیر ہ دیبل کی جنگ میں مارا عمیا۔ حالاتکہ یہ تاریخی اعتبار سے غلط ہے۔ دیکھئے ص277 تشریحات و توضیحات میں مارا عمیا۔ 101/ا101

فتح نامهُ سنده عرف چج نامه

آخر میں نیچے 132 پر ای خط میں داہر محمد بن قاسم کو لکھتا ہے کہ: ''خود کو خرور کے خواب میں مبتلا نہ کر ورنہ تیرا حشر بھی وہی ہوگا کہ جو بدیل کا ہوا۔'' اس نقرہ سے خیال ہوتا ہے کہ وہ شروع والا اشارہ بھی شاید بدیل ہی کی طرف ہو، لیکن اگر ایبا ہوتا تو داہر وہاں بھی اس کا نام لیتا۔ دوسرے بید کہ الحکم بن ابی العاص کا تھوڑا بہت تعلق دیبل پر 15ھ کے جملے سے تھا نہ کہ بدیل کے جملے سے جو کہ تجائ کے دور میں 75ھ کے بعد ہوا۔ البتہ اگر فتخامہ کی اصل عبارت بدیل کے جملے سے جو کہ تجائ کے دور میں 75ھ کے بعد ہوا۔ البتہ اگر فتخامہ کی اصل عبارت کے ساتھ جنگ میں شریک تھا تو البتہ بیہ بات موزوں ہو سکتی ہے۔ لیکن ابوالعاص بن الحکم کا حوالہ کے ساتھ جنگ میں شریک تھا تو البتہ بیہ بات موزوں ہو سکتی ہے۔ لیکن ابوالعاص بن الحکم کا حوالہ کسی بھی عربی ما خذ میں نظر نہیں آتا۔ (ن-ب)

134/[115] ساکرے کا نارو یا ساکرے کا نارا یا نالتہ ساکرہ: اصل فاری متن میں "نالہ ساکرہ" ہے جس کے مختلف تلفظ" نالہ ساکرہ" "دساکر" اور "دھند ساکرہ" ہیں (دیکھئے حاشیہ 1 ص134)" ساکرہ" لفظ آج بھی "میر پور ساکرہ" کے نام میں موجود ہے لینی وہ "میر پور" جو نطائہ "ساکرہ" میں سے دریعہ محمد بن قاسم نے سامانِ جنگ "ساکرہ" میں ہوئی حضائی کاظ ہے" نالہ ساکرہ" کہ جس کے ذریعہ محمد بن قاسم نے سامانِ جنگ سے بحری ہوئی کوشتیاں نیرون کوٹ روانہ کیں، غالبًا بھیاڑ بھاٹ ( بھیاڑ شاخ) ہے جو کہ اس وقت تک ایک چھوٹی کی ندی تھی۔مزید دیکھئے نوٹ ص255 (ن-ب)

137/[118] اس مقام پر جا پہنچا کہ جے موج کہتے ہیں: لیعنی نیرون کوٹ سے سیوستان جاتے ہوئے محمد بن قاسم سب سے پہلے موج پہنچا جو کہ نیرون کوٹ سے تمیں فرسنگ تھا۔ لغت کے اعتبار سے ''موج'' کے معنی لہر یا تیز بہتا ہوا پانی ہیں۔ اس سے خیال ہوتا ہے کہ محمد بن قاسم کی برساتی ندی کے قریب پہنچا تھا۔ نیرون کوٹ میں محمد بن قاسم نے دعا ما نگی تھی جس کے بعد سخت بارش ہوئی تھی (ص135)۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بارش کا موسم شروع ہوچکا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بارش کا موسم شروع ہوچکا تھا۔ اس صفحہ پر آگے چل کر بیان کیا گیا ہے کہ''موج'' سے روانہ ہوکر محمد بن قاسم سیوستان (سیہون) کے قلعے کے قریب جا پہنچا اور اس'موج'' کے قریب ہی وہاں کے شنی (بدھ فرہب کے زاہد)

فتح نامهُ سنده عرف في نامه سنده عرف في نامه

ا کشے ہوکر اس کے پاس آئے اور اس کے ساتھ صلح نامہ کا عہد کیا۔

مورخ بلاذری لکھتا ہے کہ: محمد بن قاسم نے مہران کے اِس طرف ایک نہر کوعبور کیا اوراں اسربیرس کے شخی اُس کے پاس آئے اور اس سے صلح کی۔ (فتوح البلدان ص438)۔ مورخ البعقو فی (327/2) کا بھی یہی بیان ہے کہ: محمد بن قاسم نے مہران کے اِس طرف سندھ کی ایک نہر پارکی اور [وہال سے اسھبان (سیومن) کی طرف روانہ ہوا۔''

بلاذری اور لیتقونی کے ان حوالوں اور فتنامہ کی عبارت میں پوری مطابقت ہے اور ظاہر ہے کہ فتنامہ کی "مون" ان مورخول کی "نبر" ہے۔ دونوں مورخ اُسے مغرب کی طرف ممالکِ اسلامیہ سے کلھتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ"مہران کے اِس طرف" ہے جس کے معنیٰ ہوئے کہ (وہ نہر) مہران کے مغرب میں تقی۔

سندھ کی جغرافیہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حیدرآ باد (جہال غالبًا قدیم نیرون کوٹ تھا) ادر سیہون کے درمیان مغرب کی طرف کو ہتانی علاقے میں دریائے سندھ کی کسی بھی شاخ کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ محمد بن قاسم سے پہلے یا بعد کی تاریخ سے بھی اس خطہ میں کسی الیی مغربی شاخ کا جُوت نہیں ملاً۔ اگر مہران کے مغرب کی طرف اس خطہ میں کوئی نہر ہوسکتی ہے تو وہ کوئی دریائی ندی یا نالہ' بی ہوسکتی ہے اور فتح امر کا لفظ ''موج'' اس دلیل پر واضح شہادت ہے۔

- فتح نامهُ سنده عرف في نامه

پیغامات بھیج کر اسے سلح کے لئے آمادہ کرتے رہے۔ جس کے بیمعنی ہوئے کہ سیوہن سے پچھے زیادہ دور نہیں ہے اس وجہ سے فتخنامہ کی عبارت کی روشن میں یہی مقام شمنیوں کی ممکن بستی معلوم ہوتا ہے۔

فتحامہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ موج نیرون کوٹ سے تمیں فرسنگ کے فاصلے پرتھی۔ چنانچہ اگر ایک فرسنگ کو تین میل کے برابر سمجھا جائے تو یہ فاصلہ 90 میل ہوگا جو کہ تقریباً سببون اور حیدرآ باد کے مابین کا فاصلہ ہے۔ اس وجہ سے یا تو جس وقت فتحامہ کھھا گیا، اُس وقت فرسنگ کا فاصلہ تقریباً ڈیڑھ میل کے برابر تھا، کیونکہ بنی من میررآ بادسے تقریباً 45 میل کے فاصلے پر ہے، یا پھر فتحامہ کی فاری عبارت میں خلل ہے اور ممکن ہے کہ ''سی فرسنگ' (یعنی تمیں فرسنگ) کی بجائے ''بیست و سہ فرسنگ' (تیکیس فرسنگ ہو) تین میل فی فرسنگ کے صاب سے یہ فاصلہ بجائے ''بیست و سہ فرسنگ' (تیکیس فرسنگ ہو) تین میل فی فرسنگ کے صاب سے یہ فاصلہ عبارت ''وہاں کے شمنی' سے مراد، جیسا کہ بیان کیا جاچکا ہے، غالباً کی کے شمنی سے ہے اور دیا ہوا فاصلہ اس مقام سے متعلق تصور کرنا چاہے۔ واللہ اعلم بالصواب (ن-ب)

137/[118] قلعه كا بادشاه: لعني سيبون ك قلع كا بادشاه (ن-ب)

21/[120] اُس کا قلعہ سیسم نہر کنجہ کے کنارے پر واقع تھا: لیمنی وہ قلعہ علاقہ بدھیہ کے حاکم کا تھا، جہاں جا کرسیہون کے حاکم بھرائے نے پناہ کی ''کنبی' یا ''کنبی' آج تک بہت برے وار وسیع تالاب کے لئے استعال ہوتا ہے۔ اس سے یہ پیتہ چلتا ہے کہ کنبی غالبًا وہی منجھر ڈنڈھ (منجھر جبیل یا پوکھر) ہے جو کہ محمہ بن قاسم کے زمانے میں بھی یقینا موجود ہوگ۔ فتخامہ کی اصل عبارت' آب کنبہ' ہے جس کے لفظی معنی''کنبہ کا پانی'' اور عام اصطلاحی معنی''کنبھ کی نہر' کے ہوں عبارت' آب کنبہ' کنبھ کی نہر' کے ہوں عبارت' آب کنبہ' کہ سیسے مغربی نارے سے ملی ہوئی تھی، ای وجہ سے نارے (نالے) کو 'نہر کنبی' یا دخوس والی نہر' کہہ سیسے ہیں۔ ہیگ (انڈس ڈیلٹا کنٹری، ص58) اور ہوڑی والا (ص89) دونوں اس بات پر شفق ہیں کہ کنبھ سے مراد'' منچھر جھیل' ہے۔ البتہ ہیگ (ص58) کے خیال میں ''سیسم'' وہی قصبہ'۔ شاہ حسن' ہے جو ننچھر کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ اُس کا یہ گمان غالبًا محض ان دونوں کاموں کے تلفظ کی صوتی مناسبت پر بنی ہے اور ہمارے خیال میں صحیح نہیں ہے۔ شاہ حسن کافی بعد کاموں کے کنائے کی کنارے پر قاتی کے بارے میں دثوق کے ساتھ صرف یہ کہا جاسکا ہے کہ دو منچھر جسیل کے کارے پر یا قدیم مغربی نارے کے بارے میں دثوق کے ساتھ صرف یہ کہا جاسکا ہے کہ دو منچھر جسیل کے کنارے پر یا قدیم مغربی نارے کے کارے پر تھا۔ (ن-ب)

139/[121] بندھان: بیبتی ہنرکنھ کے کنارے پرتھی جہاں سیم کے قلع پر حملہ کرنے سے پہلے محمد بن قاسم منزل انداز ہوا تھا۔ بندھان قدیم نسخہ (پ) کا تلفظ ہے اور ہم نے

اس کوتر جیج دی ہے۔ ممکن ہے کہ اصل سندھی نام''بند X ہان' ہواور میجھر کے کسی قدیم بند کی وجہہ سے اس کوتر جیج دی ہے۔ اصل سندھی نام''بندھان' ہی ہو۔ (ر) (م) نسخوں کا تلفظ سے اس بنتی کا مید اصلام کی اس بنتی کو موجودہ قصبہ''بلھن'' (Bilhan) سے تعبیر کرتا ہے جوکہ سیوئن ہے 7 میل مغرب میں منجھر کے کنارے پر واقع ہے۔ (ن-ب)

ہیں، آیا تھا: اصل فاری عبارت پیچیدہ اور غالبًا ناقص ہے (ویکھنے حاشیہ 139) اور ای وجہ سے ہیں، آیا تھا: اصل فاری عبارت پیچیدہ اور غالبًا ناقص ہے (ویکھنے حاشیہ 139) اور ای وجہ سے کی بھی صحیح نتیج پر پینچنا مشکل ہے۔ میجر راورٹی نے (مہران، حاشیہ 234 میں) محض خیالی عبارت اخذکی ہے اور اس کی عبارت میں دیئے ہوئے شہروں کے ناموں کا ہوڑی والا (ص89) میں کوئی ذکر موجود نہیں۔ گر چونکہ راورٹی کی عبارت محض خیال ہے، اس لئے ہوڑی والا کی تشریک میں ہوئی ذکر موجود نہیں۔ گر چونکہ راورٹی کی عبارت محض خیال ہے، اس لئے ہوڑی والا کی تشریک بھی ہے نے ''اکر'' ہے جے ترجے میں بھی ہم نے ''اکر'' بھی ہوسکتا ہے اور اس لحاظ سے سندھ کی موجودہ اگر، آگرا، اور اگرا قویم ممکن ہے کہ اس ''اگر'' کی نسل سے ہوں۔ اس کے بعد دوسرا خاص نام اصل فاری عبارت کے مطابق ''کیا ہے۔ فاری ایڈیشن کے فاصل ایڈیٹر کے خیال میں سے نام شاید کی خطے یا مندر کا ہے گھائے'' کیا ہے۔ فاری ایڈیشن کے فاصل ایڈیٹر کے خیال میں سے نام شاید کی خطے یا مندر کا ہے دوسرا خاص خاہر ہے کہ وہ (دیکھنے فتحامہ فاری حاشیہ 8، ص 121) فظ''اودند وہار'' کے آخری حصہ'' وہار' سے فاہر ہے کہ وہ ایک بدھ مندر کا نام ہے۔ (ن-ب)

142/[124] بهطلور: تخفة الكرام (15/3) كا تلفظ (مصلطور) ب- (ن-ب) 142/[124] مميد بن وداع النجدى: صحيح نام (مميد بن وداع البحرى) و يكھئے تشريحات و توضيحات ص305/[217] (ن-ب)

143/[125] بغرور کے قلع مقابل بدھیہ کی طرف جوعلاقہ الخ: محمد بن قاسم نے صوبہ بدھیہ کوسیہون پر قبضہ کرنے کے بعد فتح کیا۔ جس کے بیمعنیٰ ہوئے کہ وہ سیہون کے آگے شال کی طرف تھا۔ اس صوبہ کا پایہ تخت '' کاکا راج'' تھا اور اس نام کی یادگار آج بھی تخصیل ''کگو'' کے نام سے موجود ہے، اس سے بیمعلوم ہوا کہ صوبہ بدھیہ، دریائے مہران کے داکیں طرف اور سیہون کے شال میں تھا۔ گر زیرِ بحث عبارت میں کہ جو خود محمد بن قاسم کا بیان ہے۔ فلامر ہے کہ صوبہ بدھیہ اب بھی دور شال میں ضلع لاڑکانہ اور ضلع سمر کے دریا کی داکیں جانب والے خطوں اور ''دینر ور کے بالکل آئے سائے کی حد تک پھیلا ہوا تھا اور جے محمد بن قاسم نے فتح کیا۔ فلامر ہے کہ بغرور دریا کے ایک طرف [باکیں جانب] تھا۔ آگ

چل کر اور بھی وضاحت کی گئی ہے کہ قلعہ بغرور صوبہ اروڑ کی حدود میں اور راجہ داہر کے زیرِ انظام تھا۔ فتخامہ کے مثلن تھا۔ فتخامہ کے مختلف نسخوں کی عبارتوں میں بیہ نام'' بغرور'' اور'' اغرور'' دیا گیا ہے۔ (دیکھیے متن صحتح 143) ماشیہ 2) لیکن اس میں صحیح ''بغرور' ہے اور راوڑ سے وابشگی کی بنا پر اسے قدیم '' بکھر'' کا قلعہ سجھنا چاہئے۔ جس کے لئے دیکھئے ص 362 تشریحات و توضیحات ص 54/[9] (ن-ب) کا قلعہ سجھنا چاہئے۔ جس کے لئے دیکھئے ص 362 تشریحات و توضیحات ص 54/[9] (ن-ب) میں میں میں کی بنا پر ایمائی کے اور رائے بن چندر جس کا ذکر پہلے ص 137-138 برآ چکا ہے۔ (ن-ب)

المعدار کا المعران کے مشرق کی طرف اس وادی میں جو کہ کھیا (پھی) کے سمندر کا جزیرہ ہے: فاری المیڈیٹن کے متن میں '' کھیا'' کی بجائے'' کیما'' کا تلفظ اختیار کیا گیا ہے اور فاضل المیڈیٹر نے قیاس کیا ہے کہ کنیما کے سمندر (بحر کنیما) سے شاید ''فلیج کھیبات'' کی طرف اشارہ ہے۔ (دیکھے فتحامہ فاری ص262 نوٹ 126) لیکن یہ قیاس قابل اعتاد نہیں ۔ محمہ بن قاسم نیرون کوٹ سے خط کھتے ہوئے اس وادی کا ذکر کرتا ہے کہ جو دریائے مہران کے مشرق میں تھی اور جہاں واہر کا ایک گورز حکمران تھا۔ فلیج کھیبات جس کی وادی میں مجرات کا جنوبی حصہ ہوسکتا ہے، وہ دونوں سندھ سے بہت دور اور ڈاھر کی قلم و سے باہر تھے۔ محمہ بن قاسم کے بیان سے واضح ہے کہ اِس وادی کا گورز قلعہ بیٹ کا والی تھا۔ فتامہ میں آگے جل کر اس بات کی مزید تھیدی ہوتی ہوتی ہو کہ اس کی دوآ بے یا ڈیکٹا پر تھا۔ محمہ بن قاسم یقینا ای دوآ بے کا ذکر کررہا ہے جو کہ مہران کے مدخل کے دوآ بے یا ڈیکٹا پر تھا۔ محمہ بن قاسم یقینا ای دوآ بے کا ذکر کررہا ہے جو کہ مہران کے مدخل کے قریب اس کی دو شاخوں کے درمیان تھا جو دونوں غالبًا جنوب کی طرف ''سیر'' '' رین' اور مغربی'' پران' کے قدیمی پیٹوں کے آس پاس علاقہ کھی کے سمندر کا ایک جزیرہ تھا، ای وجہ جنوب کی طرف ''سیر'' '' رین' اور مغربی'' پران' کے قدیمی پیٹوں کے آس پاس علاقہ کھی کے سمندر کا ایک جزیرہ تھا، ای وجہ سامنے گرتے تھے، ای کاظ سے مہران کا نشجی دوآ ہوگیا گھی کے سمندر کا ایک جزیرہ تھا، ای وجہ سامنے گرتے تھے، ای کاظ سے مہران کا نشجی دوآ ہوگیا گھی کے سمندر کا ایک جزیرہ تھا، ای وجہ سے عبارت بالا میں ہم نے ''کھیا'' کی بجائے'' کشھا'' کا تلفظ اختیار کیا ہے کہ ''کھیا'' ہو میاکل قرین قیاس ہے۔ (ن-ب)

144/[126] بسامی [بن] راسل: فتخامہ کے معتبر نسخوں کے مطابق بیام ای طرح ہوں گے، لیکن ہمارے خیال میں بیانم شروع ہی سے غلط لکھے گئے ہیں اور بید دونوں کیجے نام''وسالؤ' [بن] ''سربند'' ہونے چاہئیں۔

اس مقام پر محمد بن قاسم کے بیان سے ظاہر ہے کہ بیشخص قلعہ بیٹ کا حاکم اور داہر کے خاص آ دمیوں میں سے تھا، کیکن اس کا بیٹا محمد بن قاسم کی طرف مائل تھا۔ آ گے چل کر فتخامہ کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیٹ کا حاکم وسایو [بن] سربند تھا۔ (ص 267) اور وہ خود اور اس کا ایک بیٹا راسل دونوں داہر کے وفادار تھے اور ای وجہ سے وہ اپنے ایک بیٹے موکو کے مخالف تھے۔

\_ فتح نامهُ سنده عرف بيح نامه

(ص 167) لیکن موکوشروع سے ہی محمد بن قاسم کی طرف مائل تھا اور آخرکار اس کے ساتھ شائل ہو اور آخرکار اس کے ساتھ شائل ہوگیا اور اس کی اطاعت قبول کی (ص 150-151-167) اِن تاریخی شواہر سے یہ قطعی طور پر واضح ہوجاتا ہے کہ اس مقام پر صحیح نام بسامی بن راسل کی بجائے وسایو بن سر بند ہونا جاہئے۔ ''بسامی'' شاید''وسایو'' کا گرا ہوا تلفظ ہے اور کا تب یا فاری مترجم نے سہوآ''وسایو'' کے باپ ''سر بند'' کی جگہ اس کے بیٹے''راسل'' کا نام کھے دیا ہے۔ (ن-ب)

148/[132] اشبہار: فاری متن کے فاضل ایڈیٹر کے خیال میں یہ قلعہ نیرون کو ف اور سیبون کے درمیان میں تھا (وکیھے فاری ایڈیٹن ص162، حاشیہ 132) لیکن یہ درست نہیں ہے۔ محمد بن قاسم نے دیبل فتح کرنے کے بعد نیرون کوٹ فتح کیا اور اس کے بعد سیبون کی . طرف روانہ ہوا۔ اور پھر سیبون اور بدھیہ کی فقوعات کے بعد لوٹ کر نیرون کوٹ آیا۔ اس دوران میں بلاذری کی ''فقوح البلدان' یا فتخامہ میں کہیں بھی اشبہار کی فتح کا کوئی ذکر نہیں ہے، جس کی بنا پر یہ کہا جاسکے کہ یہ قلعہ نیرون کوٹ اور سیبون کے درمیان میں واقع تھا اس قلع پر محمد بن قاسم نے نیرون کوٹ کے جنوب کی طرف مہران پار کرنے کے لئے جاتے وقت چڑھائی کی تھی۔ نیرون کوٹ مجران پار کرنے کے لئے جاتے وقت چڑھائی کی تھی۔ ''اشبہار'' نام کے آخری جھے''بہار'، سے یہ بھی قیاس ہوتا ہے کہ اس قلع میں یا آس پاس بدھ نہہ کوئی مندر بھی تھا۔ چنانچہ ٹنڈ وحمد خان کے قریب ''بدھ۔ جا ۔ کر'' (بدھ کے میلے) نشان دی کرتے ہیں کہ وہ قلعہ اس خطے میں واقع تھا۔ (ن-ب)

149/[133] بیٹ کے حاکم جائین نے اس سے جنگ کی: اس سے پہلے یہ ذکر ہوچکا ہے کہ جائین ڈاھر کی طرف سے دیبل کا حکمران تھا اور وہاں سے بھاگ لکلا تھا۔
(ص143-144) اس عبارت سے یہ گمان ہوتا ہے کہ بعد بیں داہر نے محمد بن قاسم کا مقابلہ کرنے کے لئے جائین کو قلعہ بیٹ کا سپہ سالار مقرر کیا تھا اور اسے حکومت کے بھی کلی افتیارات دے دیے تھے، جس کی تقدیق آئندہ ص159 کی عبارت سے ہوتی ہے۔ لہذا اس مقام پر دے وہاں کے حاکم '' سے مراد'' کمانڈر یا سپہ سالار' لینی چاہئے، کیونکہ بیٹ کے حکمران یا والی وسالیو میں بنداوراس کے دو بیٹے موکو اور راسل تھے۔ (دیکھنے ص168) (ن-ب)

الله المحار [133] قصبہ وجورتہ یا علاقہ: اصل متن میں نتخامہ کے جملہ چھنٹوں کی عبارت اس مقام پر''ولایت قصبہ وجورتہ اور ایک نسخہ (پ) کا تلفظ''ولایت قصبہ جورتہ) ہے (دیکھئے حاشیہ 150)''قصبہ'' سے مراد مرکزی شہر ہے جس کا نام جملہ تلمی نسخوں کے مطابق'' وجورتہ'' یا ''جورتہ'' ہی ہوگا۔ چونکہ چھنٹوں میں''وجورتہ'' ہے اس کئے ہم نے بھی ای نام کو ترجیح دی ہے اور ای اصل عبارت کا ترجمہ''قصبہ وجورتہ کا ملک'' کیا ہے۔ فاری ایڈیشن کے فاصل ایڈیشر نے اور ای اصل عبارت کا ترجمہ''قصبہ وجورتہ کا ملک'' کیا ہے۔ فاری ایڈیشن کے فاصل ایڈیشر نے

''قصبہ' کی بجائے ''قصہ' اور''وجورتہ' کی بجائے ''سورتہ' کے تلفظ اختیار کئے ہیں اور متن میں "ولايت قصه وصورة" درج كيا ہے جس كے معنى مول كے بچھ اور سورٹھ كا ملك ليكن فارى الدیشن کے فاضل ایدیٹر کے یہ تلفظ محض مگانی ہیں اور فتحنامہ کے کسی بھی قلمی ننخ سے اس کی تقىدى نبيس موتى - اى طرح ص 152 اور 164-165 يرجى فاضل ايدير في "قصبه" كى بجائ "قصة" (يعني کچھ) ديا ہے، مگر ہم نے وہال بھی جملة قلی شخوں کے تلفظ" قصبه ' کو ترجے دی ہے۔ مورخ بلاذری نے (فتوح البلدان،ص289) برجمد بن قاسم کی فتوحات کےموقع پر قصہ لین کھے کے ملک کے راجہ کا نام راسل لکھا ہے اور فتنا مہ (ص218) سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان دنول كيرج ير راجه دروم حكران تفا\_ (ليني شايد بجه كا حاكم راسل اس كا مطيع تفا)\_ بقول بلاذرى (صفحہ 440) سندھ اور ملتان فتح كرنے كے بعد محمد بن قاسم نے كاشمياواڑ اور مجرات ير جر هائى کی اور اہل سرست (لینی سور ٹھ یا سوراشٹر) نے اس سے سلم کی اور کیرج (لینی کیرا جو کہ مجرات کا پایتہ تخت تھا) کے راجہ دوہر (بقول صاحب فتنامہ دروہر) نے اس کا مقابلہ کیا مگر شکست کھاکر . بھاگ گیا۔ غالبًا دوہر یا دروہر کی شکست کے بعد ہی محمد بن قاسم نے قصہ یا پچھ کوسندھ کی اسلامی حکومت میں شامل کردیا اور اس ملک کو اسنے گورزسلیمان بن بزیل الازدی کے حوالے کیا۔ (ص218) اس سے معلوم موا كه قصه يا نجھ بعد مين فتح موا اور اس ير براو راست ايك عرب گورزمقرر کیا گیا۔ای وجہ سے زیر بحث صفحہ کی عبارت میں "قصہ اور سورت،" (لیعنی کچھ اور سور کھ) کے تلفظ قرین قیاس نہیں ہول گے، کیونکہ سندھ میں مہران عبور کرتے وقت ہی محمد بن قاسم کا پچھ اور سور کھ کے ملک کوموکو بن وسایو کی تحویل میں دینا فرکورہ تاریخی حوالوں کی روشی میں بے معنی نظرآ تا ہے۔

مولوکا باپ وسابو، دریائے مہران کے جزیرہ لینی دوآ بے یا ڈیلٹا، بید کا والی تھا اور محمد بن قاسم نے مولوکو ای بید کا علاقہ اور ساتھ ہی ساتھ '' قصبہ وجورتہ'' کا ملک بھی دیا۔ (فخنامہ ص152) فخنامہ (ص150) کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ'' وجورتہ'' کا ملک محمد بن قاسم نے مولوکو جا کیر کے طور پر دیا تھا جس کے بہی معنیٰ ہوں گے کہ وہ کوئی جیوٹا علاقہ ہی ہوسکتا ہے۔ کچھا ورکا ٹھیا واڑ کا سارا ملک نہیں۔ پھوفتنامہ (ص164) میں بیان کیا گیا ہے کہ اس قصبہ وجورتہ کا علاقہ ریستان تھا۔ چنانچہ سندھ کا ریستانی علاقہ جنوب مشرق میں تھریارکر کا حصہ ہے۔ فخنامہ کی علاقہ باتان تھا۔ جنان تھا۔ جنان محمد ہے۔ فخنامہ میں قصبہ کا دیا ہوا نام'' وجورتہ'' لفظی اصلیت کے اعتبار سے ''وگورتہ'' ہوسکتا ہے اور ممکن ہے کہ وہ مہرانی اور تھر والا وہی خطہ ہو جے آج کل وگو کہا جاتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (ن-ب)

ے پہلے والے خط (ص147,146,145) کی طرف اشارہ ہے جس میں واہر کے پاس جانے والے قاصد کے بارے میں خاص ہدائیتی ہیں۔(ن-ب)

157/ [144] نوشة حمران 93ه: به فقره كه جس مين كاتب كا نام اورسن كتابت درج ہے، کافی اہمیت رکھتا ہے جس کی وجہ سے کا تب اور کتابت دونوں غور طلب ہیں۔ خط کا کا تب حمران غالبًا حمران بن ابان ہے، جس کی مختصر سوائح عمر کی ہد ہے کہ: حضرت الوبکر کے عبد خلافت میں خالد بن ولید کی سرکردگی میں جب اسلامی لشکر نے عین التمر فتح کیا، اُس وقت قریب کے ایک گاؤں "النقیرة" میں بیج املا کی تعلیم حاصل کررہے تھے، حران بھی ان میں شامل تھا اور اینے ۔ بردوں کے ساتھ مید سے بھی جنگی قیدیوں کی حیثیت سے نظر بند ہوئے۔حمران کو حضرت عثمان فی خرید کر آزاد کیا اور اسے فن کتابت کی تعلیم ولائی، اس کے بعد اسے حضرت عثانؓ کے کا تب اور حاجب کی حیثیت حاصل ہوئی اور شروع میں حضرت عثان ؓ کی مُہر بھی اس کی تحویل میں رہا کرتی تھی۔ اس کے بعد وہ حضرت عثال کی جانب سے بعرہ کا حاکم مقرر ہوا اور ایک شخص عامر بن عبدالقیس المیمی کے خلاف کہ جس نے حضرت عثال کی شکایت کی تھی، حضرت عثال کے یاس ر پورٹ لکھ میجی تھی۔ اس کے بعد عبد الملک کے عہد میں اس نے اُس کی حمایت کی اور مصعب بن زیر کی شہادت (جمادی الاول یا الاخرہ ص72ھ) کے بعد بھرہ پر قبضہ کیا۔ زیاد کی گورنری کے زمانے میں وہ کچھ عرصہ شیراز اور فارس کا عالم بھی رہا۔ اپنے دور کے شروع میں حجاج اس سے سخت ناراض تھا اور اس کی ملکیت ضبط کر کے اسے سزا وے رہا تھا، کیکن خلیفہ عبدالملک نے اُس کی پُر زورسفارش کی، جس پر تجاج نے اس کی ملکیت اسے واپس کردی اور اُس پر اپنی کی ہوئی تختیوں کے لئے ظیفہ سے معافی جابی -حران کو حدیث کے راویوں میں شار کیا گیا ہے۔ (دیکھتے بلاذری، فتوح البلدان ص247، 352، 368 انساب الاشراف جلد 4 ص160، 162، 164، جلد 5 ص 57، 58، 66، 286، ابن قتيبه، كتاب المعارف ص 222، 223 الوعلى القالى، الامالي ص 182، القعد الفريد، جلد 2 ص92، 208، 265 كتاب المحبر ص480، اصابه رقم 1898، طري جلد 2 ص 799 ابن خلكان، رقم 393، تاريخ ابن كثير، تحت سنه 75، المقدى، جمع بين رجال الحيحسين،

ندکورہ مختصر سوائح حیات سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ حمران فن کتابت کا ماہر اور کا تب تھا اور جب (75ھ ) میں تجاج وائسرائے ہوا تب بھی وہ حیات تھا۔ اس کی وفات کے بارے میں کوئی تاریخی واضح ثبوت موجود نہیں۔ البتہ ابن تجر لکھتا ہے کہ''وہ 70ھ کے بعد بھرہ میں فوت ہوا۔ بعضے کہتے ہیں کہ س 71ھ میں، کچھ کہتے ہیں کہ 75ھ میں اور کچھ 67ھ بیان کرتے ہیں۔'' (اصابہ جلد 1 ص380) ابن جحرکانی بعد کا مصنف ہے اور اس کے اس بیان سے ظاہر ہے کہ اسے بھی اس بارے میں کوئی پختہ یقین نہیں ہے اور اسے ملی ہوئی رواییتی محض قیاس ہیں۔ اس اسے بھی اس بارے میں کوئی پختہ یقین نہیں ہے اور اسے ملی ہوئی رواییتی محض فتا مہ محفوظ شدہ محران کا تحریر کیا ہوا خط زیادہ معتبر ہے اور اس کی بنا پر کافی وثو ت کہا جاسکتا ہے کہ وہ 93ھ تک زندہ تھا اور اُس وقت تجان کے خاص کا تبوں میں سے ایک تھا۔ چونکہ خالد بن ولید نے ''عین التر'' کو 13ھ میں فتح کیا تھا اور اس وقت مران بچہ یعنی تقریباً سات آٹھ سال کی عمر 87 اور 88 سال کی مولی جو کہ بالکل ممکن اور قرینِ قیاس ہے۔ (ن-ب)

160/[147] جھیم اور کرال کے علاقوں - الے: علاقہ جھیم غالبًا اس خطہ پر مشمل تھا جس کا مرکز '' جھم پیر' کی زیارت گاہ ہے۔ جھم پیر کا مطلب ہے ''خطہ مجھم کا پیر' اور'' جھم' کے معنیٰ بیں پنجی نشین زمین جو کہ موجودہ جھم پیر کے شال سے لے کر ینچے جنوب کی طرف دور تک چلی گئ ہیں پنجی نشین زمین ' وور تک بیلی گئ ہیں ہے اور جس میں '' سونھر ک' اور'' بیھر سنگر '' کی جھیلیں بھی آ جاتی جیاں ۔ اس جھم یا نشینی وادی کا جنوبی مراتقر بیا گئے جو کہ شخصہ سے تقریباً 19-20 میل شال میں ہے۔ مراتقر بیا گئے جو کہ شخصہ کے نواح میں تھا، جیسا کہ کتاب'' بیان العارفین' میں بیان کیا گیا ہے۔ مغل شہنشاہ اکبر کے زمانے میں ''گر ہم'' مشخصہ پرگنہ میں شام تھا۔ دیکھتے آ کین اکبری طبع بلاخمن ، ص 757 (ع-م)

''میروں'' کے دور تک کھٹھ کے شالی مشرقی خطہ کو''گرڈ'' کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس میں خان سومروایک طاقت ور سردار رہتا تھا اور بعض''میروں'' کو بھی خاطر میں نہ لاتا تھا۔

اس سے ظاہر ہے کہ گرڈیا گوہر یا گرال اور یا نختامہ کا قدیمی کرال والا خطہ، علاقہ جھم پیر سے متصل جنوب کی طرف تھا اور ممکن ہے کہ اُس کی جنوبی سرحد موجودہ کھٹھہ شہر کے جنوب تک پھلی ہوئی ہے۔ (ن-ب)

162/[150] چنانچہ تجاج کے حکم سے وُسکی ہوئی روئی کو سر کے میں ڈبوکر خٹک کیا گیا: مورخ بلاذری نے بھی اس واقعہ کی تائید کی ہے''وعمد الحجاج الی القطن المحلوج فنقع فی الحل الخمر الحاذق ثم جفف فی الظل'' (فتوح البلدان ص436) یعنی تجاج کی تجویز کے مطابق روئی کوسر کے میں بھگوکر سائے میں خٹک کیا گیا۔ (ن-ب)

163/[151] اس داستان کے مصنف خواجہ امام ابراہیم نے روایت کی ہے: ''خواجہ امام ابراہیم نے روایت کی ہے: ''خواجہ امام ابراہیم'' سے مراد غالبًا امام ابراہیم بن عبداللہ بن الحن بن الحن بن الحن بن علی بن ابی طالب ہیں جو کہ ''قتیل باخرا'' کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں۔ 145 ھ میں امام ابراہیم اور اُن کے بھائی امام محمد

۔ فتح نامهُ سندھ عرف نیج نامہ \_

نے تھلم کھلا خلیفہ منصور عباس کے خلاف بغاوت کی اور بالاخر دونوں شہید ہوئے۔

امام ابراہیم سے اس تاریخی روایت کے متعلق دو اہم جُوت ہیں: 1- امام ابراہیم ایک بڑے مقدر عالم شخے اور علم و ادب کے مختلف شعبوں میں کمال دسترس رکھتے ہے۔ ''عمدۃ الطالب فی انساب آل ابی طالب'' کا مصنف لکھتا ہے کہ''امام ابراہیم مختلف علوم کے جید عالم شخ' (کان ابراہیم من کبار العلماء فی فنون کثیرۃ ص85) اس کے بعد لکھتا ہے کہ''جن دنوں امام ابراہیم، ظیفہ منصور عبای کے خوف سے روپوش کی زندگ گذار رہے شے، انہیں ایام میں وہ بصرہ کے عالم مفضل بن محمد الضی کے پاس آ کر رہے اور مطالع کے لئے اس سے قدیمی عربی اشعار کے مفضل بن محمد الضی کے پاس آ کر رہے اور مطالع کے لئے اس سے قدیمی عربی اشعار کے مجموعے لے کران میں سے ای (80) متخب قصیدوں پر اپنے نشانات لگائے۔ اُن کی شہادت کے بعد مفضل نے بہتھیدے'' کے نام سے شائع کئے۔ (ا۔ھ)

عربی ادب کے مشہور محقق علامہ عبدالعزیز الیمنی سابق پروفیسر اور صدر شعبہ عربی، مسلم یونیورٹی علی گڑھ نے 1944ھ میں ''آل انڈیا اورٹٹیل کانفرنس'' (بنارس) میں اپنے ایک تحقیق مقالہ میں پختہ دلائل کے ساتھ اس نظریے کی تائید کی تھی کہ عربی اشعار کا مشہور مجموعہ ''المفصلیات' غالبًا امام ابراہیم کے حن انتخاب کا مرقع ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بلند پایہ نقاد تھے۔ لیکن جیسا کہ''عمرہ الطالب فی انساب آل ابی طالب' کے مصنف نے لکھا ہے کہ وہ کہ وہ کیرعلوم پر بھی حاوی تھے، ای وجہ سے پورے وثوق سے کہا جاسکتا ہے کہ انہیں علی تاریخ میں بھی دسترس حاصل تھی۔

2- اُن کی طرف سے سندھ کی اس روایت کا دوسرا اہم جُوت یہ ہے کہ پچھ عرصے کے اللہ اہم ابراہیم سندھ میں بھی آ کر رہے ہے۔ فلیفہ منصور عبای نے جب ان کے والد عبداللہ کو گرفتار کیا تھا تب دونوں بھائی ابراہیم اور مجمد اُس کے خوف سے عدن کی طرف چلے گئے اور وہاں کے شتیوں کے ذریعے سندھ چلے آئے ، لیکن یہاں بھی کسی جاسوس نے جاکر (منصور کے مقرر کردہ) سندھ کے گورز عمر و بن حفص کو ان کی خبر کردی، جس کی وجہ سے وہ پھر سندھ سے کوفہ چلے گئے۔ دیکھئے تاریخ طبری 282/3 اور ابن خلدون 188/3۔ عالبًا سندھ کے اس مختصر قیام کے دوران امام ابراہیم نے سندھ کے مشہور فاتی محمد بن قاسم کی تاریخی فتوحات کی تحقیق کی اور کافی وقت کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ بیروایت انہیں کی تحقیق کا فتیجہ ہے۔

167/[55] المحم كے رائے پر مقرر كيا: يعنى وہ راسته كه جس پر شہرا كھم واقع تھا۔ الكھم سے مراد غالبًا ''اكھم كوٺ'' ہے، جس كى بابت مير على شير قانع لكھتا ہے كه بيدا كھم لوہانه كے نام سے منسوب اور موسوم ہوا۔ (تحفة الكرام 162/3)۔ قديم زمانے ميں بيدخطہ غالبًا صوبہ لوہانہ ميں \_ فنتح نامهُ سنده عرف چنج نامه \_

شامل تھا، جس کا دارائکومت برہمن آباد تھا۔ آھم، رائے فاندان کے دور میں صوبہ لوہانہ کا حاکم تھا، جس نے بی کی خالفت کی تھی۔ (دیکھئے ترجمہ فتح نامہ 132-135) تخفۃ الکرام کے مصنف کی بیرائے قرین قیاس ہے کہ ای آھم نے شہرا تھم کوٹ کی بنیاد رکھی۔ بیرعلی شیر قانع نے آھم کوٹ میں بدنون اولیا میں سے معلوم ہوتا ہے کوٹ میں بدنون اولیا میں سے معلوم ہوتا ہے کہ آگھم کوٹ سے اس کی مراد وہ قدیم بہتی ہے جہ آجکل' آگھامائو'' کہا جاتا ہے اور جو حیدرآباد سے تقریباً 25-30 میل جنوب مشرق میں مہران کے ایک قدیم مجرایا پاٹ پر واقع ہے۔ یہ پاٹ یا شاخ دریا غالباً وہی ہے کہ جو (شہداد پور اور ننڈو آدم کے مشرق کی طرف) قدیم برہمن آباد کے خطہ پر بہا کرتی تھی۔ آب تک اس شاخ کو 'لوہانو دریا'' کہتے ہیں لیخی قدیم خطہ لوہانہ میں بہنے دالا دریا۔ غالباً قدیم برہمن آباد سے لے کر آگھم کوٹ تک، اس وقت کی مہران کی وادی صوبہ والا دریا۔ غالباً قدیم برہمن آباد سے لے کر آگھم کوٹ تک، اس وقت کی مہران کی وادی صوبہ لوہانہ میں منامل تھی، جس پر آگھم کی حکومت تھی۔ (ن-ب)

اس کے بعد محمد علائی اس کے بعد محمد علائی اس (داہر) سے رخصت ہوکر بیلمان کی حکومت کی طرف چلا گیا: یہ روایت، محمد علائی کے بارے بیس آئندہ آنے والے بیانات کے خلاف ہے۔ اس روایت کے مطابق محمد علائی داہر کو چھوڑ کر چلا گیا اور جاکر بیلمان کی حکومت بیس رہنے لگا، حتی کہ داہر اور کہ داہر قتل ہوگیا۔ لیکن آئندہ کے بیانات سے ظاہر ہے کہ محمد علائی آخری شکستوں تک داہر اور اس کے بیٹے جیسینہ (یا جے سکھ) کے ساتھ شامل رہا۔ مثلاً جب داہر نے پہلے پہل اپنے بیل اپنے بیٹے جسینہ کو محمد بین قاسم کے مقابلے کے لئے بھیجا، اس وقت محمد علائی بھی مطاد کار کی حیثیت سے اس کے ساتھ گیا تھا اور طریقۂ جنگ کے بارے بیس اس نے داہر کو بھی اپنی رائے سے آگاہ کیا اور مشیر رہا۔ (ص178-198) البتہ جب جے سکھ نا امید ہوکر برہمن آباد کے قلع سے بھی چلا گیا اور سندھ سے نکل کر چڑ ور کے ملک میں جا کہ پناہ گڑیں ہوا تب محمد علائی نے اس سے رخصت ہوکر بہل کیا دار اس داخل کی تاب نہ رہی تھی۔ محمد علائی اس سے رخصت ہوکر پہلے پہل طاکیہ (لیخن '' کادلیُن' اپنی راہ اختیار کی۔ (ص189) کیونکہ اب جے سکھ کی حیثیت صرف ایک پناہ گڑین کی تھی اور اس میں مقابلے کی تاب نہ رہی تھی۔ محمد علائی اس سے رخصت ہوکر پہلے پہل طاکیہ (لیخن'' کادلیُن' بین مقابلے کی تاب نہ رہی تھی۔ آیا اور وہاں سے بالآخر شمیر کے داجہ کے پاس جا پہنچا۔ جس نے میں برخی تو قبر کی اور اسے جا گھیں، جہاں وہ آخر وقت تک مقیم رہا۔ (ص206)

172/[161] اس کے بعد محمد بن قاسم نے اسے (محمد علافی کو) امان دے کر ملک کی وزارت کا پروانہ لکھ دیا۔ الخ: یہال لفظ ''اس کے بعد'' کا پیمفہوم نہیں کہ محمد علافی کے ڈاھر یا ہے۔ سنگھ کوچھوڑنے کے فورا بعد، بلکہ بیالفاظ ''اس کے بعد'' صرف واقعات کالتلسل ظاہر کرتے

\_\_\_\_\_ ننتخ نامهُ *سنده عر*ف في نامه \_

ہیں وقت کی قربت نہیں، مطلب یہ ہے کہ جب آخر میں محمد علافی داہر اور اس کے بیٹے جے سگھ کی رفاقت ترک کرے علیحدہ ہوا اس کے بعد کسی موقع پر محمد بن قاسم کے پاس آکر امان اور معذرت خواہ ہوا جس نے اسے امان وے دی۔ محمد علافی نے عالبًا ملتان کی فتح کے بعد محمد بن قاسم کے سامنے ہتھیار ڈالے ہول کے کیونکہ اس کا قیام موضع ''شاکلہار'' میں تھا جو کہ اُسے شمیر کے داجہ نے جاگیر کے طور پر بخشا تھا۔ (ص206) اور''شاکلھار'' ملتان اور تاکیہ (تکادیش) کی شال سرحدول پر شمیری سرحد کے قریب تھا۔

البتہ محمد بن قاسم کا محمد علائی کو امان دینا واقعی غور طلب ہے، کیونکہ محمد علائی اور اس کا بھائی معاویہ علائی دونوں در حقیقت باغی سے، جنہوں نے مکران کے گور نرسعید بن اسلم کلابی کوئل کیا تھا اور انہیں سزا دینے کے لئے تجاج نے 85ھ کے قریب مجاعہ بن سعر کو مکران کا گور نر بناکر بھیجا تھا، لیکن اس کے آنے سے پہلے ہی علائی وہاں سے فرار ہوکر سندھ کے راجہ داہر کے پاس آگئے سے۔ و کیھئے ص 276 تشریحات و توضیحات 99/[70] الی حالت میں تجاج جیسے خت کیر اور مغلوب الغضب وائسرائے کی طرف سے محمد علائی کو معافی مل جانے کی کوئی تو تع نہیں ہوگئی اور مغلوب الغضب وائسرائے کی طرف سے محمد علائی کو معافی مل جانے کی کوئی تو تع نہیں ہوگئی بن قاسم کی رائے اور سفارش کا بڑا وقل تھا۔ محمد من قاسم نے بھی اسے شاید اس لئے امان دی تھی کہ ایک تو اس نے داہر کی طرف سے لئکر اسلام کے مقابلے کے لئے تلوار نہیں اٹھائی تھی اور داہر سے صاف کہہ دیا تھا کہ ''ہم مسلمان ہیں اور لئگر اسلام کے مقابلے کے لئے تلوار نہیں اٹھائی تھی اور داہر سے صاف کہہ دیا تھا کہ ''ہم مسلمان ہیں اور لئگر سیا تھا کہ داہر کے بیٹے جے شکھ سے آخر میں جدا ہوکر محمد علائی نے اپنی قابلیت اور صلاحیت سے سے نہ جنگ کریں گے اور اس نے امان وے آخر میں جدا ہوکر محمد علائی نے اپنی قابلیت اور صلاحیت نے محمد سے معافر کیا اور اس نے امان وے کر اسے اپنا سفیر بنایا۔ زیر بحث صفحہ کے بعد کی عبارت بین قاسم کو متاثر کیا اور اس نے امان وے کر اسے اپنا سفیر بنایا۔ زیر بحث صفحہ کے بعد کی عبارت بین قاسم کو متاثر کیا اور اس نے امان وے کر اسے اپنا سفیر بنایا۔ زیر بحث صفحہ کے بعد کی عبارت بی قاسم کو متاثر کیا اور اس نے امان وے کر اسے اپنا سفیر بنایا۔ زیر بحث صفحہ کے بعد کی عبارت بین قاسم کو متاثر کیا وہ وہ ایک کامیاب سیاس سفیر ثابت ہوا۔ (ن-ب)

172/[162] کیرج کا راجہ سربند [اور] کنبہ یا کشہ کا مالک کوکو ابن موکو: فتخنامہ یا مورخ بلافری کے بیانوں کے مطابق کیرج کا راجہ دروہر تھا اور کچھے کا راجہ راسل تھا (دیکھیے تشریحات و توضیحات ص150[[133])۔ چنانچہ بیسر بندشاید کیرج کے حکمران خاندان کا کوئی فرد یا اس حکومت کا باجگزار کوئی جیوٹا راجہ تھا، ای طرح اگر کشہ سے مراد کچھ ہے تو کوکو بھی غالبًا وہاں کے حکمران خاندان کا کوئی فرد تھا یا اس حکومت کا باجگزار کوئی جیوٹا راجہ تھا۔ (ن-ب)

۔ فتح نامہ سندھ عرف فتح نامہ سندھ عرف فتح نامہ ۔ بوسکتا ہے کہ ان کے جملہ سنوں کی متفقہ عبارت کے مطابق محمد بن حن کے نام سے منسوب ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ان دنوں روایتوں کا راوی ''محمد بن حسن مدنی'' نامی کوئی ایک ہی شخص ہو۔ گر گمان غالب ہے کہ ان دونوں مقامات برصحح نام علی بن محمد ابوالحن مدائی تھا جس کا ابتدائی حصہ ''علی بن' کے کہ جانے ۔ کہ بعد ''محمد ابوالحین المرائی '' کر بعد ''محمد ابوالحین المرائی '' کر بعد ''محمد ابوالحین المرائی '' کر بعد ''معرد کا بعد المرائی اس منافی میں میں المرائی کر بعد '' بدائی کا ابتدائی حصہ '' بناوی کا ابتدائی حصہ '' بناوی کا کہ بناوی کا کہ بناوی کا کہ بناوی کی کہ بناوی کی کہ بناوی کا کہ بناوی کی کہ بناوی کا کہ بناوی کی کہ بناوی کی کہ بناوی کے کہ بناوی کی کہ بناوی کی کہ بناوی کی کہ بناوی کہ بناوی کی کہ بناوی کہ بناوی کے کہ بناوی کہ بناوی کی کہ بناوی کی کہ بناوی کی کہ بناوی کی کہ بناوی کہ بناوی کہ بناوی کہ بناوی کی کہ بناوی کی کہ بناوی کی کہ بناوی کی کہ بناوی کہ بناوی کی کہ بناوی کی کہ بناوی کی کہ بناوی کی کہ بناوی کہ بناوی کہ بناوی کہ بناوی کی کہ بناوی کہ بناوی کی کہ بناوی کہ بناوی کی کہ بناوی کا کہ بناوی کی کہ بناوی کہ بناوی کہ بناوی کی کہ کہ بناوی کی کہ بناوی کی کہ بناوی کی کہ

کے بعد ''محمد ابوالحن المدائی'' کے باقی ماندہ فقرے میں ''ابو'' کو''بن' بنادیا گیا اور''المدائی'' کو ''مدنی'' کہا جانے لگا۔مقدمہ میں واضح کیا گیا ہے کہ فتنامہ کا بڑا حصہ ابوالحن علی بن محمد المدائن کی تصنیف ہے اور زیادہ تر روایتیں اُس کی جمع کی ہوئی ہیں، اس وجہ سے یہ دونوں روایتیں بھی

غالبًا أسى كى بين\_(ن-ب)

182/[167] وزیر سیاکر: پہلے ص153 پر پھر اس صفحہ پر اور اس کے بعد کے بیانات سے ظاہر ہے کہ وزیر سیاکر، داہر کا خاص مشیر تھا۔ اس نام کے متعلق ہوڑی والا کی تحقیق یہ ہے کہ "اصل سنسکرت نام شاید فکلشاکر 'ہو، جس کے معنی اُستاد یا رہبر کے ہیں۔'' یہ نام '' یشسکر'' بھی ہوسکتا ہے جو کہ دوسرے افراد کے علاوہ ایک برہمن کا بھی نام تھا جو کہ 139 فیس مشیر کا راجہ ہوا۔ (ہوڑی والاص 90)

مقابلے پر روانہ کیا: یہ ڈاھر اور مجھ بن قاسم کے درمیان چوتے دن کی جنگ کے سلط کا بیان ہے۔
مقابلے پر روانہ کیا: یہ ڈاھر اور مجھ بن قاسم کے درمیان چوتے دن کی جنگ کے سلط کا بیان ہے۔
مگر اس سے پہلے ص 177 پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جاہیں تیسرے دن کی جنگ میں مارا گیا۔
چنانچہ یا تو اس مقام پر نام میں غلطی ہوگئ ہے یا پھر یہ خض کوئی دوسرا''جاہیں'' ہے۔ (ن-ب)

گیا ہے اس وجہ سے اردو ترجے کے متن میں ہم نے بھی یہی نام اختیار کیا ہے۔ لیکن صحح نام یقنی ملے کیا ہے۔ کیا سے اس وجہ سے اردو ترجے کے متن میں ہم نے بھی یہی نام اختیار کیا ہے۔ لیکن صحح نام یقنی طور پر''خریم بن عمرو مدنی'' سجھنا چاہئے' خریم کا ذکر فتحامہ میں متعدد مقامات پر آیا ہے۔ ص طور پر''خریم بن عمرو مدنی'' سجھنا چاہئے' خریم کا ذکر فتحامہ میں متعدد مقامات پر آیا ہے۔ ص اور س 202|202]، اور 218|203] اور 239|203] پر باپ کے نام سمیت''خریم بن عمرو مدنی'' ہے۔ چنانچہ اس زیر بحث نام میں ''خریم بن عمرو مدنی'' ہے۔ چنانچہ اس نیس میں میں عمرو مدنی'' ہے۔ چنانچہ اس نیس میں ''خریم بن عمرو مدنی'' ہے۔ چنانچہ اس نیس میں ''خریم بن عمرو مدنی'' ہے۔ چنانچہ اس نیس میں کام اس مقام پر بھی''خریم بن عمرو مدنی'' ہے۔ چنانچہ اس نیس میں کہی ''جونیہ بن عمرو مدنی'' کام ہے۔ وادر سے کام اس مقام پر بھی''خریم بن عمرو مدنی'' کے بیا ہے۔ اور وہاں بھی صحح کام''خریم بن عمرو'' ہی بھینا چاہئے۔ (ن-ب)

185/[178] تمیم بن زید تینی: اس صفحہ پر یا آگے چل کر 187/[180] اور 212/[214] پر اصل فاری متن میں اس نام کی نسبت قیسی ظاہر کی گئی ہے مگر کافی وثوق سے کہا . فنح نامهُ سن*ده عر*ف ننج نامه

جاسکتا ہے کہ صحیح نبیت ''قینی'' ہے جو کہ قبیلہ ''قضاع'' کے ''بلقین یا القین ین جر'' سے منسوب ہے۔ (دیکھنے نقائض جریر و فرز دق ص 130 ، 675) - نبیت ''القینی'' کی صورت خطی ''العتی'' اور ''القینی'' کی نبیتوں سے اتنی مشابہ ہے کہ اس میں اشتباہ کی کانی گنجائش ہے۔ چنانچہ حافظ عبدالخنی نے اپنی کتاب''مشتبہ النبہ'' (ص 46) میں اس اشتباہ کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا ہے جو کہ باوز ن بھی ہے، کیونکہ مورخ بلاذری کی کتاب فتوح البلدان (یوروپ ایڈیشن ص 443) اور یوروپ ایڈیشن ص 443) اور یا توت کی کتاب ججم البلدان (یورپ ایڈیشن ص 11/380) میں تمیم بن زید کی نبیت بالکل اس اشتباہ کی وجہ سے ''العتی'' کامی گئی ہے۔ لیکن بینست اور بھی شبہات کی حامل ہے۔ چنانچہ فتخامہ نیز ''مجم البلدان' کے ایک قلم نے نے (حاشیہ 11/380) میں اسے ''القین'' کھا گیا ہے اور تاریخ ابن غلدون 663-67)) میں ''الفین'' ہے۔ مگر تمیم بن زید کی صحیح نبیت ''القین'' ہے اور تاریخ ابن غلدون 663-67)) میں ''الفین'' ہے۔ مگر تمیم بن زید کی صحیح نبیت ''القین'' ہے اور متعدد کتابوں میں بالکل ای طرح درج کی گئی ہے۔

د كيسئ ديوان فرزدق، طبع ساوى ص 191، نقائض جرير و فرزدق ص 380-380 قلمى نسخه 1. نمبر 3758 متحف بريطانيه، ذيل آمالي (لا بي على القالي) ص 77، الكامل للممرد، يوروپ ايريش 280/1، الليان 327/1 اورابن الاثير 383/4

فتح نامہ کے ص215/[214] سے ظاہر ہے کہ تمیم بن زید، محمد بن قاسم کی فوج میں ایک فاص مقتر مخص تھا اور شہر برہمن آباد کے برہمنوں نے اسے ٹالٹ تسلیم کر کے محمد بن قاسم سے معاہدہ کیا تھا۔ تمیم بن زید کی ای حیثیت اور محمد بن قاسم کی فقوعات میں اس کی رفاقت اور تجربہ کاری کی بنا پر بی اسے تقریباً 18-19 سال بعد سندھ کا گورز مقرر کیا گیا۔ (فقرح البلدان ص443) اور وہ تقریباً دوسال (190-111ھ) میں اس عہدہ پر فائز رہا۔ (ن-ب)

188/[182] داہر نے ہاتھی سے اتر کر ایک عرب کا مقابلہ کیا: اس امر کی تقدیق بلاذری کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ "و تسر جل داھر وقاتل فقتل" (فقر البلدان ص 438) لیعنی داہر نے پادہ ہوکر جنگ کی اس کے بعد قل ہوا۔ (ن-ب)

90/[185] داہر کا سربھی ای (عمرو بن خالد) نے دو کلڑے کیا: مورخ بلاذری کلھتا ہے کہ داہر کو قبیلہ بنو کلب کے ایک شخص نے قل کیا (فتوح البلدان ص 438)۔ فتحامہ میں ای صفحہ پر نے کی سطور میں عمرو بن خالد کی حجاج سے کی ہوئی گفتگو دی گئی ہے اورصفحہ 257 پر وہ اشعار درج کے گئے ہیں جو اس نے سر پیش کرتے وقت پڑھے تھے۔ یہی اشعار بلاذری نے قبیلہ بنو کلاب کے اس شخص سے منسوب کئے ہیں جس نے داہر کوقتل کیا تھا۔ اس سے سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمرو بن خالد قبیلہ بنو کلاب میں سے تھا اور ای نے داہر کوقتل کیا تھا۔ البتہ بلاذری نے (فتوح البلدان خالد قبیلہ بنو کلاب میں سے تھا اور ای نے داہر کوقتل کیا تھا۔ البتہ بلاذری نے (فتوح البلدان

\_\_\_\_\_\_ نتح نامهُ سنده عرف تنج نامه

ص438-438) ایک دوسری روایت ائن الکلمی کی جھی نقل کی ہے، جس کے مطابق واہر کو ایک شخص القاسم بن تغلبہ عبداللہ بن حصن الطائی نے قتل کیا تھا۔ گر ابن الکلمی کے مقابلے میں مشرقی ممالک کی فقوعات کے بارے میں المدائن کی روایت زیادہ معتبر ہے اور فقتامہ کے بیان یا بلاؤری کی المدائن والی روایت ان دونوں کی مطابقت سے تصدیق ہوتی ہے کہ عمرو بن خالد کلابی ہی نے داہر کوفتل کیا تھا۔ (ن-ب)

191/[185] محد بن قاسم نے اسے (داہر کی بیوی لاڈی کو) خرید کر اپنی بیوی بنایا: بید روایت سیح نہیں ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھیے ص191 نوٹ 118/[94] (ن-ب)

192/[187] زیاد بن الحواری العملی: اصل فاری متن میں (العملی) کی بجائے "العبدی" کے محر اس نسبت کے ساتھ یہ نام کسی بھی تاریخ میں نظر نہیں آتا۔ البتہ الحواری بن زیاد بن عمرو العملی ، قبیلہ بنوالعتیک بن الازد کا ایک مشہور شخص گذرا ہے اور الحواری کا باپ زیاد ، تجاج کی طرف سے بولیس کا افسر اعلیٰ تھا (ابن در ید، کتاب الاشتاق ص 284) ۔ غالبًا زیاد سے اس کا بیٹا الحواری نیادہ مشہور تھا اور محمد بن قاسم کے انگر میں شامل تھا، اس لئے متن میں بھی صحیح نام "الحواری بن زیاد العملی"، ہونا چاہئے۔ (ن-ب)

201/[190] جاج کا اپی بیٹی، محمد بن قاسم کو دینے کی حکایت: یہ روایت تاریخی اعتبار سے قطعی غیر معتبر ہے، جیسا کہ پہلے نوٹ 194/[94] میں تفصیل سے واضح کیا گیا ہے۔ (ن-ب)

80/[194] نفط اور زریخ: اصل فاری متن میں ''زریخ'' کی بجائے ''فرداخ'' ہے جو کہ ایک مبہم لفظ ہے۔ چنا نچہ ہم نے متن کے حاشیہ میں واضح کر دیا ہے کہ ''فرداخ اور زریخ'' ایک قدیم کیمیائی اصطلاح ہے۔' اور دونوں لفظوں کے آخیر کی ''خ'' سے معلوم ہوتا ہے کہ ''فرداخ یا خرواخ یا فرداخ یا فیا فرداخ یا فرد یا فرداخ یا فرداخ یا فرداخ یا فرداخ یا فرد یا ف

195/[195] ''حسنه'' نامی راجه واهر کی بھانجی بھی اُن میں تھی:''حسنہ'' وراصل عربی نام

ہے۔ ممکن ہے کہ اُس کا نام بھی ایبا ہی ہو کہ جس کے معنیٰ عربی میں''حنہ'' کے ہوں۔ کیکن فتخامہ میں''مائین'' کے سوا کہیں بھی داہر کی کسی اور بہن کا ذکر یا نام نہیں ہے اور''مائین'' کو بھی داہر اپنے ہی عقد میں لایا تھا۔ ایسی صورت میں داہر کی بھانجی ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اس وجہ سے بیروایت قطعی غیر معتبر معلوم ہوتی ہے۔ (ن-ب)

200/|196| پھراجازت کے مطابق عبداللہ اسے (حسنہ کو) اپنے نکاح میں لایا: یہ وہی حسنہ ہے جس کا ذکر اس سے پہلے کی سطور میں ہو چکا ہے۔ یہ بیان بھی ایک افسانہ معلوم ہوتا ہے۔ اول تو عبداللہ بن عباس ولید کے عہد سے پہلے ہی 68ھ میں وفات پاچکے تھے، ای وجہ سے ''حسنہ'' سے عبداللہ نے نہیں بلکہ اُن کے بیٹے علی بن عبداللہ نے جو کہ جلید کے زمانے میں زندہ تھے، شادی کی ہوگی۔ مگر یہ قیاس بھی فتحامہ میں اس سے پہلے دیئے گئے ایک بیان (ص 197) کے خلاف ہوگا جس کے مطابق خود کعب بن مخارق نے جو کہ اس وقت ولید کے پاس حاضر تھا، حسنہ سے نکاح کیا مگر اس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ (ن-ب)

200/[197] نوشتہ نافع <u>93ھ</u>: یہنمیں کہا جاسکتا کہ یہ نافع جوکہ تجاج کا کا تب یا معتمد تھا وہ کون تھا۔ نافع نام کے جولوگ اس زمانے کے قریب گذرے ہیں وہ یہ ہیں:

1- نافع بن جبیر بن مطعم جوکہ تابعی تھے، انہوں نے 99ھ میں وفات پائی۔ 2- نافع مولی آل زبیر جو تاریخ کے مشہور راویوں میں سے تھا۔ 3- نافع بن الحارث بن کلدہ، زیاد کا بھائی۔ 4- نافع بن ہرمزمولی عبداللہ بن عمر جو تابعی اور حدیث کے معتبر راویوں میں سے تھے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انہیں اہلِ مصر کو سنتِ نبوی کی تعلیم دیئے کے لئے وہاں مامور کیا تھا۔ ممکن ہے کہ یہی نافع اس خط کے کا تب ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (ن-ب)

202/[199] ہے وہی مسلمان عورتیں ہیں کہ جنہوں نے تجاج کا نام لے کر فریاد کی تھی ۔ یہ وزیر سیا کرکا بیان ہے کہ جس نے داہر کے قتل ہوجانے کے بعد محمد بن قاسم کے سامنے سپر انداز ہونے کے وقت یہ عورتیں حاضر کیں۔ پہلے صفحہ 114 پر یہ کہا گیا ہے کہ جہازوں کے لئنے کے وقت قبیلہ بن عزیز کی ایک عورت نے مدد کے لئے تجاج کا نام لے کر فریاد کی تھی۔ آگے چل کر پھر یہ ظاہر ہے کیا گیا ہے کہ دیبل کے اندر ساری مسلمان قیدی عورتوں نے تجاج کو اپنی مدد کے لئے پکارا تھا۔ اس کے بعد ص 129 پر بیان کیا گیا ہے کہ جب محمد بن قاسم نے دیبل فتح کیا تب وہ سارے مرد اور عورت قیدی آزاد کئے گئے کہ جو سراندیپ کے جہازوں یا بدیل کے لئکر میں سے قید کئے گئے جو سراندیپ کے جہازوں یا بدیل کے لئکر میں سے قید کئے گئے تھے۔ وزیر سیا کر کے ذکورہ بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ گرفتار شدہ قیدیوں میں سے کچھ سلمان عورتیں راجہ داہر کے پاس بھی قید تھیں، جنہیں اُس کے قتل ہوجانے کے بعد اور

۔ کتح نامهُ سندھ عرف کیج نامہ \_

اپ ہتھیار ڈالنے کے موقع پر وزیر سیا کرنے محمد بن قاسم کے سامنے حاضر کیا تھا۔

203/[201] جلوائی: اصل فاری متن میں اس مقام پر''بر هطِ نبر جلوائی' (یعنی نبر جلوائی کے کنارے پر) کے الفاظ ہیں۔ جس سے واضح طور پر پت چلتا ہے کہ''جلوائی' وریائے مبران کی ایک چھوٹی شاخ تھی اس لحاظ سے اس صفحہ پر ایک دوسری جگہ''آ بنائے جلوائی' سے مراد''جلوائی باٹ' ہے۔ پھر صفحہ 216-217/[216] پر اصل فاری متن میں ''جوئے جلوائی' (یعنی جلوائی شاخ یا نبر) کا ذکر ہے۔

زیرِ بحث صفحہ سے بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ نہر جلوالی شہر برہمن آباد کے مشرق میں بہا کرتی تھی اور برہمن آباد پر چڑھائی کے وقت محمد بن قاسم نے اس نہر کے کنارے آکر ڈیرے دالے تھے۔

یہ قدیم نام جلوالی (جل+والی = پانی والی) غالباً بدلتے ہوئے مقامی تلفظ کے اعتبار سے رفتہ رفتہ ''جرواری'' اور پھر''جراری'' بن گیا، جس کی یادگار کے طور پر''جراڑی'' نامی گا دُں آج بھی شہداد پور سے دس میل مشرق میں موجود ہے۔ اس گا دُں کے قریب آج بھی قدیم پائے یا نہر کے بیٹے کے نشانات نمایاں طور پر نظر آتے ہیں اور یہ گا وُں اس پیٹے کے بالکل متصل واقع ہے۔ میجر جنرل ہیگ نے، جس نے کہ 1877ء میں (Survey) مہران کی ساری شاخوں کی پیاکش کی تھی، نہر جلوالی کے مخرج اور پیٹے ہوئے بارے میں، عرب جغرافیہ نوییوں کے بیانات کی پیاکش کی تھی، نہر جلوالی کے مخرج اور پیٹے ہوئے بارے میں، عرب جغرافیہ نوییوں کے بیان کے مطابق: یہ شاخ سکرنڈ سے 10 میل مشرق کی طرف کلری کے قریب خاص دریا سے نکل کر فشیب میں منصورہ شاخ سکرنڈ سے 10 میل مشرق کی طرف بل کھا کر منصورہ سے 10 میل دور مشرق کی طرف جا کر (خاص دریا) لوہانہ سے بل جاتی تھی۔ اس کی کل لمبائی یقینی طور 50 میل کے قریب کھر کے جو بی حصے میں نصف دائرے کی شکل میں دکھایا ہے۔ اس کا خل لمبائی یقینی طور 50 میل کے قریب جو بی حصے میں نصف دائرے کی شکل میں دکھایا ہے۔ اسے (انڈس ڈیلٹا کنٹری صوریا)

جلوالی کے اس قدیم پاٹ کے نشانات کہیں کہیں آئ تک صاف نظر آتے ہیں اور قرب و جوار کے بعض من رسیدہ لوگوں کو آخ بھی اس کے پرانے پیٹے کا علم ہے۔ جائے وقوع پر تحقیقات کے بعد اس کی بابت مندرجہ ذیل معلومات مزید حاصل ہوئی ہیں، جن سے میجر جزل ہیگ کے ذکورہ مختصر بیان پر پوری روشنی پرتی ہے:

جلوالی شاخ خاص دریا ہے کلری کے قریب پھوٹی تھی۔کلری کوعرب جغرافیہ نویسوں نے اپنے نقتوں میں دیا ہے اور بیانام آج بھی مخصیل شہداد پور کے ایک دیہد کے نام کی صورت میں \_\_\_\_\_ فتح نامهٔ سنده عرف چی نامه \_\_\_\_\_

محفوظ ہے جوکہ نواب شاہ سے تین میل مشرق کی طرف واقع ہے۔کلری کے نشیب میں اس شاخ کی دو دھاروں کے نشیب میں اس شاخ کی دو دھاروں کے نشانات ملتے ہیں۔ ایک تو گھائی اور مہرن کے بعد کونھیری کی جانب آنے والا نالہ یا پیٹا جو شاہ پور چاکر کے شال، برہون کے مغرب میں اور 'دکاک جی بھڑی'' کے مشرق میں بہنچتا ہے اور دوسرا نشیب میں جنوب کی طرف سمیر والا نالہ جہاں بعد میں 'دسمیر واؤ'' بنی-کلری اور سمیر کی بابت، سندھی کے ابتدائی اشعار 'ناموئی کی پہیلیوں'' کی شم کے ایک بیت میں سے حوالہ ہے:
سمیر کی بابت، سندھی کے ابتدائی اشعار 'ناموئی کی پہیلیوں'' کی شم کے ایک بیت میں سے حوالہ ہے:
سمیر کی بابت، سندھی کے ابتدائی اشعار 'ناموئی کی پہیلیوں'' کی شم کے ایک بیت میں سے حوالہ ہے:

سمير ۾ نہ ساريون ٿينديون، ڪلري ۾ نہ ڪماند، هاري ۽ هر ڏاند، نہ ڄاڻان ڪيهي ويا.

ایعنی نہ سمیر میں دھان کی فصلیں ہوں گی اور نہ کلری میں کمند ( گنا یا ا کیھ) پیۃ نہیں سان، بل اور نیل سب کدھر چلے گئے۔]

یہ قدیم پاٹ شاہ پور جا کر کے نشیب میں جنوب مشرق کی طرف بہتا ہوا آ کر موجودہ "جمراؤواه" ك" كألك ين" مورى يا نالى ك شال كى طرف سے مشرق كى ست بلتتا تھا۔ بُرانے زمانے میں جلوالی یاٹ کے اس جھے کو'' نار'' کہتے تھے اور شاہ پور سے لے کر جمواؤ تک کے پیٹے کو آج بھی ''نار وارو پوٹھو'' کہا جاتا ہے۔ جمزاؤ سے پھر یہ پاٹ مشرق کی طرف (موجودہ تحصیل سنجھورو میں) ''سرانڈ جی جوء'' (جونے سرانڈ) میں بہتا تھا، جہاں اس دھارے کی پرانی جمیلوں کے نشانات موجود ہیں اور مقامی طور پر جنہیں ''جعفر خان لغاری جا کنب'' کہا جاتا ہے۔ سرانڈ ے بعد یہ پاٹ بل کھاکر جنوب کی طرف بہتا تھا اور اس کے پیٹے کے نشانات موضع پلیہ لغاری اورموضع برڑا کے درمیان "صوبھے جی ڈرب" اور" طالب شاہ جی ڈرب" کے نام سے ریت کے نالوں کی شکل میں موجود ہیں۔اس کے بعد مینل اور جراڑی کے پاس سے بہتا ہوا یہ پاٹ قدیم شہر منصورہ کے قریب غالبًا ووشاخوں میں تقتیم ہوجاتا تھا۔ ان میں سے ایک بڑی شاخ منصورہ ے مشرق کی طرف سے اور دوسری چھوٹی شاخ مغرب کی طرف سے بہتی ہوئی دونوں کہیں آ مے جاكر آپس ميں مل جاتى تھيں اور اس طرح منصورہ كو كويا ايك دو آب يا جزيرے كى شكل ديتى تھیں۔ قدیم منصورہ کے مشرق اور مغرب میں ان دونوں شاخوں کے پیٹے موجود ہیں۔ اس کے بعد منصورہ کے آ مے جنوب کی طرف بلیث کریہ پاٹ مخرب کی طرف بہتا ہوا غالبًا "شاہ بیک مری" کے گاؤں کے قریب یا اس سے پھے جنوب کی طرف جاکر خاص دریا لوہانہ میں شامل ہوجاتا تفا۔ اس ملکم پرلوہانہ کا وسیع پیا آج بھی نمایاں طور پرنظر آتا ہے۔ (ن-ب)

202/2024 ماہ ذوائح کا اواخر، اتوار کا دن اور سند ترانوے ہجری تھا: فتحنامہ میں دی ہوئی تاریخوں میں بری غلطیاں ہیں۔مثلاص252 میں کہا گیا ہے کہ راجہ واہر 10رمضان 93ھ فتح نامهُ سنده عرف في نامه

میں راوڑ کے قلعے کے قریب قبل ہوا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے دھلیلہ اور بہرور کے قلعوں کی طرف رخ کیا اور ہرایک قلعے کو فتح کرنے کے لئے اُسے دو ماہ تک ان قلعوں کا محاصرہ کرنا پڑا، پھر وہاں سے وہ برہمن آباد آیا، جہاں اُس کے پینچنے کی تاریخ ماہِ رجب 93ھ بیان کی گئی ہے۔ (ص203) یہاں محاصرہ میں چھ ماہ کی مدت صرف ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود زیر بحث صفحہ پراس عبارت کے مطابق بیسال 93ھ اور ماہ ذوالحج بیان کیا گیا ہے۔

۔ اگر داہر کے قل کی فہ کورہ تاریخ کو صحیح تصور کیا جائے، تب بھی سرسری حساب سے محمد بن قاسم ماہ رجب 94ھ میں برہمن آباد پہنچا ہوگا اور چھ ماہ بعد ماہ ذوائح 94ھ ہوگا نہ کہ 93ھ۔ ہوڑی والا کی تحقیق کے مطابق (ص94) کیلنڈر کے حساب سے بھی 29 ذوائح 94ھ (25 ستبر 713ء) کو اتوار کے دن پڑتا ہے۔ (ن-ب)

202/205 عطیہ تعلی: اس مقام پر فاری متن میں ''عطیہ العلبی'' ہے۔ یہی نام اس سے پیشتر ص166-167 پر آ چکا ہے، وہال بھی ایک نسخہ کا تلفظ''عطیہ العلبی'' ہے، لیکن نسخہ (ر)، رم) کے مطابق ''تعلمی'' ہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ نسبت ''لفظ اختیار کیا ہے۔ ہے، اس لئے دونوں مقامات پر ہم نے ''تعلمی'' کا تلفظ اختیار کیا ہے۔

لیکن ہوسکتا ہے کہ ''عطیہ بن نظابی'' اصل میں ''عطیہ بن تعلبیہ'' ہو، کیونکہ میہ نام تاریخ میں بھی نظر آتا ہے۔ ملاحظہ ہو تاریخ العیون والحداکق جلد 3،ص164ء عطیہ بن تعلبیہ، اموی عہد ٹانیہ کے مشہور واتسرائے اور سپہ سالار یزید بن عمر بن مہیرۃ الفزاری کا نائب تھا، جس نے اسے ضحاک خارجی کے خلیفہ عبیدہ کے مقابلے کے لئے کوفہ بھیجا تھا۔ (ن-ب)

202|205 خریم بن عمرو المدنی: اس سے بیشتر نوٹ 174|173 بیس اس نام کی نسبت کے بارے میں بحث کی جاچک ہے کہ فتخامہ کے جملہ شخوں کے تلفظ "المدنی" کی طرف بالک کرتے ہیں۔ گر ایک متعد تاریخ کی بنا پر ہی بھی کہا جاسکتا ہے کہ "المدنی" در حقیقت "المری" کی تحریف ہے اورضیح نام غالبًا "خریم بن عمرو المری" ہے۔ ابن عساکر کے حوالے (التاریخ الکبیر کی تحریف ہوتا ہے کہ اس کا نام مع ولدیت "خریم بن عمرو بن الحارث بن فارجہ بن سال المری" تھا اور وہ "خریم الناع" کے لقب سے مشہور تھا۔ جاج اس کی بڑی عرت کرتا تھا اور وہ اسے بیحد شریف سجھتا تھا۔ اس سے ایک دفعہ دریافت کیا گیا کہ نعمت کیا ہے۔ اس نے کہا کہ پہلی نعمت امن ہے کیونکہ خوف والے کے لئے لذت پانا محال ہے، دوسری خوش حالی، کیونکہ تک دست کے لئے فرحت مشکل ہے اور تیسری نعمت شدریتی ہے، کیونکہ بیار کے لئے خوشی پانا محال میں۔ اس کا رنگ سیاہ تھا مگر بڑا دائشمند تھا۔

\_\_\_\_\_\_ فتح نامهُ سنده عرف في نامه ي

ابن عساكركا فذكورہ بالا حوالہ فتح نامہ میں خریم كی بابت ويئے ہوئے بيانات كی تقديق كرتا ہے كہ وہ براعظنداور دانا تھا، تجائ اسے بے حدشريف خيال كرتا تھا اور اس كی بری قدر كرتا تھا۔ مثال كے طور پر ص124 پرخود تجائ كے خط كے الفاظ ہیں كہ''خریم ...... اچھی عادات اور اعلی اخلاق سے مزین ہے۔'' پھر آ گے چل كر 221-222 میں بیان كیا گیا ہے كہ''خریم ایک دانا اور ہوشیار شخص تھا اور ساتھ ہی ساتھ برا دیندار امین بھی تھا۔'' انہی وجوہ كی بنا پركافی وثوق دانا اور ہوشیار شخص تھا ور ساتھ ہیں 'المدنی'' دراصل''المری'' كی تحریف ہے اور شیح ''خریم بن عمرو المری'' سے كہا جاسكتا ہے كہ فتنامہ میں ''المدنی'' دراصل''المری'' كی تحریف ہے اور شیح ''خریم بن عمرو المری'' سجھنا جا ہے'۔ (ن-ب)

200/[203] راجنری: عبارت بالا سے معلومات ہوتا ہے کہ علافی طاکیہ سے ہوتا ہوا رویم کی سرحد پر پہنچا اور وہاں سے راجنری کی طرف خط لکھا۔ عموماً طاکیہ، تکادیش یا شالی بنجاب کو کہتے ہیں، مگر ہوسکتا ہے کہ اس مقام پر قدیم تاکیشر کے علاقہ سے مراد ہو جہاں سے تشمیر کا تخت گاہ راجنری نرجمہ 208/1 میں لکھتا ہے کہ (کو وکلار جک) تاکیشر اور لوہاور کے خطوں سے ہمیشہ دکھائی دیتا ہے ۔۔۔۔۔ شہر راجوری (اس پہاڑی) چوٹی سے (صرف) تین فرسنگ کے فاصلے پر ہے۔ ' فتخامہ میں زیر بحث صفحہ پر بتایا گیا ہے کہ ''دہ وہ پایہ تخت (راجوری) پہاڑ پر ہے۔'' اس سے تقدیق ہوتی ہے کہ فتخامہ کا ''راجنری'' کشمیر کا وہی پایہ تخت ''راجوری'' ہے کہ جس کا بیرونی نے ذکر کیا ہے۔ (ن-ب)

209/209 اور لاؤی گرفتار ہوئی: اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ داہر کے راوڑ میں قبل ہوجانے کے بعد اس کی بیوی لاؤی برہمن آباد میں آئی اور قلع میں اس نے جنگ کی تیاریاں ہوجانے کے بعد اس کی بیوی لاؤی برہمن آباد میں آئی اور قلع میں اس نے جنگ کی تیاریاں کمل کرکے تحد بن قاسم کا مقابلہ کیا، لیکن اچا تک قلعہ کا وروازہ کھل گیا اور تحد بن قاسم کے لئنگر نے اور آلائی کئے ہوئے واقعہ کے ظاف ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ داہر اور تحد بن قاسم کے درمیان جنگ کے موقع پر لاؤی نے خود کو اونٹ پر سے گرایا اور عین میدانِ جنگ میں اسلامی لئنگر کے ساہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئی۔ اس کے بعد آگے چل کر 201/[208] پر ایک اور بھی متفاد بیان ہے کہ برہمن آباد کے قلع کے فتح ہونے کے بعد جہ بن قاسم اور برہمنوں کے درمیان معاہدہ ہوا تب برہمنوں نے ای معاہدہ کی روسے سے لاڈی کو حد خانے سے نکال کر تحد بن قاسم کے سامنے حاضر کیا۔

فتح نامہ کے ان متضاد بیانات سے طاہر ہے کہ لاؤی کی گرفتاری اور اُس کے بعد اُس کی محمد بن قاسم سے شادی کے جملہ واقعات ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ای وجہ سے تاریخی اعتبار سے قطعی غیر معتبر ہیں۔(ن-ب)

\_\_\_\_\_\_ فتح نامهُ سنده عرف في نامه \_

209/[209] داہر کی بیوی لاڈی قلع میں ہے: داہر کی دو بیٹیاں بھی دوسری عورتوں کے درمیان منہ چھپائے بیٹی تھیں جنہیں ایک فادم کی نگرانی میں علحدہ بٹھا دیا گیا: یعن محمد بن قاسم کو معلوم ہوا کہ داہر کی بیوی لاڈی قلع میں ہے البتہ گرفتار شدہ عورتوں میں داہر کی دو بیٹیاں موجود تھیں، جنہیں اُس نے علحدہ بٹھایا۔ اس قتم کی حکایتین فتخامہ میں محض افسانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ لاڈی کے بارے میں اس سے پہلے کے نوٹ میں بحث ہو پھی ہے۔ یہاں راوی نے اس حکایت کو دلچسپ بنانے کے لئے لاڈی کے علاوہ داہر کی دو بیٹیوں کو بھی شامل کردیا ہے۔ اگر ڈاھر کی کچھ بیٹیاں گرفتار ہوتیں تو عرب مورخ ان کے متعلق واقعات اور تفصیلات کا ضرور ذکر کرتے۔ لیکن کسی بھی عربی ہارتے میں ایک کوئی مثال نظر نہیں آتی۔ خود فتح نامہ کے صفحہ 208 پر ان لیکن کسی بھی عربی ہارتے میں ایک کوئی مثال نظر نہیں آتی۔ خود فتح نامہ کے صفحہ 208 پر ان حکایتوں کی اہتدا میں یہ الفاظ دیئے گئے ہیں کہ''برہمن آباد کے بزرگوں کی کہانیوں سے بیان کرتے ہیں (در اقادیل می آرند) ای وجہ سے ان حکایتوں اور بیانات کو صرف اقادیل یا دستانیں ہی تصور کرنا چاہے۔ (ن-ب)

215/[214] سو درہم اصل مال میں ہے .....حضور نواب کی حفاظت میں دیا جائے۔
یہاں''اصل مال'' سے مراد غالبًا سرکاری محصول ہے، کل مال نہیں کیونکہ آگے چل کر صاف طور پر
کہا گیا ہے کہ جو باقی نیچے وہ سب خزانے میں داخل کیا جائے۔ طرزِ عبارت سے معلوم ہوتا ہے
کہ سرکاری محصول کے ہرسو درہم میں سے تین درہم مقامی لوگوں کو خیرات میں دینے اور دوسر سے
ساجی کاموں کے لئے منظور کئے گئے اور انہیں تاکید کی گئی کہ اس میں برہمنوں کا جتناحق ہو وہ
انہیں اداکیا جائے۔

اس عبارت کا آخری فقرہ اصل فاری متن میں اس طرح ہے''باقی در وجہ خزانہ در قلم اصحاب وحضور نواب در حفظ می باشد'' اس عبارت پر حوزی والے نے (ص96) پر بید مفید نوٹ قلم بند کیا ہے:

تاریخی کابوں یا عام محاورے میں "حضور سے مراد مرکزی حاکم یا حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے۔ لبذا "حضور ہے لیعنی بید لفظ "Central Authority" کے مفہوم میں استعال ہوتا ہے۔ لبذا "حضور نواب سے مراد ہے محمد بن قاسم کی طرف سے مامور کیا ہوا "برایکسیلنسی گورز"۔ اس عبارت میں "اصحاب و حضور نواب" کے فقرے میں "و" ذائد ہے اور صحح فقرہ "اصحاب حضور نواب" ہونا چاہئے لین "حضور نواب کے عمال یا افر۔" لبذا اس جملے کا مطلب ہوگا کہ: باتی رقم خزانے میں داخل کرنی چاہئے اور بیرقم حضور نواب کے عمال مجرا کرکے داخل کریں گے۔

فتح نامهُ سنده عرف في نامه

اس وضاحت کی بنیاد پرمتن میں اس جملے کے دیتے ہوئے ترجے میں بھی ندکورہ بیان کردہ منہوم کے مطابق ترمیم کرنی جا ہے۔(ن-ب)

215/[214] محم بن عوانہ کلبی: ظاہر ہے کہ بیہ سندھ میں محمد بن قاسم کی فوج میں شامل تھا اور خاصی ممتاز حیثیت رکھتا تھا۔ چنانچہ برہمنوں نے محمد بن قاسم سے سلح کے موقع پر اسے خالث سلیم کیا تھا۔ ای فوجی اور سیای تجربے کی وجہ سے ہی بعد میں محم کوتقر یہا 111ھ میں سندھ کا گورز مقرر کیا گیا۔ وہ دس سال تک اس عہدہ پر فائز رہا اور اپنے دور میں بڑی فتو حات حاصل کیس حتی کہ سندھ میں ہی شہید ہوا۔ (ن-ب)

217/217 ہند کے شہروں کو چین کی حدود تک فتح کرنا تجھ پر لازم ہے۔ امیر قنبیہ بن مسلم قریثی کو ابھی چین کے فتح کرنے کے لئے امامور کیا گیا ہے۔ [سارے] عراقی غلام اُس کی طرف نتقل کئے جائیں اور [جھم بن زحر بن قیس کو اُس کے پاس جیجا جائے، اور [نامزد کردہ لشکر اُس کے ساتھ جائے: فاری ایڈیشن کی عبارت اس طرح ہے:

''برتو باد که بلادِ هند تا بحدِ چین مسلم کی۔ و امیر قتیبہ بن مسلم البابلی را نامزد کردہ شد۔ گروگانی جملہ بوے تحویل کنند، ولشکر نامزد کردہ باوے میرود۔''

یہ فاری عبارت نامکمل ہے اور کا تبول کی غلطی کی وجہ سے اس میں پھے فقرے جذب ہوگئے ہیں، جس کی وجہ سے اس سے کوئی واضح مطلب برآ مرنہیں ہوتا۔ ہم نے بردی تحقیق کے بعد عربی ماخذوں کی مدد سے اس عبارت میں تھیج کی ہے اور بریکٹ میں حذف شدہ فقروں کا اضافہ کیا ہے۔ اس تھیج کے مندرجہ ذیل پہلوغور طلب ہیں:

1- اول یہ کہ تنیہ بن مسلم تواریخ میں عام طور پر''البابلی'' کی نسبت مشہور ہے، لیکن یہاں تجاج اسے''قریش'' کہتا ہے، جس کی دو وجوہ ہیں ایک یہ کہتیہ بابلی کے لوگ''مالک بن اعصر بن سعد بن قیس عیلان بن مصر'' کی اولاد ہیں (ابن حزم، جھرة ص 233) ای وجہ سے قریش میں اور کسی''بابلی'' کو''قریش'' کہنا صحح ہے۔ لیکن دوسری خاص وجہ کہ جس کی بنا پر جاج تنیہ کو بابلی کی بجائے قریش کہتا ہے یہ ہے کہ نسبت''بابلی'' میں عربوں کے نقطہ نظر سے کچھ عیب تھا کیونکہ قبیلہ ''بابلی'' میں عربوں کے نقطہ نظر سے کچھ عیب تھا کیونکہ قبیلہ ''بابلی'' کے جد امجد مالک نے قبیلہ مدج کی جس عورت''بابلہ بنت سعد کی عیم معن نے بھی ای عورت بن سعد العشیر ہ'' سے نکاح کیا تھا، اس کے مرنے کے بعد اس کے بیخ معن نے بھی ای عورت بن سعد العشیر ہ'' سے نکاح کیا تھا، اس کے مرنے کے بعد اس کے بیخ معن نے بھی ای عورت سے شادی کی تھی (ابن حزم جھرۃ ص 234) ای وجہ سے بچھ بچھدار عرب خود کو بابلی کہلا نا عار بچھتے مشہور عرب عالم عبدالملک بن قریب الاصمعی، تنیہ بن معن بن مالک کی اولاد میں سے تھا، گر کہا کرتا تھا کہ ''میں باہلہ کی اولاد میں سے تھیں موں کیونکہ تنیہ بن معن ہرگز باہلہ کے بطن

سے نہیں تھا۔" (ایفنا ص 177-178)۔ غالباً حجاج نے بھی ای عار کے لحاظ سے امیر قتیبہ کو "باہلیٰ" کی بجائے" قریش 'کہا ہے۔ قتیبہ کا سلسلہ وار شجرہ اس طرح ہے: قتیبہ بن مسلم بن عمره بن الحصین بن رہیعہ بن خالد بن اسید الخیر بن قضاعی بن حلال بن سلامة بن تقلبہ بن واکل بن معن بن مالک بن اعصر بن سعد بن قیس عیلان بن معز (ایضا ص 177-178)

دوم یہ کہ فتحنامہ کی اصل فاری ناتص عبارت سے (جس کی کہ تھیج کی گئی ہے) یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک تو تجابی نے مجمد بن قاسم کو چین فتح کرنے کے لئے لکھا اور اسے یہ بھی اطلاع دی کہ امیر قتیبہ بن مسلم کو بھی اس مہم پر مامور کیا گیا ہے، دوسرے یہ کہ اس نے مجمد بن قاسم کو تاکید کی کہ وہ کہ وہ کے لئے کہ کہ وہ اس کے ساتھ حائے۔

پہلے خیال کو بیقوبی (246/2) کے اس بیان سے تقویت ملتی ہے کہ: (نیرون کی صلح کے بعد) محمد بن قاسم نے تجاج سے آگے بڑھنے کی اجازت طلب کی جس پر اس نے لکھا کہ بیشک پیش قدمی کر اور تو جینے ممالک فتح کرے تو ہی ان کا حاکم ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ خراسان کے گورز تتبیہ مسلم کو لکھا کہ تم دونوں میں سے جو بھی پہلے چین فتح کرے گا، وہی وہاں کا حاکم ہوگا۔ ا-ھ۔ مؤرخ طبری: 889-90/1 نے بھی یہی لکھا ہے کہ '' تجاج کی طرف سے محمد اور قتیبہ دونوں کو چین کی طرف سے محمد اور قتیبہ دونوں کو چین کی پیکٹش کی گئی تھی۔''

ان معتر حوالوں کی بنیاد پر ہی عبارت کے پہلے جھے کی تھیج کی گئی ہے اور اس عبارت کے آخری جھے سے جو خیال بیدا ہوتا ہے اسے طبری: 1257/2 کے اس بیان سے سہارا ملتا ہے:

'' جاج نے محد بن قاسم تعقیٰ کو لکھا کہ تو اپ عراقی (فوج دیے) تحییہ (بن مسلم، سپہ سالار خراسان) کے پاس بھی دے اور جہم بن زحر بن قیس کو بھی روانہ کر کیونکہ شامی فوج سے عراقی فوج میں رہنا اُس کے لئے زیادہ بہتر ہے۔۔۔۔۔۔ (چنانچہ جھم بن وزح سندھ سے عراقی فوج لئے کر روانہ ہوا) اور 95ھ میں تحتیہ کے پاس جا پہنچا۔''

چنانچہ فتے نامہ کی اس ناتص عبارت کے آخری مصے کی طبری کے اس حوالے کے مطابق تھیج کی گئی ہے۔ (ن-ب)

217/217 اے عم زاد! تو خود بھی کوئی ایبا کارنامہ انجام دے کہ جس سے [تیرے باپ] قاسم کا نام روثن ہو: یہ الفاظ تجاج کی طرف سے محمد بن قاسم کو خط میں لکھے گئے ہیں۔ اصل فاری متن میں ''عم زاد'' کی بجائے ''ابن عم'' (پچا کا بیٹا) ہے۔ اس سلسلے میں اول تو اصل فاری متن میں ''قریحات و توضیحات کے شمن میں شخی 285 پر واضح کیا جاچکا ہے کہ محمد بن قاسم کو جاج کا بیٹا نہیں بلکہ اس کے پچا زاد بھائی قاسم کا بیٹا تھا۔ دوم یہ کہ جاج، محمد بن قاسم کو جاج کا بیٹا تھا۔ دوم یہ کہ جاج، محمد بن قاسم کو

\_ نتخ نامهُ سنده عرف نيح نامه \_

کھتا ہے کہ تو کوئی ایسا کارنامہ انجام دے کہ جس سے تیرے باپ قاسم کا نام روثن ہو۔ یہ ہمت افزائی کا ایک عام نقرہ ہے لیکن اس میں غالبًا ایک خاص حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مجمہ بن قاسم کا باپ اپنے ہمعصروں کے مقابلے میں غیر معروف اور گھامڑ تھا اور اس وجہ سے اس دہمتی ثقیف' (یعنی تعیلۂ ثقیف کا احمق) کہتے تھے۔ (ویکھے کتاب انجبر ص 380) چنا نچہ ہوسکتا ہے کہ اس فقرہ سے تجاج کا یہ بھی مقصد ہوکہ چونکہ قاسم کوکوئی شہرت حاصل نہیں ہے، اس لئے تو کوئی ایسا کاربائے نمایاں انجام دے کہ تیرے طفیل اس کا نام مشہور ہو۔ (ن-ب)

218/[217] شہر برہمن آباد لینی نانجر اہن مقام پر لینی بانجر اہ کا فقرہ غالباً فتحامہ کے مترجم کی طرف سے توضیحاً بڑھایا گیا ہے۔ سندھی زبان میں ''برہمن' کو عام طور پر''بانھنز'' کہا جاتا ہے اور ای لحاظ سے برہمن آباد کو مقامی طور پر''بانھنزاہ'' کہا گیا۔ لیکن قدیم زمانے میں سندھی کی ''ن' (ز، آمیزن) کا لہجہ''ز'' کی صورت میں تھا اور فتحامہ کی سے عبارت اس امرکی تقدیق کرتی ہے کہ 133ھ میں جب علی کوئی نے فتحامہ کا ترجمہ کیا، اس وقت اس شہر کو مقامی طور پر''بانجراہ'' کہا جاتا تھا۔ مزید دیکھیے ص 260 تشریحات و توضیحات ص 59/[15] (ن-ب)

218/[218] وداع بن حميد البحرى: فتنامه بين پهلے ص130 اور ص142 پر حميد بن وداع كا ذكر آ چكا ہے۔ ان تمام صفحات بين اس كى نسبت "النجدى" ظاہر كى گئى ہے۔ جس كے لئے زير بحث شفح 218[217] كا حاشيہ 1- توجه طلب ہے۔ ليكن" النجدى" وراصل" البحرى" كى بگڑى ہوئى شكل ہے اور صحح نسبت "البحرى" بى ہے۔ ابن حزم، اپنى كتاب "جمحرة انساب العرب" (ص298) ميں لكھتا ہے كہ" وداع بن حميد، قبيلہ بنو بحرى ميں سے تھا وہ بڑا شريف تھا اور (محاذ) بندكا امير مقرر ہوا۔ يہ وہى شخص ہے كہ جس نے مہلب كے بيول كے لئے تلع كے دروازے بندكرو يہ تھا ور انہيں اندر نہ آنے ديا تھا۔"

فدکورہ بیان میں ابن حزم کا اشارہ شہر قدابیل کے قلع کی طرف ہے، جس کا بید واقعہ عربی تو ارتخ میں مشہور ہے کہ عراق کے وائسرائے یزید بن مہلب نے اپنی طرف سے دواع بن حمید کو قدابیل (گنداوا) کا گورز مقرر کیا تھا۔ اس کے بعد جب یزید بن مہلب نے خلیفہ سے بغاوت کی اور اس کے بھائی مفضل اور دوسرے، شاہی فوجوں کے مقابلے سے فرار ہوکر قدابیل کی طرف چل دے تو انہیں امید تھی کہ چونکہ قدابیل میں ان کا خاص آ دمی گورز ہے اس لئے وہ اس قلع میں جم کر شاہی فوجوں کا مقابلہ کر سیس اگر جب وہ قدابیل بینچ تو وواع بن حمید نے قلع میں جم کر شاہی فوجوں کا مقابلہ کر سیس اگر جب وہ قدابیل بینچ تو وواع بن حمید نے قلع کے درواز سے بند کراد سے اور انہیں ائدر نہ آنے دیا۔ (دیکھئے طبری 1412/2)۔

219/218] کی کھ کا ملک کہ جو کیرج کے بادشاہ دروہر کے قبضے میں تھا عربی زبان

. فتح نامهُ سنده عرف في نامه .

میں باہر کے دخیل اور معرب الفاظ کی صور خطی کی تبدیلیوں کے لحاظ سے '' کیری'' دراصل عربی کا تلفظ '' کیرہ'' ہے اور'' کیرہ'' غالباً عجرات کا وہ قدیم شہر'' کیرا'' ہے کہ جس کا اصل قدیم تلفظ '' کیرہ'' یا کھیڈا تھا اور جو آج بھی کیراضلع کا صدر مقام ہے۔ ضلع کیرا کے ثال میں ضلع احمد آباد ، ماہی کنشا اور ریواکنشا ایجنسی کی چھوٹی ریاست بالاسنور ہے، مغرب میں بھی ضلع احمد آباد اور ریاست کھمبات اور جنوب مشرق میں ماہی ندی اور ریاست بردوہ ہے۔ شہر کیرا احمد آباد سے بیس میل مغرب میں ہی ضلع احمد آباد سے بیس میل مغرب میں ہے۔ یہ بہت پُرانا شہر ہے اور اس کی تاریخ مہا بھارت کے زمانے تک جا بین میں میل مغرب میں ہے۔ یہ بہت پُرانا شہر ہے اور اس کی تاریخ مہا بھارت کے زمانے تک جا بین میں میل مغرب میں سے برآ مد ہونے والی تانبے کی ایک تھالی کہ جس پر'' پانچویں صدی عیسوی'' علی الفاظ کندہ ہیں، اس شہر کی قدامت کی تقد یق کرتی ہے۔ (دیکھتے امپیریل گزییٹر آف انڈیا، جلد 14 ، ص286) فتح نامہ کے حوالوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آٹھویں صدی عیسوی میں محمد بین قاسم کی فقوطت کے وقت یہ شہر راجہ دروہر کا پایٹر تخت تھا اور کچھ کا ملک بھی راجہ دروہر کا پایٹر تخت تھا اور کچھ کا ملک بھی راجہ دروہر کی میں مکلکت میں شامل تھا۔

زیرِ بحث صفحہ پر بیان کیا گیا ہے کہ محمد بن قاسم نے ملک کچھ پر جو کہ راجہ دروہ ہرکی مملکت میں تھا، اپنے ایک امیر بذیل بن سلیمان الا ذوی کو متعین کیا تھا۔ ہوسکتا ہے کہ یہ درست ہولیکن اس مقام پر یہ بیان قبل از وقت ہے۔ کیرج یا کیرا کے فتح ہوجانے سے پہلے ہی محمد بن قاسم، راجہ دروہ ہرکی مملکت کو اپنے کسی مطیع امیر کے کیوکر حوالہ کرسکتا تھا۔ مورخ بلاذری (فتوح البلدان) ملی مملکت کو اپنے کسی مطیع امیر ہے کہ ملتان کے فتح کرنے کے بعد ہی محمد بن قاسم نے کسی حمد بن قاسم نے کسی حمد بن قاسم نے کسی حمد بی جمد کا حاکم مقرر کیا گیا محمد کی جمد کا حاکم مقرر کیا گیا محمد کیا۔ اس لحاظ سے بذیل بن سلیمان کو بھی رای فتح کے بعد ہی بچھ کا حاکم مقرر کیا گیا ہوگا۔ (ن-ب)

219/219 ساوندی سمہ: یعنی سموں کا شہر ساوندی: آگے چل کر بیان کیا گیا ہے کہ برہمن آباد کی فتح اور بندوبست سے فارغ ہوکر محمد بن قاسم نے آگے کوچ کیا اور بالآخر آکر ساوندی کے نواح میں منزل انداز ہوا جہاں ''ایک فرحت افزا جمیل اور سرسز چراگاہ تھی جے شاوندی کے نواح میں منزل انداز ہوا جہاں ''ایک فرحت افزا جمیل اور سرسز چراگاہ تھی جے ڈھنڈھ وکر بہار'' کے اخیر میں لفظ''بہار'' سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہ''وکر بہار'' کے آخر میں لفظ''بہار'' ''ڈھنڈھ وکر بہار'' کے نام سے بدواضح ہوتا ہے کہ وہ ڈھنڈھ (جمیل) بھی ای مندر کے نام سے پکاری جاتی تھی۔ اب دیکھئے کہ محمد بن قاسم برہمن ڈھنڈھ (جمیل) بھی ای مندر کے نام سے پکاری جاتی تھی۔ اب دیکھئے کہ محمد بن قاسم برہمن آبادکو فتح کرنے کے بعد آگے شال کی سمت الورکی طرف جارہا تھا اور اس رخ پر بدھ کے مندر کا صرف ایک نام ہے اور جوضلع نواب صرف ایک نام نان موجود ہے، جے آج کل 'دکھل میر رکن'' کہا جاتا ہے اور جوضلع نواب شاہ میں اشیشن دوڑ اور دولت پور کے درمیان واقع ہے۔ تکمہ آٹار قدیمہ کی تحقیقات کے مطابق شاہ میں اشیشن دوڑ اور دولت پور کے درمیان واقع ہے۔ تکمہ آٹار قدیمہ کی تحقیقات کے مطابق

۔ فتح نامهُ سندھ عرف فتح نامه .

"د کھل میر رکن" در حقیقت بدھ مت کے مندر کا اسٹوپا (Stupa) ہے۔ (دیکھتے ہنری کرنس،
سندھ کے آٹار قدیمہ ص9-99)۔ ان کھنڈرات سے شال مشرق کی طرف تقریباً دومیل کے
سندھ کے آٹار قدیمہ ص98-99)۔ ان کھنڈرات سے شال مشرق کی طرف تقریباً دومیل ک
فاصلے پر موضع "ساوڑی" واقع ہے اور اس خطے میں قدیمی نالوں اور جھیلوں کے نشانات اب بھی
نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ ان نشانات کو دیکھ کر وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ فتخامہ کا
"ساوندی" موجودہ" ساوڑی" ہے۔ مؤرخ بلاذری نے (فتوح البلدان ص439) بھی" ساوندی"
کا تلفظ" ساوندری" کھا ہے اور بہی تلفظ موجودہ موضع "ساوڑی" کے نام میں بھی تمثیلی طور پر
موجود ہے۔ موضع ساوڑی دریائے سندھ کے ایک قدیم پاٹ کے ساحل پر ہے اور اس پاٹ کا
قدیمی پیٹا اس گاؤں سے متصل مغرب کی طرف اب بھی موجود ہے۔ مجمل التواری کے مصنف
نے لکھا ہے کہ قدیم زمانے میں سمیر کے راجہ نے دریائے سندھ کے کنارے پر"ساوندی" نام کا
شہرآباد کیا تھا۔

فتے نامہ کا ''وکر بہار'' یقینی طور پر''فطل میر رکن' والا قدی بدھ مندر ہے اس مندر کے وجود کی تصدیق خود فتامہ کے حوالوں سے بھی ہوتی ہے۔ مثلاً صفحہ 220 پر بیان کیا گیا ہے کہ: اس اطراف کے سب لوگ مثنی اور بدھ مت کے پیرو تا جر تھے اور بواد نامی ایک مثنی کو تحد بن تاسم نے وہاں کے سردار کی حیثیت سے مقرر کیا تھا۔ (ن-ب)

19/219 جعرات کا دن 3 ماو محرم سنہ چورانوے: بیتاری محمد بن قاسم کی برہمن آباد سے ساوندی کی طرف کوج کرنے کی ہے۔ ہوڑی والا کی تحقیق کے بموجب 3 محرم 93ھ، اتوار 9- اکتوبر 713ء کے مطابق اور 3 محرم 95ھ (رئیت) جعرات 28-سمبر 713ء کے مطابق ہوتا

اب اگر نُخُ نامہ کی عبارت میں دن سیح دیا گیا ہے تو پھر یقینا 95ھ ہوگا۔ تاریخی شکسل کے اعتبار ہے بھی 3 محرم 95ھ زیادہ سیح ہے، کونکہ محمد بن قاسم کو اروڑ، سکہ اور ملتان وغیرہ کی فقوصات کے لئے پھر بھی 17 یا 18 مہینے باتی بچتے ہیں جو کافی ہیں۔ محمد بن قاسم کو خلیفہ ولید کی وفات (جمادی الاول 96ھ) کے بعد ہی معزول کرکے واپس بلایا گیا تھا۔ (ھوڑی والاص 96) وفات (جمادی الاول 196ھ) کے بعد ہی معزول کرکے واپس بلایا گیا تھا۔ (ھوڑی والاص 96) میں معزول کرکے واپس بلایا گیا تھا۔ (ھوڑی والاص 96) (م)، (ن)، (ب) نشوں کا تلفظ" بدیھی ممن دھول" ہے اور نسخہ (ر) کا لفظ" بدیھنی ممن دھول" ہے۔ ہوڑی والا (ص 97) کے قیاس کے مطابق سے نام شاید" بدھی ورمن" (م) الفظ ورمن" کے جائوکیہ ورمن" کی اندراجات میں ملتا ہے اور 640ء میں گجرات کے چالوکیہ غاندان کے ایک راجہ کا بھی بہی نام تھا۔ اسے فتخامہ میں اس نام کی صورخطی کے پیشِ نظر بھی سے غاندان کے ایک راجہ کا بھی بہی نام تھا۔ اسے فتخامہ میں اس نام کی صورخطی کے پیشِ نظر بھی سے

\_\_\_\_\_ نتخ نامهُ سنده عرف في خامه \_\_

قیاس قدرے قابل اعماد معلوم ہوتا ہے۔ بدیھی بمن اور بدھی ورمن آپس میں بیحد مماثل ہیں۔ چنانچہ اس نام کا تلفظ ''بدھی ورمن' [بن] ڈھول ہی زیادہ موزوں ہوگا۔ (ن-ب)

221/221 سلیمان بن مبان اور [قبیله] کنده کے آزاد کے ہوئے غلام ابو فضة القشیر کی کو بلاکر.....قتمیں دے کر انہیں جنید بن عمرو اور بنی تمیم کی جماعت سے محبت بیدا کراکے ساتھ.....روانہ کیا۔

اوّل تو مَدُورہ عبارت سے ظاہر ہے کہ سلیمان بن نبہان اور ابو فضۃ القشیر کی دو مخلف اشخاص کے نام ہیں۔ ای لحاظ سے 184/[177] پر ''نبہان ابو فضۃ قشیری'' غالبًا دراصل ''[سلیمان بن] نبہان (و) ابو فضۃ قشیری'' قاریکن کا تب کے سہو سے بریکٹ میں دیتے ہوئے الفاظ اصل نسخہ سے حذف ہوگئے اور اس کے بعد جملہ قلمی نسخوں میں بیفلطی قائم رہی۔ ص184 پر ''نبھان ابو فضۃ قشیری'' کی تشیح کرکے اس کے جگہ''سلیمان بن نبھان ابو فضۃ قشیری'' کی تشیمان بن نبھان ابو فضۃ قشیری'' کی قرائت میں علی نسخہ نبہان ابو فضۃ قشیری'' کی طرف پلٹتے ہیں وہ جمع کے ہیں مثلاً: مقابل شدید فعل کے جو صیغے 'نبہان ابو فضۃ قشیری'' کی طرف پلٹتے ہیں وہ جمع کے ہیں مثلاً: مقابل شدید (سامنے ہوے)، جنگ پوستند (جنگ آ زما ہوے)، ۔ داہر فوج دیگر در مقابل ایشان فرستاد (داہر نے ان کے مقابلے پر دوسری فوج جمیجی) وی کشتند (اور قبل کرتے رہے) اور آ خر کے زائد

دوم ہے کہ اس عبارت میں جو لفظی تھی کی گئی ہے اس کے لئے متن صفحہ کا کا حاشیہ 2 دیکھنا چاہئے۔ تھی کے بعد اس عبارت کا بیہ مفہوم واضح ہوجاتا ہے کہ محمہ بن قاسم نے اپنے لئکر یوں کے دوگر وہوں میں صلح و محبت پیدا کرکے انہیں ساتھ ساتھ فرائض کی بجا آوری کے لئے روانہ کیا۔ بیدونوں گروہ بیہ تھے: ایک بنو قشیرا اور اب فضہ قشیری وغیرہا) اور دوسرے بنو تمیم اور ان کے ساتھی (یعنی جنید بن عمرو وغیرہ)۔ ان گروہوں کے۔ قشیری وغیرہا) اور دوسرے بنو تمیم اور ان کے ساتھی (یعنی جنید بن عمرو وغیرہ)۔ ان گروہوں کے۔ درمیان محبت بیدا کرنے کے مندرجہ ذیل اسباب تھے:

قدیم زمانے سے مصریہ اور یمانیہ نسلوں کے قبائل میں باہم شدید رقابت اور عداوت تھی۔
اسلام کی ابتدا میں یہ باہمی حسد و نفاق اخوت کے رنگ میں ڈوب کی تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ لیکن عہد بنوامیہ کی سیاست نے دوبارہ ان نسلی رقابتوں کو ہوا دی اور ان دنوں تمیم اور از دقبائل کے درمیان کچر سے جھڑے شروع ہوگئے اور یہ نسادات اموی سلطنت کے تقریباً ہر علاقے میں درمیان کچر سے جھڑے در ان کے حامی تھے کچیل گئے۔ مثلاً خراسان میں ہریمانی اور رہیجی نسل جہاں جھی یہ قبائل اور ان کے حامی تھے کچیل گئے۔ مثلاً خراسان میں ہریمانی اور رہیجی نسل کے لوگ ''جہی '' کہلانے گئے۔ (دیکھے دیوان

\_\_\_\_ نتح نامهُ سنده عرف نيخ نامه .

فرزدق پیرس ایدیشن ص 53، اور قاہرہ ایدیشن ص 869)۔ ایک طرف یمانی، ربیعی اور ازدی اور دورق پیرس ایدیشن ص 53)۔ ایک طرف معنری اور متحمی گروہوں کے درمیان ہر جگہ حسد اور رقابت موجود تھی۔ محمد بن قاسم کی فوج میں ان دونوں گروہوں کے لوگ موجود تھے۔ بن قشیر کے لوگ ربیعی تھے کیونکہ وہ بنونکہ وہ بن ربیعہ کی ادلاد میں سے تھے۔ (ویکھئے ابن حزم، جمھرة ص 272) اور ای وجہ سے بنوتمیم سے ان کی رقابت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ محمد بن قاسم ان دونوں گروہوں کے لوگوں کو ایک مشتر کہ ذمہ داری سنجالنے کے لئے روانہ کررہا تھا تو اُس نے پہلے قسمیں دے کر اُن کے درمیان باہم صلح و محبت کرانا ضروری سمجھا اور اس کے بعد ہی آئیس روانہ کیا۔ (ن-ب)

220] بہراور: محمد بن قاسم، ساوندری لیعنی ساوڑی ہے کوچ کر کے بہراور میں منزل انداز ہوا۔ چونکہ محمد بن قاسم اروڑ کی طرف جارہا تھا، اس لئے بہراور کی تلاش ساوڑی کے شال کی طرف کرنی چاہئے۔ اس سے پہلے بیہ معلوم ہو چکا ہے کہ برہمن آباد آتے ہوئے محمد بن قاسم جلوالی پاٹ کے کنارے آکر منزل انداز ہوا تھا اور ساوندری میں بھی جھیل و کر بہار کے کنارے آکر مغہرا تھا، اس سے اس قیاس کو تقویت ملتی ہے کہ پانی اور چراگا ہوں کی سہولت کے پیشِ نظر محمد بن قاسم کی فوج زیادہ تر دریا کی شاخوں کے کنارے برھتی رہی ہے۔ لہذا بیقطی ممکن ہیش نظر محمد بن قاسم مہران کی کسی شاخ یا نہر کے ساتھ ساتھ شال کی طرف بڑھا ہو۔ ایسا ہی ایک قدیم پاٹ کا پیٹا ساوڑی کے شال میں '' کھارجانی'' کے شال کی طرف بڑھا ہو۔ ایسا ہی ایک قدیم پاٹ کا پیٹا ساوڑی کے شال میں '' کھارجانی'' کے مغرب کی طرف ''مرجی'' اور''ہلائی بہلائی'' کے قریب آج تک موجود ہے۔

ای قدیم پاٹ کے رخ اور رائے کے پیشِ نظر "بہراور" ئے "جر یا" اور "بہلانی" کا گان ہوتا ہے۔ بہلانی کا فی پُر انی بہتی ہے اور جس طرح ہالانی کا نام "ہالا" قوم کے لوگوں کی نبیت ہے دور جس طرح ہالانی ایم ان ہالا" قوم کے لوگوں کی نبیت سے مشہور ہوا اُسی طرح ممکن ہے کہ بہلانی (بھلانی اور بھریا ہے دونوں نام بھریا قوم "بھریا" قوم کے لوگوں کی بہتی ہو۔ اس قیاس کے مطابق بہلانی اور بھریا ہے دونوں نام بھریا قوم کے لوگوں سندھ کے لوگوں سے منسوب معلوم ہوتے ہیں اور بھریا قوم بھی "سہتہ" اور "لاکھا" قوم کی طرح سندھ کی ایک قدیم قوم تھی۔ ممکن ہے کہ "بہراور" (بھراور = بھریا) بھریا قوم کے لوگوں کی جنوبی بہتی ہو جوکہ موجودہ بھریا شہر کے آس پاس تھی۔ جائے وقوع کی تلاش اور تحقیق سے بہتہ چلا ہے کہ وہ قدیم پاٹ جس کے نشانات شہر بھریا کے مشرق کی طرف موجود ہیں، اس کے کنارے پر قدیم کھنڈرات موجود ہیں۔ ان کھنڈرات سے عربی اور کافی قدیمی سکے برآ مد ہو تھے ہیں جو کہ سید امام علی شاہ رئیس بھریا کے پاس موجود ہیں۔ ان سکوں سے پوری تقیدیق ہوتی ہوتی ہے کہ یہ قدیم

- فتح نامهُ سنده عرف في نامه

بستیال عربی دور سے پہلے اور عربی دور میں موجود تھیں۔ اس طرح موجودہ بہلانی بھی قدیمی کھنڈرات پر آباد ہے اور ای وجہ سے یہ خیال ہوتا ہے کہ فتحامہ کا بہراور عالبًا بھریا کے المق یا بہلانی کے مقام پر واقع تھا۔ واللہ اعلم بالصواب (ن-ب)

222/222] وہ ( گونی) کہتا رہتا تھا کہ راجہ داہر ابھی زندہ ہے۔ الخ اس سے پہلے صفحہ 275/|197-198] پر بیان ہو چکا ہے کہ گو لی کو داہر کی موت کی اطلاع خود اس کے بھائی ج سنگھ نے بہت پہلے دے دی تھی۔ چنانجہ ظاہر ہے کہ گویی جان بوجھ کر بی خبر چھیا رہا تھا اور ا بنی فوج اور رعایا کو داہر کے زندہ ہونے اور کمک لانے کی امیدیں دلاکر ان کے دلوں کو ڈھارس وے رہا تھا، تا کہ وہ شایداس طرح مقابلے کے لئے ڈیٹے رہیں۔ (ن-ب)

226/[226] جس کی کلائیوں میں .....سونے کے کنگن پڑے تھے: یعنی اروڑ کے بت خانہ نو بہار میں استادہ مورتی کے ہاتھوں میں دوکتکن بڑے ہوئے تھے۔ ان قدیمی مندروں کے بتوں کی کلائیوں میں کنگن یا کانوں میں بالیاں ہونا ان بتوں کی قدامت کا نشان تھیں اور ایک ہزار سال گذرنے کے بعد بت کو ایک تکن یا بالی پہنائی جاتی تھی۔ ابن خلکان لکھتا ہے کہ: "ان باليول كا مقصد مدت كا اظهار تها، يعنى أكب بزار سال ك بعد ايك بالى يهنان ك بارك میں اکثر حوالے ملتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ محمود (غزنوی) نے سومناتھ کے بت کوتمیں بالیاں سنے د یکھا اور بتایا گیا کہ ہر ایک بالی ایک ہزار سال کی بوجا کی یادگار ہے۔" (وفیات الاعمان: 85/2) ابن خلکان کے اس بیان سے قیاس ہوتا ہے کہ محمد بن قاسم کی فتح اروڑ کے وقت اس بتخانه کی مورتی کو دو ہزار سال سے زیادہ کی مدت گذر پھی تھی۔ (ن-ب)

1332/231 كبير بهدر اور بهنو مكن ب مورى والاك خيال ك مطابق بيام اصل میں" کالی بھدریا کالبھدر'' (Kalibhadra or Kalabhadra) اور" بھیرو'' (Bhairav) مول\_ (موڑی والاص97)\_

232/[233] (ج سنگھ) سفر ..... كرتا موا جالهندركي حد سے كشمير مين داخل موا وہاں کے باوشاہ کا نام بلھرا تھا اور شاہ کے آستانہ (تخت گاہ؟) کو اسد کسے کہتے تھے، جہال جاکر وه رہا۔ یہاں تک که عمر بن عبدالعزیز خلیفه ہوئے: اس مقام پر جمله فاری تنحول کی عبارت مبہم اور پیچیدہ ہے اور غالبًا اس میں کچھ الفاظ محدوف ہیں اور کچھ لفظوں کا اصل تلفظ بگڑی ہوئی شکل میں ہے۔ بہرحال جملہ نسخوں کی موجودہ عبارتوں کے مطابق وہی معنی ہوں کے کہ جو ترجمہ کی اس عبارت میں دیے گئے ہیں۔البت مندرجہ ذیل نکات غورطلب ہیں:

1- (ر) اور (م) کا تلفظ کشمیر کے بجائے "کس" ہے اور"کس" سے مراد"کشمیر" بی

۔ فنتح نامهُ سندھ عرف فیج نامہ ۔

ہے۔ ہوڑی والا صغبہ 98 پر لکھتا ہے کہ ''کسہ کے ملک' سے مراد غالباً کشمیر ہے لینی ''کھا'' اور (Khasa) یا ''کھٹا' (kahasha) قوم کے لوگوں کا ملک کہ جس کا ذکر ''راجر بخن' اور سنکرت کی دوسری کتابوں میں ملتا ہے۔ اس قوم کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ''پیر پنتسال' کے پہاڑوں کے جنوب کی طرف جہلم، لوہر اور کشقوار (Kishtwar) کی وسطی واد پول میں رہتے تھے اور انہیں موجودہ قوم ''کھکھا'' (Khakha) تصور کیا جاسکتا ہے کہ جس سے شمیر کی نشبی ''وتتا'' (Vitasta) واد کی میں رہنے والے جملہ چھوٹے سردار اور سربراہ تعلق رکھتے ہیں۔ (بحوالہ آرل شین، حاشیہ راجر بخنی، انگریزی ترجمہ کتاب 1 بیت 317) بقول سرجارج گرمین ن رہنے والے دم کم کو اور گڑھوال میں بھی موجود ہیں۔''آ دیائی زبان بولنے والے وہ جملہ لوگ جو کہ مالہ کے نشبی علاقوں میں شمیر سے لے کر دار جلنگ تک بستے زبان بولنے والے وہ جملہ لوگ جو کہ مالہ کے نشبی علاقوں میں شمیر سے لے کر دار جلنگ تک بستے بیں وہ عام طور پر''کھیا'' نسل سے ہیں۔'' (Indian Antiquary 1914, P.151)

یں وہ م اور پر سط میں البیماری کر البیماری کر البیماری کی البیماری کا البیماری کا البیماری کا کہ البیماری کے ک 2- کشمیر کے راجہ کا نام ''بلیم ا'' کو لقب نہیں بلکہ کشمیر کے کسی راجہ کا ذاتی نام تصور کیا جائے، کے لئے ضروری ہے کہ ' دبلیمر ا'' دکن کے راجاوں کا لقب تھا، جن کا تختگاہ'' مانگھیز'' تھا، جس کی تصدیق مسعودی وغیرہ عرب علاء کے بیانات سے ہوتی ہے۔

کین موجودہ تحقیق کے مطابق اُس وقت کے تشمیر کے کسی 'دبگھر ا' نامی راجہ کا سراغ نہیں ملتا۔ سندھ میں محمد بن قاسم کی فقوعات کا سلسلہ 712ء سے شروع ہوتا ہے اور جے سنگھ نے تقریباً 713/14ء میں جاکر کشمیر میں بناہ کی ہوگ۔ لیکن ان دنوں کشمیر پر''کارکوتہ' (Karkota) خاندان کی حکومت تھی۔ اس وقت اس خاندان کا جو راجہ وہاں حکمران تھا، اس کا نام''للتا دسیہ مکتا جید' تھا۔ جس کا عہد حکومت 713ء سے 750ء تک بیان کیا جاتا ہے۔ (دیکھئے رہے (دیکھئے رہے) کی کسی ہوئی شالی ہند کے حکمرانوں کی خاندان وار تاریخ ص 72 بحوالہ راجر جنی)۔

اس راجہ سے پہلے کے راجہ کا نام''جیابد' بیان کیا جاتا ہے۔ (بارنیٹ ص 61) لیکن چونکہ کشمیر کے ان قدیمی راجاؤں کے سلسلوں اور سنوں کی تحقیق ہنوز پایڈ بھیل تک نہیں پیچی ہے اس لئے ہوسکتا ہے کہ فتحنامہ کا بیدقدیم حوالہ نسبتاً صحیح ہو۔

3- شاہ کے آستانہ کو اسہ کسہ کہتے تھے: اس مقام پر اصل فاری عبارت اس طرح ہے ''اسہ کسہ آستان شاہ گفتندے'' اس فقرہ میں بھی خلل ہے اور ترجمہ صرف ظاہری معنوں کے مطابق کیا گیا ہے۔ اسہ کسہ نامی کشمیر کے کسی پایٹ تخت کا کسی بھی دوسری تاریخ میں کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ گیارہویں صدی عیسوی کی ابتدا میں کشمیر کی راجدھانی راجوری تھی جیسا کہ بیرونی بیان کرتا

- نخ نامهُ سنده عرف ني نامه

ہے۔ (دیکھے تشریحات و توضیحات 206/[202]۔ بیرونی نے مزید تحریر کیا ہے کہ 'نبورشاہ، شکنان شاہ اورو خان شاہ کشمیر کے مغرب کی طرف ہیں۔ کتاب الصند، عربی متن ص101، اگریزی ترجمہ 206/2) ممکن ہے کہ ای طرح ''آ سان شاہ'' بھی کسی صد ملک کا نام ہو۔ اگریزی ترجمہ 206/2) ممکن ہے کہ ای طرح ''آ ستان شاہ'' شاید''آ وشتان شاہ' کی بگری ہوئی صورت ہے ہوڑی والا (بص89) کے خیال میں''آ ستان شاہ'' شاید''آ وشتان شاہ' کی بگری ہوئی صورت ہے اور کشمیر کا پاید تخت ''آ دشتان شاہ'' دراصل سنسرت لفظ ''آ دشتان 'اور کشمیر کا پاید تخت کی وضاحت کے مطابق ''آ دشتان' دراصل سنسرت لفظ ''آ دہشتھان' کین پروفیسر سخاؤ کی وضاحت کے مطابق ''آ دشتان' دراصل سنسرت لفظ ''آ دہشتھان' المبند کین بروفیسر سخاؤ کی وضاحت کے مطابق ''آ دشتان' دراصل سنسرت لفظ ''آ دہشتھان' 181/2 کیا ہے تھے ترجمہ کتاب المبند 181/2 کیا ہے تھے ترجمہ کتاب المبند

4- اس بیان سے بی بھی ظاہر ہے کہ جے سکھ سندھ سے جاکر کشمیر کے راجہ کے پاس پناہ گزین ہوا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دورِ خلافت تک وہاں متیم رہا۔ صفحہ 203/205] پ جے سکھ کے علائی کے ساتھ سندھ سے نکل جانے کے بیان میں بی ظاہر کیا گیا ہے کہ گویا جے سکھ چوڑ میں تشہر گیا اور علائی اس سے رخصت ہوکر کشمیر کی طرف روانہ ہوا۔ لیکن نیچے ای عبارت میں ایک فقرہ ہے کہ''اس کے بعد انہوں نے راجٹر کی کی طرف خط لکھا'' اور اس میں لفظ''انہوں'' سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشمیر میں علائی کے ساتھ جے سکھ بھی گیا تھا۔ اس کے علاوہ صفحہ 206 پر جملہ قلمی سنوں میں بیء عنوان ہے''۔ جسکھ کا کشمیر کے راجہ کے پاس جانا'' حالانکہ اس عنوان کے جملہ قلمی سنوں میں بیء علاوہ سے ایس جانا'' حالانکہ اس عنوان کے حت دیئے گئے بیان میں صرف علائی کا نام ہے اور کہیں پر جے سکھ کا نام نہیں دیا گیا۔ اس کے متعلق ہم نے متن صفحہ 206 کے حاشیہ (2) میں بیان کیا ہے کہ شاید اس بیان میں جے سکھ کا نام حذف ہوگیا ہے۔ لیکن چونکہ زیر بحث صفحہ کی عبارت سے جے سکھ کا کشمیر جانا صاف ظاہر ہے۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ صفحہ 206 کے عنوان کے تحت درج کے ہوئے بیان میں کوئی غلطی کے جس کی وجہ سے جاکھ کا نام رہ گیا ہے۔ بہرحال فتنامہ کے ان حوالوں سے جے سکھ کے جس کی وجہ سے جے شکھ کا نام رہ گیا ہے۔ بہرحال فتنامہ کے ان حوالوں سے جے شکھ کے حس کی وجہ سے جے شکھ کی تام دی تھر ہے۔ بہرحال فتنامہ کے ان حوالوں سے جے شکھ کے حس کی وجہ سے جے نکھ کے دور ہے۔ بہرحال فتنامہ کے ان حوالوں سے جے شکھ کے حس کی وجہ سے جے نکھ کے دور نے بیان میں ہوتی ہوتے بیان میں کوئی غلطی کی تھریتی ہوتی ہوتے ہیاں جان ہوتے ہوئے بیان میں کوئی خلاق

232/[232] عمرو بن مسلم البابلى: فتخامه كى اس عبارت كے مطابق عمرو بن مسلم البابلى، فتخامه كى اس عبارت كے مطابق عمرو بن مسلم البابلى، فتخامه كا گورز تھا اور اس نے تشمير كے سرحدى علاقے فتح كئے۔ مؤرخ بلاذرى كے بيان سے بھى اس كى تائيد ہوتى ہے۔ چنانچہ وہ (فتوح البلدان ص 442-441) پر لکھتا ہے كہ ''عمرو بن مسلم البابلى، عمر (بن عبدالعزیز) كى جانب سے اس (سندھ و ہند) محاذ كا گورز تھا اور اس نے ہندوستان كے بعض علاقوں پر فوج كشى كركے فتوحات حاصل كيں۔'' (ن-ب)

\_ فتح نامهُ سنده عرف في نامه

235/233 تخت گاہ اروڑ - بغرور: لینی سندھ کا پایۂ تخت جے محمد بن قاسم نے فتح کیا اور اس کا اور اس خارر اقتدار لایا۔ چونکہ اس وقت اروڑ کے قریب دوسرا مشہور شہر' بغرور'' تھا اور اس کا نظام، مرکزی حکومت' اروڑ' سے وابستہ تھا (فتنامہ ص 142-143) اس وجہ سے دونوں شہرول کو مجازاً پایۂ تخت ظاہر کیا گیا۔ یوں بھی سندھ میں دوہرے ناموں کے استعال کا رواج ہے۔ مثلاً ہمال نی، بہلانی، کدید، کھروا وغیرہ۔''بغرور' سے مراد' بکھر'، ہے جس کی وضاحت کے لئے دیکھئے تشریحات و توضیحات ص 142-143/251 (ن-ب)

''کلو بن چندر بن سیار کج: ممکن ہے کہ نام کلو شاید اصل میں''کا گفت تھا'' (کا کفت تھا'' (Kakutstha) ہو کیونکہ 740-755ء کے قریب بیان تنوج کے''برتہار'' خاندان کے راجاؤں میں ملتا ہے۔ راجہ''کا تستھا'' اس خاندان کے بانی راجہ''ناگ بھٹ' کے بعد تخت نشین ہوا (ہوڑی والاص98ء بحوالہ معتمد اور ویدیا)

236/235 شعر: لا تستشر غير ندب-النه: يشعر ابوالفتح البتى ك تصيده نونيه كا عند منه و نونيه كا عند المرادي المرا

شاعر ابوالحن علی بن محمد البستی نے جوکہ ابوالقتے البستی کے نام سے مشہور ہے، 400 یا 401ھ میں بخارا میں وفات پائی (ابن خلکان 357/1) فتحتامہ اس سے پہلے کی تصنیف ہے۔ اس وجہ سے کہا جاسکتا ہے کہ فاری مترجم نے بیہ اشعار اپنی جانب سے میٹیلی طور پر درج کئے ہیں۔ فتحتامہ کی عبارت سے بھی واضح ہوتا ہے کہ ان اشعار کا اصل متن سے کوئی تعلق نہیں ہے (ن-ب) محتامہ کی عبارت سے بھی واضح ہوتا ہے کہ ان اشعار کا اصل متن سے کوئی تعلق نہیں ہے (ن-ب) اصل فاری عبارت ''سکہ اور ملتان' کی جگہ اصل فاری عبارت ''سکہ ملتان' ہے جو کہ سار نے نسخوں کی متفقہ عبارت ہے۔ ترکیب اضافی کے لخاظ سے ''سکہ ملتان' کا ترجمہ ''ملتان کا سکہ ہوگا جس کے دومعنی ہوسکتے ہیں۔ ایک بیہ کہ ''صوبہ ملتان کا شہر سکہ' اس نام کی مثال موجودہ دور میں ''حیدر آ باد سندھ'' اور''حیدر آ باد دکن' کے ناموں میں موجود ہے۔ گر ایس مثال عرب جغرافیہ نویسوں کی اصطلاحوں میں شاذ و نادر نظر آ تی ہے۔ میں معنی ہوں گے ''شہر ملتان کا سکہ'' لیعنی ملتان کے وسیع شہر کا ایک علحہ ہ حصہ جو بذات خود ایک چھوٹا شہر تھا جے نواحی (Suburb) تصور کیا جاسکتا ہے۔ عربی جغرافیہ میں ایس مثالیں ہمانی

کی "کتاب البلدان" میں ملتی ہیں۔ مثلاً "سکہ اصطفانوس بالبصرة" (شہر بھرہ میں اصطفانوس کا سکہ)، "سکہ البخاریہ بالبعرة" (شہر بھرہ میں ابخاریہ کا سکہ)، "سکہ البخاریہ بالبعرة" (شہر بھرہ میں ابخاریہ کا سکہ)۔ غالبًا سکہ اور ملتان دو ملحقہ شہر تھے جن کے درمیان صرف دریائے راوی تھا۔ سکہ دریائے راوی کے جنوبی حاصل پر (غالبًا جنوب مخرب کی طرف) تھا اور ملتان سامنے دوسری طرف تھا۔

فدکورہ مثالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر "شکہ ملتان" کا ترجمہ "ملتان کا سکہ" کیا جائے شب بھی معنی میں پیچیدگی باتی رہے گی۔ اس وجہ سے ترجمہ میں ہم نے "شکہ اور ملتان" دیا ہے جو کہ حقیقت کے خلاف نہیں ہے کیونکہ سکہ اور ملتان بہر حال دو جدا شہر تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اصل فاری متن میں در حقیقت "سکہ و ملتان" رہا ہو، لیکن درمیان کا واؤ عطف کا تبول کی سہو سے صدف ہوگیا ہو۔ مورخ بلاذری کے زمانے میں شہر سکہ ویران ہوگیا تھا (دیکھئے فتوح البلدان صحف کا ربی کے دمانے میں شہر سکہ ویران ہوگیا تھا (دیکھئے فتوح البلدان صحف کا ربی کے دمانے میں شہر سکہ ویران ہوگیا تھا (دیکھئے فتوح البلدان صحف کا ربی کے دمانے میں شہر سکہ ویران ہوگیا تھا (دیکھئے فتوح البلدان صحف کا ربی کی کہتے دربی کا دربی کی دمانے میں شہر سکہ ویران ہوگیا تھا (دیکھئے فتوح البلدان صحف کی دربی کی دربی کا دربی کی دربی کی دربی کی کا دربی کی دربی کی دربی کی دربی کی دربی کی دربی کی کی دربی ک

237/239] ساٹھ ہزار درہم وزن کی جائدی تقیم کی اور ہرسوار کو خاص طور پر چارسو درہم چاندی ملی: غالبًا مراد یہ ہے کہ بعض خاص سواروں میں کہ جنہوں نے بڑی بہادری دکھائی تھی، یہ چاندی تقیم کی گئی۔ ورنہ یہ جمجھا جائے کہ محمد بن قاسم کی فوج میں کل ڈیڑھ سوسوار تھے اور سے تعداد بے حدکم ہونے کی وجہ سے قرین قیاس نہیں معلوم ہوتی۔ (ن-ب)

238/[239] راجہ جوبن: ہوڑی والا کے خیال میں یہ نام''جبد یو'' (لیعنی سمبدیو Sambadeva) ہونا چاہئے، کیونکہ مندرجہ ذیل حوالوں کے مطابق ای نے یہ سونے کے بت والا مندر بنوایا تھا:

راجہ "سامب" کو، جوکہ "جاموت" کی بیٹی "جامبوتی" کے بطن سے کرشن کا بیٹا تھا، اسور خاندان کے راجہ "باز" کی شکست کے بعد، ملتان کا راجہ مقرر کیا گیا۔ جامبوت نے کرش کو اپنی بیٹی کے ساتھ "سیمنک من" (ایک ہیرا یا طلسمی پقر) بھی نذر کیا تھا "جو روزانہ آٹھ بہار (Bahars) سونا پیدا کرتا تھا" (وشنو بران، ہال کا ترتیب دیا ہوا ولس کا انگریزی ترجمہ 79-76۔ سامب کو درواس نامی فقیر کی بددعا کی وجہ سے کوڑھ کا مرض ہوگیا تھا، جس پر"نارو" کے مشورے کے مطابق جا کروہ سے نوروں کے سائے میں بیٹھا اور متر (سورج) کی گے مشورے کے مطابق جا کرڑھ سے نجات ملی۔ چنانچہ اس نے متر لیعنی سورج دیوتا کی پرسش کی ابتدا کے لئے ایک مندر میں سونے کا بت استادہ کیا اور اس طرح سامب نے سورج کی پرستش کی ابتدا کی (بھاوشیہ پُران، بحوالہ حاشیہ ولس- ایفاً 381/10 کیکھام، ہندوستان کے قدیم

جغرافیہ ص32-232) - بیرونی بھی لکھتا ہے کہ ملتان کا ایک قدیمی نام''سامب پور' یعنی سامب کا شہر تھا (انڈیا، ترجمہ سخاؤ، 296/1) پر لکھتا ہے کہ''ملتان کے ہندوؤں کے ایک بڑے تہوار کا نام''سامپر یاترا'' ہے جس میں وہ سورج کی پرستش اور پوجا یا ہے کہ مندوؤں کے ایک بڑے تہوار کا نام''سامپر یاترا'' ہے جس میں وہ سورج کی پرستش اور پوجا یا ہے کرتے ہیں۔ (ہوڑی والاص98-99)

۔ 1- اس سے پہلے کے نوٹ کے مطابق ہندو پرانوں کے حوالوں سے تقیدیق ہوتی ہے کہ ملتان کا مندر''سورج دبیتا'' کی پرسش کا مندر تھا اور اسی مقصد کے لئے قائم کیا گیا تھا۔

2- محقق بیرونی نے اپنی مزید تحقیق کی بنیاد پر لکھا ہے کہ ہندوستان کے مشہور بتوں میں ایک ملتان والا بت ہے جس کا نام سورج کے نام پر مشہور ہے، ای لئے اسے''آ دت'' کہا جاتا ہے۔ ( کتاب البند، عربی متن ص 56 اور کتاب الجما ہر ص 49)

5- منروی کا سنگرت نام خود بھی اس حقیقت کی تائید کرتا ہے: من = دل، روح - شعور، پہچان – فکر – شعور اور پہچان کا مرکز (''من'' ہے نکلی ہوئی اصطلاح، دل لگانا، برگزیدہ سجھنا، عبادت میں یاد کرنا) ۔ روی = سورج یا سورج دیوتا – سورج کا قدیمی نام – سورج کی بارہ ''آو دیوں'' میں سے ایک آ دید (سنگرت و کشنری Sir Monier-William) – ای وجہ سے مغروی (من + روی کے معنی ہوئے سورج کی (بارہ آ دیوں میں سے) ایک آ دید کی پوجا پاٹ کا مرکز یا عام لفظوں میں ''سورج دیوتا کی عبادت گاہ'' ۔

ابن رستہ (ص136) پر لکھتا ہے کہ'' (مقامی لوگ) کہتے ہیں کہ یہ بت دو ہزار سال پہلے کا ہے۔'' محقق بیرونی '' کتاب الہندص56 پر لکھتا ہے کہ ان کے (مقامی باشندوں کے) خیال میں یہ بت'' کرتا جُگ'' میں بنایا گیا تھا۔ اس حساب سے اس وقت (پانچویں صدی ہجری کے اوائل) تک اے دولاکھ سولہ ہزار چار سوبتیں سال گذر چکے ہیں'' (ن-ب)

239]/238 سونے کا ایک بت دیکھا جس کی آئھوں کے مقام پر یا قوت بڑے ہوئے تھے: اس صفح پر اور اس سے اگلے صفح پر بیان کیا گیا ہے کہ یہ بت سونے کا تھا۔ لیکن مندرجہ ذیل حوالوں سے ظاہر ہے کہ یہ بت سونے کا نہیں تھا محمد بن قاسم نے اپنی فراخ ولی کے سبب اسے بالکل اس کی اپنی اصلی حالت میں جوں کا توں چھوڑ دیا تھا (دیکھئے تشریحات و

۔ فتح نامهُ سندھ عرف فتح نامه ۔

توضیحات 288/[240])۔ چنانچہ اصطحری، ابن حوقل اور مقدی نے جنہوں نے کہ بعد میں چوتی صدی ججری کے وسط میں اس بت کو دیکھا تھا، ان کا بیان ہے کہ ''سارا بت ایک تم کے چراہے سے ڈھکا ہوا ہے جو بکری کی سرخ رنگی ہوئی کھال یا سرخ سنجاب کے گیڑے کے مشابہ ہے۔ سوائے آئھوں کے جہم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے اور بعضوں کی رائے اس سے مختلف ہے۔ (اصطحری ص174، ابن حوقل ص229 اور مقدی ص28)۔ پانچویں صدی ججری کی ابتدا میں تحقیقات کے دوران بیرونی کو معلوم ہوا کہ یہ بت لکڑی کا بنا ہوا تھا، اُس کا جہم بکری کی رنگی ہوئی سرخ کھال سے ڈھکا ہوا اور اس کی آئھوں کی جگہ سرخ یا توت گے ہوئے ہے (کتاب البند، عربی متن ص56)۔ یہ بت بیرونی سے پہلے جاہ جو چکا تھا، لیکن آئھوں میں جڑے ہوئے یا توتوں کی بابت اس کی تحقیق فتحنا ہے کے والے کے جو چکا تھا، لیکن آئھوں میں جڑے ہوئے یا توتوں کی بابت اس کی تحقیق فتحنا ہے کے والے کے عین مطابق ہے جس کی تقدیق اصطحری (ص 7 4 ا) ابن حوقل (ص 2 2 9) اور مقدی عین مطابق ہے جس کی تقدیق اصطحری (ص 7 4 ا) ابن حوقل (ص 2 2 9) اور مقدی (ص 2 8 3) کی عینی شہادتوں سے بھی ہوتی ہے کہ ''مورتی کی آئھوں کی جگہ پر دو سرخ یا توت کے جوئے تھا، کیکی شہادتوں کے خلال سے اس بت کوسونے کا بت ظاہر کیا ہے، کو نکہ اس کا یہ بیان جملہ عنی شہادتوں کے خلاف ہے۔ (ن۔ ب

238/238 محمد بن قاسم سمجھا کہ یہ کوئی آ دمی ہے: اس بت کی صورت ہو بہو انسانوں جیسی تھی۔ ابن حوال کا مشاہدہ کے بعد بیان ہے کہ ''اس بت کی شکل و شاہت انسانوں جیسی تھی۔'' (مقدی (ص283) اور ابن رستہ (ص361) بھی اس حقیقت کی تائید کرتے ہیں کہ ''یہ بت آ دمی جیسا ہے۔'' (ن-ب)

239/239 اس (بت) کے نیچے سے دو سو تین من سونا اور چالیس مکے سونے کی کترن سے بھرے ہوئے لگا۔ کل تیرہ ہزار دو سومن وزن کا فن شدہ سونا برآ مد ہوا: اس سے کہرے ہوئے نگلے۔ کل تیرہ ہزار دو سومن وزن کا فن شدہ سونا برآ مد ہوا: اس سے پہلے صفحہ 237 پر بیان کیا گیا ہے کہ ہرایک مکلے میں '' تین سوتمیں من'' سونے کی کترن بھری ہوگی تھی۔ اس حساب سے تو صرف چالیس مکلوں ہی سے (3300×40×300) تیرہ ہزار دو سونین من' والا فقرہ محض اضافہ ہے سومن سونا لکلا ہوگا۔ چنانچہ یا تو فدکورہ عبارت میں پہلا''دوسو تین من' والا فقرہ محض اضافہ ہے اور جملہ سونا (13430=230+1340) تیرہ ہزار عبار سوتمیں من ہونا چاہئے یا پھر آخیر کا جوڑ غلط ہے اور جملہ سونا (13430=230+1340) تیرہ ہزار چار سوتمیں من ہونا چاہئے۔

اکثر عرب مورخوں اور جغرافیہ نویبوں نے اپنی تھنیفات میں ثمد بن قاسم کے سونے کے اس عظیم خزانے پر قبضہ کرنے کا ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے اس کے بعد عربی میں ملتان کو''فرج بیت الذہب'' یعنی سونے کے گھر والی سرحد (یا سونے کے گھر والی مرحد (یا سونے کے گھر والی محاد کی سونے کے گھر والی مرحد (یا سونے کے گھر والی محاد کی سونے کے گھر والی مرحد (یا سونے کے گھر والی محاد کی سونے کے گھر والی کا کی سونے کے گھر والی محاد کی سونے کے گھر والی مرحد (یا سونے کے گھر والی محاد کی سونے کی سونے کے گھر والی محاد کی سونے کی سونے کے گھر والی محاد کی سونے کے گھر والی کی سونے کی سونے کی سونے کے گھر والی محاد کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی کھر والی کی سونے کے کھر والی کی سونے کی سون

\_\_\_\_\_ فتح نامهُ سنده عرف في نامه .

مصنفوں نے ملتان کے اس مندر سے ہاتھ آئے ہوئے سونے کی مقدار بھی کہمی ہے۔ ان کے متفقہ بیانات کے مطابق اس بت خانہ سے '' چالیس بہار وزن کا سونا حاصل ہوا اور بہار کا وزن برابر ہے تین سوتینتیں من کے !'' (دیکھئے اصطحری ص 56، ''البدء والثاری '' جلد 4 ص 77 اور ''مسالک الابصار'' میں محمد بن تعلق کے متعلق حالات کا انگریزی میں ''آ اُو سیس'' کا ترجمہ ص 19)۔ ان بیانات کے مطابق سونے کا کل وزن (333×30=13320) تیرہ ہزار تین سو بیس من ہونا چاہئے۔ (ن-ب)

و توضیحات و توضیحات میں الایا گیا: پہلے تشریحات و توضیحات میں الایا گیا: پہلے تشریحات و توضیحات میں الایا گیا: پہلے تشریحات و توضیحات میں واضح کیا گیا ہے کہ وہ بت سونے کا بنا ہوا نہیں تھا بلکہ لکڑی کا تھا ای وجہ سے اسے لیے جانے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اس کے علاوہ بتوں کو لیے جانا یا جاہ کردینا محمہ بن قاسم کی پالیسی کے منافی تھا۔ فتخامہ میں اس سے پہلے اروڑ کی فتح کے بیان سے واضح ہے کہ محمہ بن قاسم نے وہاں کے بت خانہ اور اس میں رکھی ہوئی مورتی کا معائد کیا اور بت کی کلائی سے طنزا ایک سنگن اتار لیا تھا، لیکن وہ پھر مجاور کو واپس کردیا تھا تاکہ پہلے کی طرح بت کو پہنادیا جائے۔ زیرِ بحث صفحہ میں کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ محمہ بن قاسم نے اس بت کو اٹھا لینے کا تھم دیا

محمہ بن قاسم کے بعد بھی عرب سیاحوں اور مورخوں نے مسلسل ملتان کے بت خانہ اور بت کا ذکر کیا ہے جس سے بیٹابت ہوتا ہے کہ وہ بت اپنی جگہ جوں کا توں موجود تھا۔ دیکھیے چشم دید بیان اصطحر می ص 174، ابن حوقل ص 129 اور مقدی ص 84-283 ان کے علاوہ ملاحظہ ہوں مختقیق بیانات ابن خرداز بہ ص 56، ابن رستہ ص 37-135 اور حوالے از مصنف "حدود العالم" ص 44، ابن الوردی "خریدۃ العجائب" 63-65 اور یا قوت "دمجم البلدان" 489/4

پانچویں صدی ہجری کی ابتدا میں جب بیرونی ملتان آیا تو وہ بت اس سے پہلے برباد موجکا تھا۔ اس بت اور اس کی تباہی کے بارے میں بیرونی نے ''کتاب الهند' (ص56) میں اس طرح لکھا ہے کہ'' محمد بن قاسم بن مدبہ نے اس بت کی گردن میں گائے کے گوشت کا کلاا باندھ دیا تھا۔ پھر جب (ملتان پر) قرامطہ کا غلبہ ہوا تب جلم بن شیبان نے اس بت کو برباد اور

<sup>1</sup> بہار ایک مقدار کا نام ہے لین اس کے وزن کے متعلق اختلاف رائے ہے۔ جوالیق کے بیان کے مطابق ایک بہار سونا یا چاندی تمن قناطیر کے برابر ہے اور برایک قناطیر ایک سوطل کے ہم وزن ہے گر الفراء اور ابن الاعرابی کی رائے شن بہار کر بوں کے تین مورطلوں کے برابر ہے (کتاب المعرب ص 27)۔ تاج العروس (اوه: بعر) کے مصنف نے بھی بہار کے معنی کتھتا ہے کہ بہار ایک مقدار ہے جوکہ تین سوقناطیر کے برابر ہے اور بعض کہتے ہیں کہ تین سووطلوں کے برابر ہے۔ (شفاء الغلیل ص 43)۔

۔ فنتح نامهُ سندھ عرف فنج نامہ .

اس کے مجاوروں کوئل کردیا اور اس مندر کو جائے مجد میں تبدیل کردیا۔'' ہر چند کہ بیرونی کے اس بیان کا بیآ خری حصہ صحح ہے لین محمد بن قاسم کے بارے میں اس کا بیان غلط ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیہ کہانی بیرونی کو مقامی لوگوں کی زبانی معلوم ہوئی ہے۔ اور اس غلطی کا بڑا جُوت یہ ہے کہ محد بن قاسم کے واوا کا نام '' محد' تھا'' منبہ'' محد بن قاسم کے واوا کا نام '' محد' تھا'' منبیں۔ ممکن ہے کہ بت کی بی تو بین' بنو مدہ' فاندان کے حکمرانوں میں سے کسی نے کی ہو جو کہ قرامط سے پہلے ملتان کے حاکم شے کیونکہ'' مدہ'' کے نام سے یہی خیال ہوتا ہے۔ محمد بن قاسم نے مقامی لوگوں کے ندہب کا جس قدر خیال اور ان کے ساتھ جتنی رواواری برقی ہے، اُس پر فتح مداور بلاؤری کے کتنے ہی حوالے شاہد ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں خود بیرونی کو بھی اس روایت کی غلطی کا علم ہوگیا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی دوسری تھنیف'' کتاب الجماہ'' (ص 49) میں لکھتا ہوا ہے کہ بعد میں خود بیرونی کو بھی اس موتا ہے کہ بعد میں خود بیرونی کو بھی اس موتا ہے کہ بعد میں خود بیرونی کو بھی اس کھیا ہوگیا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی دوسری تھنیف'' کتاب الجماہ'' (ص 49) میں لکھتا ہوئی ہی مقتدر باللہ کے زمانے کے قریب جلم بن شیبان نے برباد کیا۔''

جلم بن شیبان مصر کے فاطمی خلفاء کا داعی اور سپہ سالار تھا، جس نے اس دور میں سندھ اور ملتان پر غلبہ حاصل کیا۔ یہ بت اس نے <u>354</u>ھ میں توڑا۔ جو کہ مصر کے فاطمی خلیفہ معز کے پاس کھے ہوئے اس کے خط مور نعہ 19 رمضان 354ھ بروز اتوار سے ثابت ہوتا ہے۔ (عماد الدین: عیون الاخبار- قلمی نسخہ- بشکر یہ محترم استاذ پروفیسر طاہر علی، حال پر سپل شاہ عبداللطیف کا لج میر پورخاص) (ن-ب)

239/[240] تیاری میں ساٹھ ہزار درہم وزن کی خالص چاندی خرچ ہوئی ہے۔ باتی ایک سو بیں ہزار درہم وزن کی جادت ای ایک سو بیں ہزار درہم وزن کی چاندی تحقیق ہے: جملائنوں کے مطابق فتحا مہ کی عبارت ای طرح ہے۔ یہ الفاظ تجاج کے خط کے ہیں جو کہ فتحا مہ کے مطابق محمد بن قاسم کو اس دن وصول ہوا کہ جس دن وہ خزانہ اس کے ہاتھ آیا۔ اس کے بیمعنیٰ ہوئے کہ محمد بن قاسم نے ابھی بیرخزانہ جباتھ آیا۔ اس کے بیمعنیٰ ہوئے کہ محمد بن قاسم نے ابھی بیرخزانہ جباتھ آیا۔ اس کے بیمعنیٰ ہوئے کہ محمد بن قاسم نے ابھی بیرخزانہ جباتھ آیا۔

گمان ہوتا ہے کہ زیرِ بحث عبارت میں ظل ہے۔ بقول ہوڑی والا (ص100) ہے سمجھنا عبث ہے کہ دو تین سالوں کی فوج کشی کی تیاری پر صرف ساٹھ ہزار درہم وزن کی چاندی لیمی تقریباً 15 ہزار روہم وزن کی جاندی لیمی تقریباً 15 ہزار روچ خرج ہوئے ہوں گے۔ ا-ھ- اس بارے میں بلاذری کا مندرجہ ذیل بیان عالباً ضحیح ہے اور فتنا مہ میں محض کا تبول کی غلطی کی وجہ سے اس حقیقت کو قلم بند کرنے میں کوتا ہی ہوئی ہے۔ بلاذری لکھتا ہے کہ ' حجاج نے حساب کیا تو معلوم ہوا کہ محمد بن قاسم (کی فوج کشی) پر مساٹھ ہزار درہم خرج ہوئے تھے۔ اُس پر اُس نے کہا

. فتح نامهُ سنده عرف في نامه .

کہ: ہم نے بدلہ لے کر اپنا غصہ ٹھنڈا کیا اور ساٹھ ہزار درہموں اور داہر کے سرکا اضافہ کیا۔'' (فتوح البلدان، ص440) فتخامہ کے دونوں مقامات پر''ہزار ہزار'' کے بجائے صرف''ہزار'' دیا گیا ہے جو کہ غالباً کتابت کی غلطی ہے۔ بلاذری کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد بن قاسم کی افکرکٹی پرکل چھ کروڑ درہم خرچ ہوئے اور بارہ کروڑ درہم محمد بن قاسم کی طرف سے شاہی خزانہ میں پہنچ کیے تھے۔ (ن-ب)

240/[241] اشہار اور کرور: فتامہ کے اس صفحہ پر اور اس سے پہلے ص[59-74] پر ان دونوں شہر وں کے نام ساتھ ساتھ دینے گئے ہیں اس سے بیا ندازہ ہوتا ہے کہ بید دونوں شہر ایک ہی سمت پر ایک دوسرے کے بالکل قریب سے "کرور" کا نام آج تک موجود ہے اور "کرور پکا" ضلع ملتان کی مخصیل لودھراں میں لودھراں ریلوے اشیشن سے 24 میل مشرق کی طرف واقع ہے۔ (ن-ب)

241/241 اودھالور: مختلف شخوں کے تلفظ کے مطابق یہ لفظ ''اوردھالور'' یا ''اودھافر'' ہے۔ میر معصوم نے ( تاریخ معصوی ص28) پر نہ جانے کس بنیا دیر اس شہر کو'' دیبالیور'' کے نام سے لکھا ہے۔ ہوڑی والا نے تحریر کیا ہے کہ میجر راورٹی کے خیال میں فتحنا مہ کا ''اودھائہ'' یقنی طور پر ''اودے پو'' (Odipur) ہے جو کہ الوان (Alwana) سے 14 میل مشرق کی طرف'' فعکھر '' کادے پو'' کئم ج سٹری آف انڈیا کے مصنف نے بھی راورٹی کی اس رائے کو اختیار کیا ہے۔ لیکن یہ نام مہم ہے اور اس کی جگہ متعین کرنا مشکل ہے۔ (ہوڑی والاص 100)

241/242 رائے ہر چندر [بن] جہتل: فتحنامہ کے بیان کے مطابق رائے ہر چندر، محمد بن قاسم کی فقوحات کے موقع پر تنوح کا راجہ تھا۔ ناموں کی مماثلت کے اعتبار سے''ہر چندر'' کو ''ہرشا'' سے تعبیر کیا جاسکتا ہے، لیکن تنوح کا مشہور راجہ''ہرشا'' سندھ میں برہمن خاندان کی حکومت سے پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ چنانچہ سے ہر چندر تنوح کا کوئی دوسرا راجہ تھا جو کہ شاید''ہرشا'' کے بعد حکمران ہوا۔

45۔44-243|243-45 محمد بن قاسم کے پاس دارالخلافہ کا پروانہ پنچنا ۔۔۔۔ چنگی کی دوسری مرتبہ گفتگو: ان صفحات پر پانچ مختلف عنوانوں کے تحت محمد بن قاسم کی گرفتاری اور موت کی بابت جو حکایت بیان کی گئی ہے وہ محض ایک کہانی ہے اور اس کا قدیمی تاریخی کتب میں کہیں پر کوئی بھی ذکر نہیں ہے۔ البتہ بعد کے دور کے مصنفوں نے نتخامہ کے اس افسانے کو بغیر سوچ سمجھے اپنی کتابوں میں داخل کیا اور ای وجہ سے نظام الدین بخشی کی ''طبقات اکبری'' میر محصوم کی ''تاریخ معصومی'' اور میر علی شیر قانع کی ''تحفۃ الکرام'' کے ذریعہ اس فرضی افسانے کی زیادہ '

اشاعت ہوئی ہے۔

اس حکایت کے بیا ندرونی سقم ہی بیٹابت کرتے ہیں کہ بیصرف ایک فرضی داستان ہے اور جس کی بنیاد صرف، محمد بن قاسم کے متعلق، سی ہوئی مقامی حکایتوں پر ہے:

اول یہ کہ ص 243/[243] پر اس افسانے کو تاریخ کا رنگ دینے کے لئے اسے دو رادیوں محمد بن علی اور ابوالحن مدائی سے منسوب کیا گیا ہے۔ ان ناموں کو دکھ کر خیال ہوتا ہے کہ یہ شاید ایک ہی نام لیمیٰ '' دعلی بن محمد ابوالحن مدائی'' ہو جو کہ مدائی کا صحیح پورا نام ہے۔ لیکن فتخامہ کے سارے شخوں میں یہ دوالگ الگ نام ظاہر کئے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ''علی بن محمد'' کو'' محمد بن علی'' کھے جانے کو کا تبوں کے سہو کہ ایت کی طرف بھی منسوب کرنا قرین قیاس نہیں ہے۔ چونکہ ابوالحن مدائی ایک نہایت معتبر راوی ہے جس کی فتخامہ میں فدکورہ تمام روایتیں تاریخ کی کموٹی پر پر کھی جاستی ہیں۔ اس دے عالبًا عمدا اور ارادتا اسے صرف ابوالحن مدائی سے منسوب کرنے کی بجائے محمد بن علی نامی ایک دوسرے گئام رادی کو بھی شامل کر ایا ہے۔

دوم یہ کہ ص 243 [243] پر بیان کیا گیا ہے کہ'' راجہ داہر کے قل ہونے کے موقع پر اس کی حرم سرا ہے اس کی دو بیٹیاں بھی گرفتار ہوکر آئیں تھیں۔'' فتنامہ کے گذشتہ بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ راجہ داہر راوڑ کے قلع کے قریب قل ہوا تھا اور وہاں بھی صرف اس کی یوی ثابت ہوتا ہے کہ راجہ داہر راوڑ کے قلع کے قریب قل ہوا تھا اور وہاں بھی صرف اس کی یوی لاڈی کی گرفتاری کا قصہ بیان کیا گیا ہے بیٹیوں کا نہیں۔ البتہ ڈاھر کی دو بیٹیوں اور رائی لاڈی کی گرفتاری کا قصہ شخہ ر207 [207] پر برہمن آباد کی فتح کے موقع پر بیان کیا گیا ہے اور تشریحات و توضیحات ص 207 [207] بین ان متضاد اور غیر معتبر بیانات پر تبرہ کیا جاچکا ہے۔ فلا ہر ہے کہ داہر کی بیٹیوں کے متعلق خود فتحنامہ کے بیانات ایک دوسرے کے خلاف ہیں اور اس قصہ کو غیر معتبر داہر کی بیٹیوں کے متعلق خود فتحنامہ کے بیانات ایک دوسرے کے خلاف ہیں اور اس قصہ کو غیر معتبر طابت کرتے ہیں۔

سوم یہ کہ ای صفحہ 243/[243] پر بیان کیا گیا ہے کہ'' داہر کی ان دو بیٹیوں کو محمد بن قاسم کی نقوحات قاسم نے عبثی غلاموں کی گرانی میں دارالخلافہ بغداد بھیج دیا تھا۔'' حالانکہ محمد بن قاسم کی نقوحات کے زمانے میں بغداد کا وجود ہی نہ تھا، بلکہ اس کے چالیس سال بعد بیشہر آباد ہوا۔ اس کے زمانے میں دارالخلافہ دشق تھا۔ اس بنیادی تاریخی غلطی سے صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک من گھڑت ادان نہے، جے بہت عرصے کے بعد گھڑ کر فتخامہ میں شامل کیا گیا۔

جوتتے یہ کہ 43-244/244-245 پر بیان کیا گیا ہے کہ محمد بن قاسم کو یہیں ہے بیکی کھال میں لپیٹ کر اور صندوق میں بند کرکے لے گئے تنے اور خلیفہ کے پاس اس کی لاش پیچی تھی

\_\_\_\_\_ ن فح نامهُ سنده عرف فح نامه \_\_\_\_\_

لیکن معتر عربی تواریخ اس بیان کی واضح طور پرتر دید کرتی ہیں۔

پانچویں میہ کہ ص245/[247] میں بیان کیا گیا ہے کہ جب خلیفہ پر داہر کی بیٹیوں کا مکر اور جھوٹ روشن ہوا تب خلیفہ نے انہیں زندہ دیوار میں چنوادیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اگر سچا ہوتا تو عربی تواریخ میں اس کا ضرور ذکر ہوتا، مگر کہیں بھی ایسا کوئی حوالہ موجود نہیں ہے۔

اس داستان کے بیا ندرونی سقم ہی اس پوری حکایت کو ایک فرضی اور من گھڑت افسانہ ٹابت کرتے ہیں۔معتبر عربی تواریخ کے مطابق محمد بن قاسم کا دردناک انجام اور اس کی وفات کی حقیقت اس طرح بیان کی گئی ہے جو کہ واضح طور پر اس من گھڑت کہانی کی تر دید کرتی ہے:

ظیفہ ولید کے زمانے میں جاج کی طاقت عروج پرتھی۔ اس عرصے میں جاج کی اختیار کردہ تخت گیری کی پالیسی کی وجہ سے ایک تو بعض ایسے خاص اور جاج کی دشمی کا شکار ہوئے کہ جو ظیفہ ولید کی وفات کے بعد نے فلیفہ سلیمان کے خاص مشیر اور افسر بنے اور انہوں نے جاج کے عزیز وں اور خاص آ دمیوں سے جاج کا مظالم کا انقام لیا اور مجھ بن قاسم بھی ان کے اتفام کا شکار ہوا۔ دوسرے یہ کہ جب جاج ان خاص افراد کا دشمن ہوا تو انہوں نے فلیفہ ولید کے بھائی اور ولی عہد سلیمان کے پاس جاکر پناہ کی جس کی وجہ سے جاج ڈاتی طور پر سلیمان کا دشمن ہوگیا۔ چنانچہ جب سلیمان خلیفہ ہوا تو اس عناد کی وجہ سے اس نے اپنے خاص مشیروں کو اس کرشمن ہوگیا۔ چنانچہ جب سلیمان خلیفہ ہوا تو اس عناد کی وجہ سے اس نے اپنے خاص مشیروں کو اس پالیسی کی پشت بناہی کی کہ جس کے مطابق تجاج کا بدلہ اس کے عزیز وں اور خاص آ دمیوں سے لیا در جس میں محمد بن قاسم مرفہرست تھا۔ تیسرے یہ کہ ولی عبد سلیمان سے ذاتی عداوت ہونے کی وجہ سے جاج جاج کی اس تجویز کی پُرزور ہمایت کی وجہ سے جاج جاج کی اور خلیفہ ولید کی اس تجویز کی پُرزور ہمایت کی وجہ سے جاج جاج کی ایم عداوت کا بدلہ سلیمان نے خلیفہ ولید کے بیٹے عبدالعزیز کو من عہد بنایا گیا۔ جاج کی اس سیاسی عداوت کا بدلہ سلیمان نے خلیفہ بن کر اس کے عزیزوں، خاص صامیوں اور خصوصاً محمد بن قاسم سے مرید وی اور خلیفہ بن کر اس کے عزیزوں، خاص صامیوں اور خصوصاً محمد بن قاسم سے مزید روشنی پرتی ہوں ہوں مامیوں اور خصوصاً محمد بن قاسم سے کرید روشنی پرتی ہوں ہوں ہوں سب تھی جن پر مندرجہ ذیل تاریخی حوالوں سے مزید روشنی پرتی ہے۔

# حجاج کی مہلب کی بیٹوں سے رشمنی

1- سنہ 75ھ میں خلیفہ عبدالملک نے تجاج کو اپنا خاص افسر مقرر کیا اور تجاج نے سخت جبر و تشدد کے ساتھ حکومت کے مخالفو ب کوختم اور بغاوت کی بیخ کمی کی۔ گر <u>81ھ می</u>ں خود تجاج کے ایک ماتحت افسر عبدالرحمٰن بن الاهسے نے بغاوت کی۔ ابن الاهسے مشرقی محاذ کا کمانڈر \_ فتح نامهُ سنده عرف في نامه

تھا، اس نے سیتان کی طرف فتوحات حاصل کی تھیں اور بھرہ، کرمان، فارس اور سیتان کا انتظام بھی ای کی حوالے تھا۔ اُ ابن الاصحف کی بغاوت کی وجہ سے تجاج خود اپنے طاقتور انتظام بھی ای کی حوالے تھا۔ اُ ابن الاصحف کی بغاوت کی وجہ سے تجاج خود اپنے طاقتور ماتحت افروں سے بدخن ہوگیا۔ اس وقت ایک دوسرا کامیاب اور طاقتور افسر مہلب بن ابی صفراء تھا۔ مہلب خود بھی حکومت کا بے حد و فادار افسر تھا، لیکن تجاج کو اس کے بیول سے خدشہ پیدا ہوگیا، کیونکہ وہ سب شیر مرد سے اور تجاج ان کے اثر ورسوخ اور ہمت و مردائگی سے باخر تھا جے۔خصوصاً مہلب کے ایک بیٹے بزید کے اثر ورسوخ اور دبدب وغرور کے بارے میں باخر تھا جے۔خصوصاً مہلب کے ایک بیٹے بزید کے اثر ورسوخ اور دبدب وغرور کے بارے میں تجاج کو بہت بچھ معلوم ہو چکا تھا۔ جہ بلکہ علم نجوم کی رو سے بعضوں نے اسے سے بھی خبر دی تھی کہ بزید بن مہلب کو نظرت کی نگاہ سے د کھنے لگا۔ جنانچہ اسی وجہ سے اور بھی تجاج، بزید بن مہلب کو نظرت کی نگاہ سے د کھنے لگا۔ ق

یزید کے باپ مہلب کی خلیفہ عبدالملک کے نزدیک بوی قدرتھی، اس وجہ سے تجابۃ اس کی زندگی میں کوئی قدم نہ اٹھاسکا۔ پھر اس کے بعد جب 82ھ میں مہلب کا انتقال ہوا تو اس وقت ابن الاهعث کی بغاوت زوروں پڑی اور تجابۃ اسے دفع کرنے میں اُلجھا ہوا تھا اس وجہ سے اس نے یزید کو اس کے باپ مہلب کی جگہ پر خراسان کا گورزمقرر کیا۔ مگر 85ھ میں ابن الاهعث کا خاتمہ ہوا اور تجابۃ نے بزید کو خراسان کی گورزی سے معزول کردیا ہے۔ چنانچہ بزید نے جا کر خلیفہ عبدالملک کے بیٹے سلیمان کا سہارا حاصل کیا۔ اور جب تجابۃ نے عبدالملک کے باس بزید اور اس کے بھائیوں کے خلاف کھا کہ انہوں نے بیت المال کی رقوں میں خیانت کی ہے اور اس کے بعد مسلسل ان کی شکایت کھتا رہا تب خلیفہ نے اسے جواب دیا کہ وہ جا کر سلیمان سے مل گئے ہیں این گئے ایس گئے اس کے اور اس کے بعد مسلسل ان کی شکایت کھتا رہا تب خلیفہ نے اسے جواب دیا کہ وہ جا کر سلیمان سے مل گئے ہیں اس کئے ان کا ذکر چھوڑ دے۔ 3۔

اس جواب پر جاج نے عبدالملک کے باتی ماندہ عہد میں بزید اور اس کے بھائیوں کا پیچھا ترک کردیا، لیکن جب شوال 88ھ میں عبدالملک فوت ہوگیا اور اس کا بیٹا ولید خلیفہ ہوا تب جاج کو شہل گئی اور اس نے بزید کے بھائی حبیب کو کرمان کی گورزی سے اور اس کے دوسرے بھائی کو پولیس کی افسری سے معزول کردیا اور میٹوں بھائیوں کو 88ھ میں گرفتار کرکے قید کیا اور قید میں انہیں سخت عذاب دلوائے <sup>9</sup>۔ چارسال کی قید اور عذاب کے بعد 10 ھے میں بزید اور اس کے بھائی جاج کی قید سے بھاگ فیکے اور خلیفہ ولید کے بھائی اور ولی عہد سلیمان کے پاس جاکر پناہ

<sup>1</sup> این الاثیر 226/4 2 ج. این خلدون 54/3 ج. این خلان انگریزی ترجمه 1-51/1111

<sup>4</sup> اليذا 1V/164 انكريز ك ترجمه 1V/164 انكريز ك ترجمه 1V/64

<sup>&</sup>lt;u> 6</u> طری: 1138/2<u> م</u>ری: 1138/2<u> طری: 1212-</u> <u>8 طری: 1182/2</u>

<sup>9</sup> طبري: 1210/2، يعقو لي 45/2-344، ابن الاثير: 262/4، ابن خلكان انكريزي ترجمه 10/165

فتح نامهُ سنده عرف في نامه

گزین ہوئے۔ اِن تجاج کی میخی اور عداوت وہ فراموش نہ کر سکتے سے اس وجہ سے جب تجاج مرگیا اور خلیفہ ولید بھی مرگیا اور ان کا مربی سلیمان خلیفہ ہوا تب انہوں نے تجاج کی وشنی کا بدلہ اس کے ساتھیوں، عزیزوں اور خصوصاً محمد بن قاسم سے لیا۔

# حجاج کی ولی عہد سلیمان سے ذاتی رشمنی

2- خلیفہ عبدالملک اور خلیفہ ولید کے زمانے میں ہی سلیمان، یزید بن مہلب اور اس کے بھائیوں کا حامی ہوگیا تھا اور انہیں اپی پناہ اور دھاظت میں جگہ دی تھی جس کی وجہ سے حجاج ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا تھا اور انہیں اپی پناہ اور دھاظت میں وحمٰی تھا۔ ولید کے دورِ خلافت میں حجاج کی طاقت اورج پرتھی، چنانچہ سلیمان کے ولی عبد ہوتے ہوئے بھی اس نے اسے دھمکی کے طور پر کھو بھیجا تھا کہ''تو (میرے تین) روشائی کے ایک نظلمی طرح ہے، چاہوں تو بھیے مٹادوں اور چاہوں تو بھی ماردوں اور چاہوں تو بھی دردسر چاہوں تو باتی رکھوں۔''کی اپنی سرکٹیوں کی وجہ سے تجاج، ولی عہدسلیمان کے لئے بھی دردسر بن گیا تھا، لیکن چونکہ اس کے خلیفہ ہونے سے پہلے ہی وہ مرچکا تھا، اس وجہ سے سلیمان نے اس کے سارے بدلے اس کے عزیدوں سے پہلے ہی وہ مرچکا تھا، اس وجہ سے سلیمان نے اس

# ولی عہد سلیمان کے خلاف سیاسی سازش میں حجاج کی شرکت

3- فلیفہ عبدالملک نے اپنے وفات کے ایک سال پہلے 58 میں اپنے بعد خلافت کا سلسلہ اس طرح مقرر کیا کہ پہلے اس کا بیٹا ولید فلیفہ ہوا اور اس کے بعد اس کا دوسرا بیٹا سلیمان۔ اس پر اس نے عوام سے بیعت کی اور خود بھی ولید اور اس کے بعد سلیمان کی بیعت کروائی۔ فلیکن ولید نے اپنے خلافت کے آخری دور بیس کوشش کی کہ اس کے بعد سلیمان کی بجائے اس کا بیٹا عبدالعزیز فلیفہ ہو۔ چنانچہ پہلے تو اس نے اپنے بھائی سلیمان کو اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن جب اس نے افکار کیا تو ولید نے اپنے گورٹروں اور افروں کو لکھا کہ وہ سلیمان کی بیعت ترک کرکے عبدالعزیز کی بیعت کریں۔ اس پرعراق کے وائسرائے تجابی، خراسان کے گورٹر اور کمانڈر قنیہ بن مسلم اور دوسرے خاص سرداروں نے سلیمان کی بیعت ترک کرکے عبدالعزیز کی بیعت ترک کرکے عبدالعزیز کی بیعت ترک کرک عبدالغزیز کی بیعت کی بیان دوسرے خاص سرداروں میں غالبًا افریقہ کا فائح موئی بن نصیر الخمی، عبدالغزیز کی بیعت کی ایوب اور تجابی کے عبدالغزیز کی بیعت کر ایوب اور تجابی کے عبدالغزیز کی بیعت کی ایوب اور تجابی کے عبدالغزیز تراد بھائی تھم بن ایوب اور تجابی کے عبدالغزیز کی بیعت کی ایوب اور توابد کی ایوب اور توابد کی ایوب کوبائی کی دوبر کے کا بیوبائی کی کوبائی کوبائی کر کی بیعت کی ایوبائی کر کی کوبائی کی کوبائی کوبائی کی کوبائی کوبائی کر کوبائی کی کوبائی کوبائی کوبائی کی کوبائی کوبائی کی کوبائی کی کوبائی کر کی کوبائی کی کوبائی کی کوبائی کی کوبائی کی کوبائی کوبائی کی کوبائی کوبائی کی کوبائی کی کوبائی کی کوبائی کی کوبائی کوبائی کی کوبائی کی کوبائی کی کوبائی کی کوبائی کوبائی کی کوبائی ک

ق طبری: 1170/2، بلاذری، انساب الاشراف 243/11

ي. 4. طبرك:1274/2-1284، العيون والحدائق 17/3، نقائض 351-353، ويوان فرز وق طبع بيرس 52، طبع قابره 768، ابن خلكان انگريزي ترجمه 1V/183\_

فتح نامهُ سنده عرف مج نامه

چپازاد بھائی کا بیٹا یوسف بن عمر التھی وغیرہ بھی شامل سے کیونکہ جب سلیمان خلیفہ ہوا تو اس نے ان سب کو گرفتار کرکے قید میں رکھا اور انہیں خت عذاب دیا۔ الله گانِ غالب ہے کہ تجابت نے نہ ان سب کو گرفتار کرکے قید میں رکھا اور انہیں خت عذاب دیا۔ الله گانِ غالب ہے کہ تجابت نہ مصرف خود عبدالعزیز بن ولید کی بیعت کی بلکہ سلیمان کو خلافت سے محروم کرنے کے لئے اپنی پوری طاقت بھی صرف کی اور اپنے قبیلے آل ابو عقیل کے سارے سربر آوردہ لوگوں کو سلیمان کی بیعت تو شرکر عبدالعزیز کی بیعت کرنے پر آبادہ کیا اور اپنے ماتحت افسروں کو بھی اس کے احکامات صاور کئے، جیسا کہ طبری نے اپنی سند کے ساتھ ہلواٹ کلبی کی زبانی روایت نقل کی ہے جس نے بیان کیا کہ ایک کیا جس میں تاکید تھی کہ تجابت کا خط پہنچا جس میں تاکید تھی کہ سلیمان کی بیعت ترک کرو۔ ' 2۔

اس تحریک کے بعد اگر تجاج کچھ دنوں اور زندہ رہتا تو سلیمان کے خلاف بہت کچھ کرسکتا تھا اور اگر ولید کی موت تک زندہ رہتا تو شاید ہمیشہ کے لئے سلیمان کو خلافت سے محروم کردیتا، لیکن تجاج اس کے بعد جلد ہی ماہِ رمضان <u>59ھ</u> میں مرگیا اور خلیفہ ولید کا گویا داھنا باز وٹوٹ گیا، ای وجہ سے وہ سلیمان کے خلاف چلائی ہوئی تحریک کو کامیاب نہ بناسکا۔ پھر ولید بھی جلد ہی جمادی الثانی <u>96ھ</u> میں فوت ہوگیا اور سلیمان اپنے باپ کی وصیت اور بیعت کے مطابق خلیفہ ہوگیا۔ چنانچہ اب اس نے اپنے سارے مخالفوں کے خلاف سخت کارروائیاں شروع کیں۔

سلیمان کے خلیفہ ہونے سے مرکزی سیاست میں تبدیلی پیدا ہوئی۔ تجاج کی جگہ خلیفہ ولید نے جس شخص کو مامور کیا تھا، سلیمان نے اسے معزول کرکے اس کی جگہ تجاج کے دشمن اور اپنے ماشی یزید بن مہلب کو عراق کا وائسرائے مقرد کیا۔ پیچلے خلیفہ ولید کے سیای حامیوں کے خلاف بھی انقامی کارروائیاں شروع کی گئیں۔ افریقہ کے فاقح موئی بن نفیر کو گرفار کرکے قید میں رکھا گیا۔ سرحد چین اور کاشغر کے فاتح قتیبہ بن مسلم البابلی نے، جس نے کہ تجاج کے ساتھ خلیفہ ولید کی جمایت کی تھی اور ولی عہد سلیمان کی بیعت ترک کرکے عبدالعزیز بن ولید کی بیعت کی تھی، ولید کی جمایت کی تھی اور ولی عہد سلیمان کی بیعت ترک کرکے عبدالعزیز بن ولید کی بیعت کی تھی، مغرف اس نے مرکزی سیاست کا رو و بدل دیکھ کر بغاوت شروع کی اس کی کوئی فوج اس سے مغرول کیا اس نے مرکزی سیاست کا رو و بدل دیکھ کر بغاوت شروع کی اس کی کوئی فوج اس سے معزول کیا گیا۔ تجاج کے قبیلۂ آلِ ابی عقیل کے لوگوں اور تجاج کے عزیزوں کی گرفتاری، عذاب اور موت کے لئے خاص اس مقصد کے تحت عراق کا افسر مال مقرد کیا تاکہ وہ آلِ ابی عقیل کے کوسلیمان نے خاص اس مقصد کے تحت عراق کا افسر مال مقرد کیا تاکہ وہ آلِ ابی عقیل کے کوسلیمان نے خاص اس مقصد کے تحت عراق کا افر مال مقرد کیا تاکہ وہ آلِ ابی عقیل کے کوسلیمان نے خاص اس مقصد کے تحت عراق کا افر مال مقرد کیا تاکہ وہ آلِ ابی عقیل کے کوسلیمان نے خاص اس مقصد کے تحت عراق کا وافر مال مقرد کیا تاکہ وہ آلِ ابی عقیل کے کوسلیمان نے خاص اس مقصد کے تحت عراق کا وافر میں رکھے اور انہیں سخت عذاب دے کر ہلاک

نتح نامهُ سنده عرف ني عامه

کرے <sup>1</sup>۔ صالح کو تجاج سے ذاتی دشنی تھی، کیونکہ تجاج نے اس کے بھائی آ دم کو خار جی ہونے کی وجہ سے آل کرایا تھا<sup>2</sup> ای وجہ سے وہ ہاتھ دھوکر ان کے چیچے پڑ گیا۔

محمد بن قاسم تجاج کا عزیز اور خاص آ دمی تھا اور فاتِح سندھ ہونے کی وجہ سے قبیلہ آلی عقبل میں بھی ممتاز تھا۔ اس کے علاوہ تجاج نے اسے سلیمان کی بیعت ترک کرنے اور عبدالعزیز بن ولید کی بیعت اختیار کرنے کے لئے بھی لکھا تھا۔ قبال وجہ سے محمد بن قاسم کو فوراً معزول کرکے اس کی جگہ پر بزید بن الی کھیہ سکسکی کو سندھ کا نیا گورز مقرر کیا گیا۔ سندھ کے اس سنے گورز کے ساتھ عراق کے نئے وائسرائے بزید بن مہلب کے بھائی معاویہ بن مہلب کو خاص طور پر محمد بن قاسم کو گرفتار کرکے لانے کے لئے روانہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ فبیلہ ''عک'' کے ایک اور شخص کو بھی محمد بن قاسم کے قید ہونے کی صورت میں مزید تگرانی کرنے کے لئے بھی گیا۔ ا

سنیچر کے دن 13 - جمادی الاخر 96 روزی 215 می کو ولید کا انقال ہوا۔ 5 اور اس دن سلیمان نے بیعت لے کر لئے حکومت اور تختِ خلافت پر قبضہ کیا۔ چونکہ سلیمان کو جہاج کے افسروں اور متعلقین سے خدشہ تھا، اس وجہ سے غالبًا محمد بن قاسم کی معزولی، سندھ کے نئے گورز کی تقرری اور اس کے عملے کی سندھ کی طرف روائگی بھی اس تاریخ کے فوراً بعد ہوئی ہوگی۔

فتخنامہ کے بیان کے مطابق محمد بن قاسم اس وقت ہندوستان فتح کرنے کی تیاریاں کردہا تھا اور اس کا لشکر اودھاپر میں منزل انداز تھا کہ اسے دارالخلافہ سے معزولی کا تھم ملا۔ اس تھم کے ملتے ہی محمد بن قاسم واپس ہوا اور اس تھم کی تقیل میں خود کو نئے گورز کے سامنے پیش کیا جس نے اسے گرفتار کرلیا۔ اپنی گرفتاری کے موقع پر محمد بن قاسم نے مندرجہ ذیل اشعار کہے جس سے نئے گورز اور اس کے عملے کی روش اور محمد بن قاسم کے تاثرات پر روشی پڑتی ہے:

<sup>1</sup> طبري: 1282/2، 1309، الجيشاري 49، ابن خلكان عربي متن: 273/2، أنكر مزي ترجمه 1V/385

<sup>2</sup> بلاذرى فتوح البلدان 441\_

<sup>&</sup>lt;u>3</u> طبری:1275/2\_

<sup>4.</sup> بلاذري نقرح البلدان: 440-441 مزيد ديميئ الطل صفحه يرنقل كرده محمد بن قاسم كے اشعار۔

<sup>5</sup> طری (1269/2) لکستا ہے کہ سارے سیرت نگار منفق ہیں کہ ولید نے <u>96 موں جادی الاخر میں سنچر کے دن انقال</u> کیا۔ صاب کے مطابق سنچر کے دن 12 جادی الاخر <u>96 م</u>قا۔

<sup>&</sup>lt;u>6</u> طبری:1281/2\_

- فنخ نامهُ سنده عرف في نامه

1- اتنسى بنو مروان سمعى وطاعتى وانسى على وانسى على وانسى على وانسى على وانسى على وانسى لله وانسى وانسى لله وانسى وانسى الهند والهند وا

[1- کیا بنومروان کا خاندان (یعنی خلیفه سلیمان) میری کممل وفاداری فراموش کر چکا ہے، حالانکہ میں اپنی حق تلفی پر صابر ہوں۔ 2- ان کے لئے میں نے نیزوں سے حملے کر کے (ایران کے شہر) سابواور (مشرق کی طرف) سرحد ہند (کمران) کا درمیانی ملک فتح کیا۔ 3- اور ان کے لئے (ایران میں) جرجان سے لے کرچین (کی سرحد) تک کا درمیانی علاقہ نیزوں کے مسلس حملوں سے فتح کیا۔ 4- (یہاں سندھ میں) اگر میں (اس کے خلاف) مقابلہ کرنے کا فیصلہ کرتا تو کتنے ہی جنگہو مرد اور عورتیں بریاد ہوجا تیں۔ 5- اور نہ سکسکی فوجیس ہی ہماری حد میں واخل ہوتیں اور نہ ہی ''عک' فیبلہ کا ایک شخص مجھ پر یوں تھم چلاتا۔ 6- اور نہ پھر ایک مرد فی غلام (یعنی معاویہ بن مہلب) کا میں تابع ہوتا۔ مگر افسوس اے دنیا! تیری انچیوں کے ساتھ برائیاں!!

اینے ان اشعار میں محمد بن قاسم نے جن جذبات کا اظہار کیا ہے ان سے واضح طور پر مندرجہ ذیل نتائج برآ مد ہوتے ہیں:

(1) محمد بن قاسم کو حکمران خاندان کی طرف سے کسی بھی ایذا رسانی کا کوئی اندیشہیں تھا۔ اس کے اس اعتاد کے خاص اسباب تھے۔ ایک تو محمد بن قاسم 15 سال کی چھوٹی عمر میں

<sup>1.</sup> مرزبانی (مجنم ص412) نے مگد بن قاسم کے بیر سارے اشعار (آخری تین اشعار کی روایت تھوڑے ہیر پھیر ہے) نقل کے بیں اور یہاں بید کے بین اشعار بلاؤری (فقرح البلدان ص441) اور ابن الاثیر (282/4) نے نقل کے بین اور یہاں بید بلاؤری کی روایت کے مطابق دیے گئے ہیں۔

. فتح نامهُ سنده عرف في نامه .

ایران کا فرجی کمانڈرمقرر ہوا جہاں اس نے کرد قبائل کی بغاوت کو کامیاً بی کے ساتھ دبایا اور سابور اور جرجان کے علاقے فتح کے (جیبا کہ اس کے شعر سے ظاہر ہے) شیراز کا شہر بساکر اسے کومت اور تجارت کا مرکز بنایا اور آخر میں شہر رے پر حملہ کرنے کے لئے فوج تیار کرد ہا تھا کہ اسسندھ فتح کرنے کے لئے کمانڈر ان چیف مقرر کردیا گیا اور وہ شیراز سے فوراً سندھ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے بعد اس کا باتی سارا وقت سندھ کی فوعات میں گذرا۔ ایک کامیاب فوجی جرنیل کی حیثیت سے ان مہمات میں مشغول رہنے اور حکومت کے سابی دائرے سے دور رہنے کی وجہ سے اس کا دائن سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے باک قا۔

دوسرے یہ کہ ہمر چند یہ ثابت ہے کہ جاج کی طرف سے اسے سلیمان کی بیعت ترک کرنے کا خطا مل چکا تھا لیکن میہ ثابت نہیں ہے کہ محمد بن قاسم نے اس پرعمل بھی کیا تھا۔ یہ خط غالبًا تجائ نے اپنے زندگی کے آخری دنوں میں کھا تھا اور اس خط کے محمد بن قاسم کے پاس چنچنے تک کے درمیانی عرصے میں شاید وہ بیار پڑا اور ابھی محمد بن قاسم نے اس پرعمل بھی نہ کیا تھا کہ وہ فوت ہوگیا۔ اگر محمد بن قاسم سلیمان کی بیعت ترک کردیتا تو ان اشعار میں اس کی مکمل وفاواری کا دم نہ بھرتا۔

تیسرے یہ کہ اپنے فرائض کی دُھن اور فوجی کارروائیوں میں منہک رہنے کی وجہ سے محمہ بن قاسم مرکزی سیاست سے قطعی بے خبر تھا اور ہزاروں میل دور ہونے کی وجہ سے آجاج کے پیدا کردہ عداوتوں کا کوئی علم نہیں تھا، ای وجہ سے اسے بنئے غلیفہ سے کسی انتقامی کارروائی کا کوئی اندیشہ نہیں تھا یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے معزولی کے تھم کی بلا چوں چرالتمیل کی اور سندھ کے لندیشہ نہیں تھا یہی وجہ تھی کہ اس نے وائر ہوکر خود کو چیش کیا۔

(2) اس کے ان اشعار سے بیہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس نے اپنی وفاداری اور فرمان برداری کا ممل ثبوت دیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے ساتھ برا سلوک نہ کیا جائے گا، کیکن اگر اسے انتقامی کارروائی کا خوف ہوتا اور وہ مخالفت اور مقابلہ کا فیصلہ کرتا تو اسے اس کی پوری قوت حاصل تھی۔ اور اس حالت میں شاہی فوج قتل ہوتی اور نے گورز ابو کبشہ سکسکی کی فوج سندھ میں نہ داخل ہو سکتی۔ نہ وہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر سکتے اور نہ قبیلہ '' عک'' کا ایک معمولی شخص اس کا مگران ہوتا اور نہ ہی وہ معاویہ بن مہلب جیسے مزونی (قبیلہ از دے) غلام کا تابع ہوتا۔ محمد بن قاسم کے ہوتا اور نہ ہی وہ معاویہ بن مہلب جیسے مزونی (قبیلہ از دے) غلام کا تابع ہوتا۔ محمد بن قاسم کے

<sup>1.</sup> محمد بن قاسم نے صرف دو سال کے اغدر ایران میں یہ کارنامے انجام دیے جن کی تفصیل کے لئے دیکھے ہمارا انگریزی مضمون بعنوان ''محمد بن قاسم کے خاندان اور شخصیت کا مطالعہ'' اسلامک کلچر بابت ماہ اکتوبر 1953ء حیراآ باد دکن ص 25-251ء

فتح نامهُ سنده عرف في خامه \_\_\_\_

اس بیان میں صداقت تھی۔ سندھ ایک دور افادہ ملک تھا، جہاں مرکزی طاقت کا زور مشکل ہی سے چل سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اپنی المیت اور لیافت کی وجہ سے وہ نہ صرف عرب فوجوں میں مقبول تھا، بلکہ اپنی رواداری صلح اور انصاف کی وجہ سے اس نے مقامی حکم انوں، افسروں اور عوام کو بھی اپنا دوست اور ہمدرد بنالیا تھا۔ اس لئے مقامی باشندے اور اس کی فوج اس کے دست و بازو بن گئے تھے۔

لیکن باوجود اس طافت اور افتدار کے محمد بن قاسم نے بغاوت سے منہ موڑا اور فرمان برواری کی راہ اختیار کی۔ اسے گرفتار اور قید کرنے کے بعد یقیناً شاہی افسروں نے اس کے ساتھ انقامی سلوک کیا ہوگا۔ عراق کے نے وائسرائے پرید بن مہلب کا بھائی معاویہ بن مہلب، کہ جے خاص طور پرمحمد بن قاسم کو گھال میں خاص طور پرمحمد بن قاسم کو گھال میں لیسٹ کر اور جھٹر یاں پہنا کر لے گیا۔ اب محمد بن قاسم کی اس تذکیل اور برے برتاؤ کے ساتھ اسے لیسٹ کر اور جھٹر یاں پہنا کر لے گیا۔ اب محمد بن قاسم کی اس تذکیل اور برے برتاؤ کے ساتھ اسے لیسٹ کر اور جھٹر یان پہنا کر لے گیا۔ اب مقامی باشندوں کو بھی رنجیدہ کردیا۔ چنانچہ بلاذری لکھتا ہے کہ اس پر ہندوستان والے روئے اور مجرات کے شہر ''کیرا'' میں محمد بن قاسم کی یادگار میں اس کی تھویریں بنائی گئیں۔ 2۔

محمد بن قاسم کواپی گرفتاری کی حالت میں انقامی کارروائیوں کی پرواہ نہیں تھی، لیکن اُسے نئی حکومت کی غیر دانشمندانہ پالیسی کا افسوس ہوا اور اس نے اپنے ہمعصر شاعر عبداللہ بن عمر العرجی کا فیم مثال کے طور پر پڑھا۔ !!

اضسا عسونسی و ای فتسی اضباعوا

ليسوم كسريهة وسمداد ثمغسر

لین کہ: مجھے ضایع کیا، اور کیے جوان مرد کو ضایع کیا کہ (جو جنگ کے) کس نازک دن اور سرحد کی حفاظت کے لئے (کام آتا)

کیکن سلیمان اور اس کے مشیروں کے جذبۂ انتقام نے نہ ملکی اور قومی مصلحوں کو بیش نظر

<sup>1.</sup> ایقولی (356/2) نے ملطی سے معاویہ بن مہلب کے بجائے حبیب بن مہلب لکھا ہے، گر ثیر بن قاسم کے ساتھ اس کے اس کے ا جوئے برتاؤ کے بارے میں کہتا ہے کہ''المبسہ المسوح وصبہ'' باؤری (نقوح البلدان ص 440) نے صحیح طور پر مداویا بن مہلب کا نام کھا ہے۔

<sup>2</sup> بااذري فتوح البلدان ص 440

<sup>3.</sup> تقمدین آغا جانی جلد 15 میں ص20، حریری درة الخواص 67 اور خفاتی، شرح درة الخواص (آ فیر کے دو حوالے بشکرید استاد عبدالعزیز ایمنی سابق پروفیسر وصدر شعبہ عربی، سلم یو نیورٹی علی گڑھ)

<sup>4</sup> الما ذرى فتوح البلدان ص 440 اور ابن الاثير 260/4 ان دونول كتب مين شاعر كا نام نبيل ديا كيا\_

فتح نامهُ سنده عرف في نامه \_\_\_\_\_

رکھا اور نہ جواں مردوں کی قدر کی۔ چنانچہ افریقہ کا فاتح مویٰ بن نضیر، چین کا فاتح تنیبہ بن مسلم اور سندھ و ہند کا فاتح محمد بن قاسم، نینوں نے حکمرانوں کے شدید تعصب اور انتقام کا شکار ہوئے۔

معاویہ بن مہلب نے اپنے قیدی محمد بن قاسم کو لے جا کرعراق کے مرکزی شہر واسط میں عراق کے افسر مال صالح بن عبدالرحن کے سامنے پیش کیا، کیونکہ آل ابی عقیل کے لوگوں کو قید میں تڑیا تڑیا کر ہلاک کرنے کا کام اس کے بیرو تھا۔ صالح نے ان قیدیوں کو عذاب دینے کے لئے ایک خاص افسر مامور کیا تھا اور چونکہ عراق کے نئے وائسرائے یزید بن مہلب کو تجان کے فائدان سے اس کے مظالم کا خاص طور پر بدلہ لینا تھا، اس لئے شاید اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے صالح نے ان قیدیوں کو عذاب دینے کے لئے اس کے بھائی عبدالملک بن مہلب کو مقرر کیا۔ لیکن سے قید و بند اور عذاب محمد بن قاسم جیسے جوال مرد کی ہمت اور حوصلے بہا کی حالت میں بھی اس نے بداشعار کیے:

فلئسن ثويست بواسط بسارضها رهسن السحديد مكبسلا مغلولا فسلسرب فتية فسارس قسدرعتهسا ولسرب قسرن قد تسركست قتيسلا<sup>2</sup>

لینی: ہر چند کہ (اس وقت میں) شہر اور سر زمین واسط میں آئنی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہوں، لیکن (اییا بھی وقت تھا کہ) میں نے ایران کے کتنے ہی شہ سوار زیر کئے ہیں اور کتنے ہی اپنے جیسے پہلوانوں کو مردانہ وار چھیاڑا ہے۔

چونکہ صالح کو محمد بن قاسم اور دوسروں کو سخت عذاب دے کر زئیا تر پاکر ہلاک ہی کرنا تھا،
ای وجہ سے واسط کے اس بہتناک قیدخانے میں محمد بن قاسم اپنے حوصلوں کو قائم رکھتا ہوا صبر و
شکر کے ساتھ جال بحق ہوا۔ قرائن سے کہا جاسکتا ہے کہ بیدالمناک حادثہ 96 جے/ 715ء کے نصف
میں وقوع پذر ہوا۔ بہرحال محمد بن قاسم کا بید دردناک انجام مرکزی سیاست کی تبدیلی اور نے
حکمرانوں کے جذبہ انتقام کی وجہ سے ہوا، جس کا داہر کی بیٹیوں کے من گھڑت افسانے سے کوئی
تعلق نہیں۔ (ن-ب)

245/[247] مخلص کتاب: منهاج الدین .....عین الملک: متن ص 357 کے حاشیہ 1- میں وضاحت کردی گئی ہے کہ بیعنوان ہے اور ننجہ (ن) میں بھی یہ پورا فقرہ عنوان کے طور پر

<sup>1</sup> طبری: 1283/2، این خلدون: 68/3 اور این خلکان عربی متن 271/2 اور انگریزی ترجمه 1V/183 2 بلا ذری، نوح البلدان ص 441، این الاثیر: 282/4\_

دیا گیا ہے۔ لیکن فاری ایڈیشن میں ص[247] پر اس پورے فقرے کے بجائے صرف 'ومخلص کتاب'' کی مختفر عبارت کو عنوان کے طور پر دیا گیا ہے۔ جس کی وجہ سے نیچے کی عبارت میں الجھاؤ بیدا ہوگیا ہے اور اس لئے فاضل ایڈیٹر نے اس پورے بیان کو''مضطرب اور مخرب'' قرار دیا ہے۔

دوسرے اس عنوان کے تحت فاری مترجم علی کوئی نے اپنے اس فاری ترجے کے لئے جو نام لقب کے طور پر فتخب کیا ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے اور جو اصل کتاب عربی میں تھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس کا فاری زبان کی رنگین عبارت میں ترجمہ کرنے کی ضرورت بیان کی سے اس لئے اس عنوان سے مراد ہے ''مخلص کتاب فلال' ۔ چنا نچہ ای وجہ سے ''منہاج الدین والملک، الحضر ۃ الصدر الاجل العالم مین الملک' باوجود طوالت کے مترجم کی طرف سے اس فاری ترجمہ کا منتخب کروہ لقب ہے۔ فاری متن کے فاضل ایڈ یئر نے اس لقب کے آخری جھے لیمی ترجمہ کا منتخب کردہ لقب ہے۔ فاری متن کے فاضل ایڈ یئر نے اس لقب کے آخری جھے لیمی داکھر ۃ الصدر الاجل العالم مین الملک' کو ینچے کی عبارت میں زائد بجھ کرمتن سے خارج کردیا ہے، حالانکہ سارے شخوں میں یہ لقب موجود ہے۔

کتاب کے جملہ تلمی شخوں میں اس عنوان والے فقرہ کا پہلا لفظ "منہاج الدین" کے جملہ تلمی شخوں میں اس عنوان والے فقرہ کا پہلا لفظ "منہاج الدین" میں ہی "ساء الدین" درج کیا گیا ہے۔
لیکن اس عنوان کے نیچ جوعبارت ہے اس میں جملہ قلمی شنوں کے مطابق شروع کا لفظ" منہاج الدین" ہی دیا گیا ہے۔ اس وجہ ہے ہم نے اس صاف عبارت کی بنا پرعنوان میں ہی "ساء الدین" کی جگہ پر"منہاج الدین" کو ترجیح دے کر درج کیا ہے۔ براش میوزیم کے قلمی شنوں الدین" کی عبارتوں کی بنیاد پر ریو (Ricu) نے اس میں "منہاج الدین" اور "منہاج الدین والملک" کی عبارتوں کی بنیاد پر ریو (Ricu) نے اس کتاب کے یہی نام شلیم کے ہیں۔ (دیکھے فہرست ریو، جلد م 949 – 830)

اس عنوان کا دوسرا لفظ کتاب کے جملہ قلمی شخوں کے مطابق، جوکہ فاری متن کے فاضل ایڈیٹر کے زیرِ مطالعہ سے ''عین الملک' کی بجائے ''علاء الملک' ہے (دیکھنے فاری ایڈیٹن ص 247 ماشیہ 15) کیکن فاضل ایڈیٹر نے ''علاء الملک' کی بجائے ''عین الملک' کو قرین الملک' کی بجائے ''عین الملک' کو قرین قیاس بجھ کر اختیار کیا ہے۔ نسخہ (ن) میں واضح طور پر لفظ ''عین الملک' ہی ہے اور ای وجہ ہم نے بھی ای کو تر نج دی ہے۔ کافی وثوت کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ ''عین الملک' صحیح اور اصل لفظ ہے، کیونکہ کتاب کی ابتدا میں ص 55-56 [11-12] پر مترجم علی کوفی نے اپنے اس تر جے کو اپنے مربوں مرحوم وزیر شرف الملک رضی الدین ابوبکر بن مجمد الاشعری اور اس کے حیات فرزند وزید عین الملک فخر الدین حین بن ابی بکر الاشعری سے منسوب کیا ہے۔ کتاب مکمل کرنے کے وزیر عین الملک فخر الدین حین بن ابی بکر الاشعری سے منسوب کیا ہے۔ کتاب مکمل کرنے کے

\_\_\_\_\_ نختی نامهٔ سنده عرف نیخ نامه \_\_\_\_\_

بعدا سے پھرکوئی خیال آیا، چنانچہ اپ اس ترجمے کو اس نے اپنے زندہ مربی وزیر عین الملک کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے اس کے نام پر دمنہاج الدین والملک، الحضر ة الصدر الاجل العالم عین الملک، کا لقب دیا۔

یہاں یہ کلتہ ذہن میں رکھنا چاہئے کہ''منہان الدین .....عین الملک'' کتاب کا لقب ہے نام نہیں۔ اس بارے میں خود مترجم نے اصل فاری متن ص 247 میں'' ملقب است'' کے الفاظ استعال کئے ہیں''مسیٰ است' نہیں۔'' دوسرے اس لقب میں مترجم کے مر بی وزیر عین الملک کا خطاب استعال ہوا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لقب خود مترجم نے اپنے کئے ہوئے فاری ترجے کے لئے ایجاد کیا ہے اور یہ اس کتاب کا اصل لقب نہیں ہے۔

مترجم کی جانب سے اپ ترجمہ کے لئے اتنا طویل لقب اختیار کرنا جوکہ "منہان الدین والملک" جیسے دقیق لفظوں سے شروع ہوتا ہے البتہ تعجب خیز ہے۔ لیکن اس سے پہلے ص 248 پر تشریحات و توضیحات 19/5 اوا میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا جاچکا ہے کہ مترجم کے زمانے میں ایسے القاب کا کہ جن کے آخر میں" دین" ہے کافی رواج تھا، ای وجہ سے اپنی طرف سے مترجم نے ہر جگہ ایسے اقسام کے القاب استعال کئے۔ چنا نچر محمہ بن قاسم کے لئے" مماد الدین" اور" کریم الدین" کے القاب اختراع کئے طالانکہ محمہ بن قاسم کی کنیت" ابوالبہار" تھی جس سے مترجم ناواقف تھا۔ ای طرح ص[12] پر مترجم نے رسول اکرم سے اللہ کی حضرت ابو موئی الاشعری کے لئے بھی" کریم الدین" کا لقب استعال کیا ہے۔ ص[235] پر محمہ بن قاسم کی اقتب والمدین" کا لقب اختیار کیا ہے اور ص[9] پر قاضی موئی بن یعقوب کے لئے بھی" برہان الملت والدین" کا لقب اختیار کیا ہے اور ص[9] پر قاضی کی اولادوں میں سے قاضی اساعیل کے لئے "کمال الملت والدین" کا لقب استعال کیا ہے۔ القاب استعال کرنے کے ای شوق وشغف کے تحت مترجم علی والدین" کا لقب استعال کرنے کے ای شوق وشغف کے تحت مترجم علی کونی نے اپنی الملک کی خوشنودی دونوں کا امتزاج تھا۔ جس میں عام مروجہ القاب کی خوبی اور اس کے مربی وزیر عین الملک کی خوشنودی دونوں کا امتزاج تھا۔ (ن-ب)

فتح نامهُ سنده عرف في نامه

# تشریحات وتوضیحات – 2

'' تشریحات و توضیحات'' میں سے مندرجہ ذیل دوعبارتیں ترجمہ سے رہ گئی تھیں، جن کو بالترتیب ص249 ادرص309 سے ملاکر پڑھیں۔

# صفحہ 249

19/54 المعیل بن علی ........ بن شیبان القفی: صرف نسخ کے مطابق ''یعقوب بن طائی بن محمد بن موی بن طائی بن موی بن طائی بن موی بن طائی بن موی بن موی بن موی بن شیبان ' ہوگا، گر دوسرے جملہ شخوں میں ''لیعقوب بن طائی بن موی بن اور محمد بن شیبان ' ہے۔ ہم نے پ کی روایت کو ترجیح دی ہے، کیونکہ ص[235] پر بھی پ اور دوسرے جملہ شخوں کی متفقہ عبارت ''لیعقوب بن طائی بن محمد بن موی بن شیبان' ہے۔ فاری ایڈیش میں پ کی عبارت کونظر انداز کر کے، باتی شخوں کی عبارت ''لیعقوب بن طائی بن موی بن محمد بن شیبان' افتیار کی گئی ہے، جے ص[235] پر جملہ شخوں کی عبارت سے مطابقت نہیں دی جاسکتی۔ (ن-ب)

# صفحہ 309

182-182/[174] زیاد بن جلندگی ازدی: اصل متن میں ''زیاد بن جلیدی ازدی'' تحریر قفا، گر ہم نے ''جلیدی'' کی تھجے ''جلندگ'' مناسب سمجھ کر متن میں رکھا ہے گر ''جلیدی''، ''الحواری'' کی گبڑی ہوئی صور تحفی بھی ہوسکتا ہے اور ای وجہ سے اس نام کو''زیاد بن الحواری الحاری'' بھی پڑھا جاسکتا ہے۔ غالبًا یہ وہی شخص''زیاد بن الحواری الحتی'' ہے، جس کا بیان اس کے بعد ص 182-183/[187] پر آتا ہے، کیونکہ ''الحتی'' کی نسبت''بنو العتیک بن الازد'' کی طرف ہے، اور ای وجہ سے ''عتمی'' نسبت کے شخص کو''ازدی'' بھی کہا جاسکتا ہے۔ چنانچہ ہم نے طرف ہے، اور ای وجہ سے''واضح کیا ہے کہ بیشخص''زیاد'' نہیں، بلکہ اس کا بیٹا ''الحواری بن حاشیہ ص 182-183/[187] پر واضح کیا ہے کہ بیشخص''زیاد'' نہیں، بلکہ اس کا بیٹا ''الحواری بن حاشیہ ص 182-183/[187] پر واضح کیا ہے کہ بیشخص''نریاد'' نہیں، بلکہ اس کا بیٹا ''الحواری بن

# كتابيات

''تشریحات و توضیحات' اور متن کے حواثی میں جن کتابوں کے حوالے مصح (ن-ب) کی جانب سے دیتے گئے ہیں، ان کے کمل نام سلسلیوار اس فہرست میں درج ہیں۔ کتاب میں مصف یا کتاب کا حوالہ جس طرح دیا گیا ہے، اس طرح فہرست میں بھی ان کی ابتدا کی گئی ہے۔ اکثر کتابوں کی ابتدا مصنف کے نام سے کی گئی ہے، مزید شاخت کے لئے، عربی کتاب کے لیے" ع"، فاری کتاب کے لیے" ف" انگریزی کتاب کے لیے" گ" کے تفقات مقرر کئے گئے ہیں۔انگریزی کتابوں کے نام، فہرست میں ترجمہ کردیئے گئے ہیں۔ (ن-ب) الاغانى: كتاب الاغانى، قابره 1323 ھ :18 الامدى: المؤتلف والختلف تصحيح 'سالم كرنكوي' (Kren Kow)، قاہرہ :28 الإخبار الطّوال،مطبع بريل، ليذن (بالنذ) 1888ء۔ :38 ابن الاثير: كتاب الكامل في التاريخ، مطبع بولاق-:48 ابن حامد كرماني: تاريخ كرمان "عقد العلى للموقف الاعلى" طبران، 1311 سمسى ف5: ابن حجر عسقلاني: كتاب الاصابة في تمييز الصحابة ، تين جلدي، قامره 1328 هـ-:68 ابن حزم: فمحمرة انساب العرب، قاهره 1948ء :78 ابن حوَّل: كمّاب المسالك والممالك،مطبع بريل، ليذن، 1872ء-:88 ابن خرداز به: كتاب المسالك والممالك، ليذن -:98 ابن خلدون: تاریخ - کتاب العمر - الخ، قاہرہ 1284ھ :102 ابن ظاكان: (١) وفيات الاعيان، عربي متن، المطبعة الميمنية، قاهره 1310ه (٢) :118 انگرېزي ترجمه د – سلين (De Slane)، پئرس – لندُن 71-1843ء ابن دريد: كتاب الاشتقاق، غوتجن ، جرمنى <u>185</u>4ء-:128 ابن رسته: كتاب الاعلاق النفيسة ، ليدُن 4 1904ء-:138 ابن عبدربه: العقد الفريد، قامره 1302 ه :148 ابن عساكر: التاريخ الكبير، دمثق <u>1332 ه</u>-:158 (348)

فتح نامهُ سنده عرف في نامه ابن قنيية: طبقات الشعر والشعراء، لنذن، 1904ء-:162 ابن تنيية: عيون الاخبار، دار الكتب، قابره 1925ء-:178 ابن قنيية: كتاب المعارف، غوتجن، 1850ء-:185 ابن الوردى: خريدة العجائب، قاهره 1285هـ :198 ابوحبان التوحيدي: كمّاب الامتاع والموانسه، قامره، 1942ء\_ :202 ابوزید: کتاب النوادر،طبع بیروت :218 ابوعلى القالى: (1) كتاب الامالي اور (٢) ذيل الامالي، طبع دارالكتب، قابره\_ :228 اسلامک کلچر (مخزن)، حيدرآ باد دكن: مقالات نبي بخش خان بلوچ گ:23 1- "بندوستان برعرب حملول کے سنہ تاریخ" ماہ جولاء 1946ء۔ 2- " ديبل كاممكن محل وقوع" ماه جولاء 1952ء۔ 3- "محمد بن قاسم كا خاندان اور شخصيت كا مطالعه "ماه اكتوبر 1953ء-الاصطحري: كتاب مسالك والممالك، ليدُن 1870ء\_ :248 گ25: امپيرينل گزيٽير آف انڏيا، جلد 14 لنڏن <u>1908</u>ء۔ اليث اور ڈاؤس: ہند كى تاريخ، مقامي مورخوں كى زبانى، جلداول، لنڈن 1867ء۔ گ-26: بخارى: التاريخ الكبير، حيدرآ بادوكن 1361 ه/ 1942ء :278 البدء والتّاريخ، تصنيف ابو زيد البلخي ، پئرس <u>190</u>7ء \_ :28£ بلاذري، احمد بن يجين انساب الاشراف (١) جلد 4-5، طبع بروشلم (٢) جلد 11 عس، :298 بلاذرى: فتوح البلدان (١) طبع ليذن، 1866ء (٢) طبع قاهره، 1350 هـ/ 1932ء ـ :30% بيروني: كمّاب الهند (١) عربي متن تقييم سخاؤ، (٢) أنكريزي ترجمه سخاؤ، لندن :316 بيرونى: كتاب الجماهر في معرفة الجواهر، دائرة المعارف، حيدرآ باد دكن، 1355هـ :326 پوشنس ، كيپنن: سندھ كے متعلق ذاتى رائے ، لنڈن <u>194</u>3ء-گ33: تاج العروس، مشهور عربي لغت، طبع قامره-:346 تاريخ بيهن ،تصنيف بيهنتي معروف بابن فندق ،طهر ان 1317 سشي\_ ن-35: تاریخ گزیده، حمد الله مستوفی ، کب میموریل، لنڈن\_ ن-36: تاریخ نامه برات، تالیف بروی، کلکته 1943ء۔ ن-37: (349)

| فتح نامهُ سنده عرف في نامه                                                              |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| تقى الدين حموى: ثمرات الاوراق فيما طاب من نوادر الادب وراق، قاهره <u>130</u> 2هـ-       | :38£  |
| تني:  الكرام، حلد 3،مطبع ناصري، دهلي _                                                  | ن39:  |
| عادظ: رسالة في بني امية (مطبوعة في آخر' <sup>و</sup> كتاب النزاع والتخاصم' ل للمقريزي)، | :408  |
| قابره_                                                                                  |       |
| - عاحظ: كتاب البيان والتبيين ، قاهره 1926/1345 <i>ء</i>                                 | :418  |
| جاحظ: كتاب الحيوان، قاهره 1324 ه/1906ء-                                                 | :428  |
| الجھشاری: کتاب الوراء والکتاب، قاہرہ <u>193</u> 8ء <del>-</del>                         | :438  |
| جواليقي: كتاب المعرب من الكلام الاعجمي على حروف المحجم ، ليزك ، 1867ء-                  | :448  |
| حافظ عبدالغني: كتاب مشتبه النسبة ، الله آباد 1327 هـ-                                   | ع45:  |
| حدود العالم من المشر ق الى المغر ب،طهر ان 1352 ستسي-                                    | ن-46: |
| حربري: درة الغواص، مطبع الجوائب، استنبول <u>129</u> 9هـ                                 | :47٤  |
| حمزه اصفهانی: سی ملوک الارض والانبیاء، کاویانی پریس، برکن –                             | :48£  |
| خطيب تبريزي: كتاب تهذيب الالفاط، بيروت 1 <u>89</u> 5ء                                   | :498  |
| الخفاجي: شرح درة الغواص، مطبع الجوائب، استنبول 1 <u>29</u> 9ه-                          | :50&  |
| الخفاجي: شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل، قاہرہ <u>128</u> 2ھ-                 | :516  |
| الدميري: حياة الحوان، قاہرہ 1 <u>31</u> 9ھ-                                             | :52£  |
| د يوان رؤية بن العجاج، بركن 1 <u>90</u> 3ء-                                             | :53£  |
| د بوان عامر بن طفیل، مب میموریل، لنڈن-                                                  | :548  |
| د بوان فرزدن، (۱) طبع پیرس، <u>187</u> 0ء (2) طبع قاہرہ، 1354 ھ/1936ء (3) طبع           | :55£  |
| ميونچ 1900ء-                                                                            |       |
| ڈان اخبار، کراچی، مؤرخہ 29 اپریل 1 <u>95</u> 1ء۔                                        | گ56:  |
| راور أي: سنده كا مهران اور اس كى نهرين، جزئل ايشيا تك سوسائني آف بيز كال، كلكته         | گ 57: |
| 1882                                                                                    |       |
| • / -                                                                                   | گ85:  |
| سمعانی: کتاب الانساب، محرب میموریل، لنژن -<br>المحرب الانساب، محرب میموریل، لنژن        | :598  |
| سمط اللالي، صنع عبدالعزيز أنميني، قاهره 1354ھ/1936ء-                                    | :602  |
| سيوطي حلال الدين: تاريخ الخلفاء، مطبع منيربيه، قاهره 1 <u>35</u> 1ء-                    | :616  |
| (350)                                                                                   |       |

\_ نتخ نامهُ سنده عرف نتج نامه سيوطي جلال الدين: كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة ، أكريزي ترجمه، اع-سيرتكر، جزل ایشا نک سوسائی آف بینگال 1843ء۔ شدرات الذهب في اخبار من ذهب، تالف ابن عماد الحسلبي، قامره :636 **-**,1931/1350 طبري، ابوجعفر محد بن جرير: تاريخ الرسل والملوك، مطيع بريل، ليدُن -:648 طبرى، ابوجعفر محمد بن جرير: ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين، تاريخ طبرى جلد :65% 2 کے آخر میں چھیا ہوا، لیڈن۔ العسكري: ديوان المعاني، قاهره 1352هـ :666 عماد الدين: عيون الاخبار ( قلمي ) :676 عدة الطالب في انساب آل ابي طالب، تاليف احمد بن على الداودي، بمبئي 1318 هـ :686 العيون والحدائق في اخبار العقائق، ليدن 1865ء-:698 فرشته: تواریخ فرشته، انگریزی ترجمه، برگس-گ 70: قدامة بن جعفر: كتاب الخراج ، مطبع بريل، ليدن-:718 قلادة النهر في وفيات اعيان الدهر ( قلمي نسخه كتخانه پيرجهنڈه ) :728 قلقشندي: صبح الأشي، مطبعة اميريه، قاہره-:738 الكتمى: فوات الوفيات، قاہرہ 1283/1299 ھـ :748 كزنس ميزى: سندھ كے آثار قديمه، كلكته و192،-رگ :75 كينكهام: مندوستان كا قديم جغرافيه، كلكته 1<u>92</u>4ء-گ:76 لاَتْكُمورته وْيُمس: بلوچ قوم، رايل ايشيا تك سوسائل، لنذن 1934ء-گ 77: الليان: ليان العرب، مشهور عربي لغت، طبع قاهره-:788 المبرد: الكامل في الادب، ليزك 1964ء\_ :798 مجمل التواريخ والقصص، طبران 1318 سمسي-ف80: الحاسن والمساوى، تصنيف البيهقي، قاهره 1325/1906ء-:818 محاضرات راغب اصفهاني، قامره 1282هـ :826 محت الله بمرى: تاريخ سنده (تلمي نسخه مولانا محد ابراتيم كرهي ياسين) نـ83: محمر بن حبيب: كتاب المحبر ، حيدرآ باد دكن \_ :848 مرز بانی:مجم الشعراء تصحیح 'سالم کرنگوی'، قاہرہ <u>135</u>4 ھ۔ :856

\_ نتخ نامهُ سن*ده عرف* نتخ نامه المسعو دى: التهبيه والاشراف، ليدُن 1894ء-:866 المسعو دی: مروح الذہب، پیرس ایڈیش۔ :878 معصوى: تاريخ معصوى، تاليف مير محمد معصوم، تقيح سمن العلماء ع\_م\_ داؤد يويه، بمبئي نـ88: مقدى: احسن التقاسيم في معرفة الأقليم، ليدُن 1877ء-ع89: مقدی، محمد بن طاہر: جمع بین رحال التحسین ، حیدرآ باد دکن 1323ھ :908 گ 91: مقدمه جوامع الحكايات، دُاكثر نظام الدين، لنذن <u>193</u>9ء ـ منقرى، نفر بن مزاحم: كتاب الصفين، طهران-:928 مونير- وليم سنسكرت- انكاش ومشنري، آكسفورو 1899ء-گ-93: نقائض جرير والفرز دق، ليدُن 12-1908ء\_ :948 النورى: نهاية الارب، دارالكتب، قابره. ع955: بهداني، ابن الفقيه: كمّاب البلدان، ليدُن 1885ء-:968 موژی والا: مندی-مسلم تاریخ متعلق مطالعات، سببی <u>193</u>9ء۔ گ-97: گ 98: میک، میجر جزل: سندهو کے دوآبه والا علاقه، لنڈن، <u>189</u>4ء۔ اليعقو لي: تواريخ ابن الواضع اليعقو لي، لبذن 1883ء-:992 يا توت: كتاب المشترك وصفا والمفتر ق صقعا، غوتجن ، 1845ء ـ :1002 باقوت: معجم البلدان، الثرث ووسٹنفیلڈ، لیزگ۔ :1018

# فتح نامهُ سنده عرف بيخ نامه

# فهرست رجال

ابن سعيد 257 ابن سلمه 107 ابن سوار (اور دیکھیئے عبداللہ) 105، 106، 109 ابن شيبه جديدي 219 ابن عساكر 292 ابن علوان البكر ي 219 ابن تنيه 106، 279، 282 ابن القربه 279 ابن كندىرالقشيرى 279 ابن مره (سنان بن سلمه) 109 ابن المعلىٰ (منذربن جارود) 109، 282 ابن مغيره 121، 124، 128 ابن منظر بحرى 122 اين الوردى 332 ابوابوب ہاشمی 197 ابوبكربن محمد ( ديكھئے شرف الملك) ابوبكرالبذ لي (ديكھتے بذل) ابوالبهار ( د مکھنے محدین قاسم ) ابوالحن (مدائن) 105، 107، 119، 187 ابوعكيم 240، 241 ابوزيد 278 ابوصا برہمدانی 182

[ الف] آبان بن تجاح 286 آدم ني 76 آ دم (بني عبدالرحمان) 284 آرى پير 289 ابراجيم بن عبداللهام 163،305،306 ابن الاثير 248،248 ،337 ابن الاشعث (اور دیکھیئے عبدالرحمان) 229,337 ابن الاعرالي 332 ابن بطوطه 252 ابن حايد، كرماني 114 ابن تجر 278،305 ابن ج 324،318،293 ابن حوّل 248، 251، 254، 261، 261، 264، 332,331,271 اي*ن څردازب*ه 332،254 ابن خلاص البكري 108 ابن خلدون 104، 291، 292، 306، 337 ابن خلقان 278، 291، 225، 328، 337 ائن دريده 311،293 ابن رسته 332،331،330

ابن زيادالعبري 272،218

ابوالعاص 101

فتح نامهُ سنده عرف في تامه اساعيل بن اسلم 112 اساعيل بن على ثقفي ( قاضي ) 54، 249 اسود (راوی) 107 اسيار 181 اصطحر ي 251، 254، 261، 332 اعورشیٰ (شاعر )281، 282 اكبر بادشاه 305 آتهم (راجا) 77-80، 81، 87، 98، 307 ,306 ,263 ,261 التمش 250 الله بخش خان مير 267، 268 الليك 253، 254، 255، 258، 258 امام على شاه 325 اميرخان نواب284 اولیس بن قیس 179 الوب بن حكم 285 ال:راما(بائر)329 بابلته بنت سعد 318 بنابر بن بج 171 بحارجو کھیہ 256 بجماري 181 بحمراء (راؤگھرانے سے)73، 74 بجبرائے بن چندر (ڈاھر کا چیا زاد بھائی) 137ء 301 ,299 ,142 ,139 بحمرائے طاک 236، 266 · 266 بحيرائے (بحيرائے طاكى كانواسہ) 236، 266

ابوالعاص بن الحكم 297 ابوالعماس سفاح (خليفية) 281 الوقيل 118، 284 ابوالفتح لبستى (شاعر)328 ابوالفتح قباچه، ناصرالدين 247 ابونضية القشيري 184، 186، 221، 323 ابوالفضل 252 ابوقیس192 ابوکبشه سکسکی 342 ابوللیث (المیمتی مندی) 135، 187 ابومجر (ابن السير اني) 288 الوثر منري 125، 191، 238، 287 ابوسلم خراسانی 293 ابومسم عالى (؟) 287 ايوموكي اشعرى 56، 101، 250، 346 الى بن ارجن 180 اجسين 73 احرمان اخر قاضي 133، 166، 198 احمر بن خزيمة 240 احن بن تيسر 106، 233 ادریی 251 اردشير 261، 269 ازدي 324 اسحاق بن ايوب 119، 121 اسرميل 181 اساعیل سومرہ، مخدوم 307

نخ نامهُ *سنده عرف* چچ نامه بلهرا 232، 325 برھ 80 يوارشمني 220، 322 ىدھەر كىو 78، 266 پوران دخت 270 ر 61، 70-71، 98-90، 92، 92، 92، بياؤالدىن حسن 250 265 (100-99 (97- 95(94 بهمن اردشر 260، 261 مرهبيو ولدبمن وهول220، 322 بهندور (بهنڈور) 164 ىدى در كن 322 محنڈر کھو ہمکو 76 يدىل بن طهفته 116، 118، 120، بجندُر كُلُوشَني 136، 147 256 ،251 ،135 ،132 ،129 بچنڈ ورشنی 164 312 ،297 يميرن 140 يرنس 253 بروني 206، 249، 251، 252، بياس (بياس) 270 پرهاس بن کسانس 85، 86، 272 ¿262 ¿261 255ء 254، 332 330 327 316 265 بيامي ولدراسل 144، 301 333 بشربن خالد 118 يل (بيان) 181 بشربن ڈھول 181 بيان 171، 307 بشر بن زياد 112 [پ] بشربن عطية 182 انج 253 ،258 بشربن عيسلي 113 بشرين منقذ (اعورشیٰ) 281 يرمل ديو 242 يوشنس 257 بكرين واكل 125 2315% بلازري 105، 116، 124، 249، بيرآري 289 276 262 261 256 251 پيرپھُو 253، 254 288ء 284 ،281 ،279 277، 295 ، 294 ، 293 ، 291 ر290 304 ،303 ،302 ،298 ،296 327 ،321 ،310 ،308 305ء تميم بن زيدتيني 185، 187، 215، 310 329

فتح نامهُ *سنده عرف تيج* نامه جهانگیر بادشاه 284 جھتل راء 241 تنوخي قاضي 247 تورسينه 231 جهم بن زح 124، 128، 167، 180، [ 👛 ] ثابت نطنه (شاعر) 291 319 ,318 ,290 ,289 ,217 ,196 حجم بن سامته 206 ٹاغرین ذکر 103، 279 ثقيف 196 جين 180 صيبينه 116، 123، 131، 132، [ج] طط 105، 282، 291 173 172 168 167 160 174، جاماس 147 199 197 180 178 ¿224 ¿209 ¿205 ¿203 جامبوت329 200ء حامبوتی 329 ¿271 ¿269 ¿231 ¿229 ¿228 حان محر (مير) 268 327 ,325 ,308 ,307 ,273 حاصين 128، 149، 159، 294، [ = ] 309,302 ر ولدوْ هرسينه ولدي على 98، 271 جراح بن عبدالله 124 ، 135 ، 292 في (ولد وْحرسينه ولدوْاحر) 200، 271 جسوم راءِ 165 في ولد سيلائ (راجا) 61، 84، 85، جعفر بن سليمان 197 جعونته 126، 127 240 215 212 198 101 ¿270 ¿268 ¿267 ¿266 ¿264 جعونة بن عقبه 135 جلال الدين خوارزم شاه 251 307 ,272 ,271 في اكبر 85 حلم بن شيبان 333 چنل 229، 231، 244، 245، 334 مِند 294 جنيد (خريم) بن عمرو 221، 323 چنرر 69، 70، 84، 85، 87، 90 جدر يو 329 [-] يون ، راجا 238 ، 239 ، 329 . وين ، راجا جونو 181 مارث بن مرة 103 ، 279 *95,* 248 عوري

فتح نامه *ُسنده عرف بيج* نام علم بن الى قتل 285 بيب بن مهلب 337 مبيية العظمى 196 حكم بن الوب 285، 286، 292 م بن عروة 130 حكم بن عروالغلى 277، 278 حياج بن قاسم 285 حكم بن عوانته كلبى 215، 318 110 ،109 حجاج بن پوسف عَلَم بن منذر 110، 282، 283 1123 1121 118 116-112 135 134 130 127 حران 157، 173، 304 حزه اصفهاني 248، 261، 269، 270 147 145 143 142 **137** حزه بن بين (شاعر) 118، 288 161 158 155 152 149ء حمل جت 284 190 174 173 164 163ء 199 196 195 193 192ء حميد بن وداع 130، 142، 295، 300 خظلته كلاني 218 204 ، 208 ، 205 202ء ،200 حيدر قلى ارغون 263 ،228 226 ،220 ،217 **216** [ خ ] 282 279 276 256 239 غالدانساري 219 297 293 290 286 285ء 310 ،308 خالد بن وليد 304، 305 311، 305ء 304، 315، 318، 320 خان سومرو 305 3333ء خطیب تبریزی288 344 ,342 ,340 ,336 خريم بن عبدالملك 250 حزیفہ 113 حرمازی ( دیکھئےعبداللہ بن الاعور ) خزیم بن عمرو (مری) 121، 124، 128، حسن بن محسبة 180 186، 196، 221، 221، 222، منه 199، 312 239، 315، 316 خریم بن عمروه مدنی (صحیح: خریم بن عمرومری) حسين شيخ عرف بير پھُو 253 حسين بن الى بكر (عين الملك وزير) 56، 309 (182 346 (250 خفا جي 265 تحكم بن الى العاص 131، 251، 277، خليفته بن خياط 281 خوارزي 254 297 (296

نتح نامه *سنده عرف چ* نامه ا ويمس لانگ ورنهد 283 [2] و فيوڈراس 258 دارس بن الوب 186، 196 داهر (راجا) 54، 59، 68، 85، 87، 8، [3] 88، 99، 114، 116، 123، 128، ذكوان بن علوان 128، 167، 179، 196 ،192 ،182 ،180 137 136 132 131 129 [,] 140 ،158 ،156 ،144 ،142 164، 174، 176، 181، 184، اراح بن چيرر 87 راسل بن وسايو 168، 174، 175، 203، 207، 210، 212، 215، 234 231 228 225 222 302 ،301 ،273 ¿271 ¿244 ¿242 ¿239 ¿237 راكل (توح والا) 85، 87، 272 274، 286، 286، 287، 293، راسل ( بچھ کاراجا) 303 296، 297، 301، 302، 304، راسل رسى 148 ,323 ,317 ,315 ,313 ,307 راشدحد لوی 107، 108، 283 341 ,336 ,334 ,325 رام (عاجب) 60، 62 داؤد بن نصر 240 رام سيه برجمن 185 داؤر يونه (عربن محمر) 170، 247، 251، راورتی میجر 253، 264، 274، 300، 275 (256 334 درواسس 329 ريخ بن زياد 101 وروير 218، 228، 229، 230، ربيعته 106 321 ,308 ,303 ,231 رير ڈيرش 253 دروشی 253 ر؛ن الدين فيروز 250 وبرسينه 68، 85، 87، 88، 91، 98، رواح بن اسد 233 272 (181 رۇبتە( شاع ) 287، 288 دهسيه 80 ريحان مدتى 73، 266 ويوراج 202 ובו رييل 253 ڈھول بن چندر 201 ريو 345

فتح نامهُ سنده عرف في نامه سليمان بن جيب 293 [ز] سليمان بن حجاج 286 زائدہ بن عميرالطائي 235 سليمان بن حكم 285 زبيرين شيط 290 سليمان بن عبدالملك (خليفية) 290، 336، زياد (ابن ابيه) 106، 107، 108، 342 304 زياد بن الحواري العثمي (از دي) 182، 192، سليمان علاني 112 سليمان بن نبهان 166، 221، 323 311 سليمان بن بذيل از دي 303 زينب 286 سنان بن سلمه 106، 108 زيدين عمرو 241 نَجُ 181 [[ [[ [ سوتھن رائے بھالیہ 88 سامب 329، 330 سامه بن د بوائح 101 سوديو 130 مورسينه 231 سامد 261 سونفن د يوكي 62، 65، 68 سامس دائے60، 68، 70، 71 بار 78 سنان 78 ساكروزىر 153، 176، 177، 198، سينگاس 182 313 ,312 ,309 ,215 ,202 سده راج جيسينها 269 سِلِنِّ 61، 63، 66، 69، 78، 131، سربند 80، 81، 83، 172، 308 271 (223 ىركوندھ76، 266 سيرا 235 سرياديو 242 سيبوس بن راسل 85، 86، 272 سعد بن اسلم 110، 113، 276، 308 سيرس بن سامسي رائے 59، 60، 70، سعيد، امير 180 265 ،83 ،71 سعيدخذينه 290 سيبول 73 سفهوى بن لام 110، 111، 276 [, 🏚] سفيان بن الابرد 124 ئاكى152، 155، 158 سكندر 144، 147 شابجهان بادشاه 284 سلمه 106، 107

نخ نامه ُسند*ه عر*ف جج نامه طاہر کلی پروفیسر 333 طاطرس بن بج 172 طبری 104، 121، 261، 277، 319 ,306 ,290 ,279 ,278 طار 161 [ءِ] عامرين الحارث103 عامر بن طفيل 278 عام بن عبدالقيس 304 عامر بن عبدالله 117 عبداللدشاه 256 عبدالله علافي 111 عبدالله القسري 339 عيدالله بن الاعور حرمازي 110، 282 عبدالله بن سوار 105، 107، 108، 281 عيدالله بن عامر 101، 103، 104،

عبدالله بن عامر 101، 103، 104، 104، 105، 105، 105، 105، 105، 105، 275، 281 عبدالله بن عباس 200، 111 عبدالله بن عبدالرجام علائي 111 عبدالله بن عبدالرجان 105 عبدالله بن عمر 102 عبدالرجان ابن الاهت 99، 276، 291، 290، 276، 291،

292، 337 عبدالرحمان بن سليم 124، 291، 292 عبدالرحمان بن حيات 339

شبيب خارجي 292 شحاع حبثى 185 شجاع منهيه 72، 73 شرف الملك وزير (ابوبكر) 55، 56، 250، 345 شريف خان نواب 284 هلا دیتا (سیلانج) 270 شمنی (ارمابیل) 83 تشنی بواد (وکربهارکا) 220 شمنی بجنڈر کھو(نیرون کا) 136، 147، 148 شنی سبنڈوری(وزیر) 164 شنی جام 141 شنی راسل رسن 148 شمنی(موج کا) 137 شنی میکهد بهیه (نیرونی) 167 شهاب الدين غوري (ديکھتے محمر بن سام) شيرزاد 269 [ص] صابربشكرى 219 صارم بمدانی 205 صالح بن عبدالرحمان 339، 344 صحارالعدى 278 صعدى بن خريمه 128، 294 صعصعہ 113 صلب بن قاسم 196 [b]

طلاکی وزیر 70

فتح نامهُ سنده عرف في نامه عبدالرحمان بن عبدريه 107، 122، 222، عجل بن عبدالملك 128، 294 233 عبدالرحيم 111 عدىل بن فرخ (شاعر) 125، 293 عطاء بن ما لك 128، 179، 180 عبدالرزاق 107 عطبية للى 166، 315 عبدالعزيز بن وليد 109، 336، 338، عطبة بن سعد 124، 291 عقيل 191 عكرمه بن ريحان 240 125، 126، 194، 194، 278، علائي 99، 100، 111، 114 306 علافی سلیمان 112 عبدالملك، خليفه 110، 276، 292، أ علا في عبدالله 111 338 ,336 ,304 علا في ( و تکھئے محمد بن حارث ) عبدالملك مدنى 205 علا فی ( دیکھئے محمد بن معاویہ ) عبدالملك بن تحاج 286 علافی ( د مکھئے معاویہ بن حارث ) عبدالملك بن عبدالله 219 عبدالملك بن قريب (الصمعي) 318 على (امير المؤمنين) 102، 103، 104، عدالملك بن قيس 122، 141، 142، 281 ،279 ،278 على بن ارجن 256 294 على بن حامد كوفى 53، 57، 248، 249، عبدالملك بن مهلب 344 346 (345 (320 (294 (250 عبد بن عقاب 179 على بن طفيل السعدي 278 عبيدالله بن زياد 109، 110 على بن طفيل غنوي 102 عبدالله بن معمر 279 على بن عبدالله 197، 312 عبدالله بن بهان 116، 251، 256 على بن محمه ( د تکھئے مدائنی ) عبيره 315 على شير قانغ 247، 253، 284، 307، عتبہ 236 عثان (اميراليؤمنين) 101، 103، 277، عمادالدين (ديكية محمر بن قاسم) 304 (278 عثان بن الى العاص 101، 251، 277، | عمرٌ (امير المؤمنين) 56، 101، 216،

• فتح نامهُ سن*ده عر*ف نتح نامه فرقه بن مغيره 113، 184 278 , 277 , 251 فوربس 269 عمر بن حفص 306 عمر بن عبدالعزيز ع 232، 290، 291، [ [ [ 327 ,325 ,312 ,293 قاسم (راوی) 104 عمر بن عبدالله بن عمر 104 قاسم بن تعلبة 311 عمر بن محمر تقفى 285، 339 قاسم بن محمد 194، 217، 284، 287، عمروبن خالد 190، 310، 311 عمروبین مالک 291 قابل بن ماشم 188 عمر وبن محمر تميي 113 قباچه، سلطان ناصرالدين 52، 84، 247، عمرو بن محمد بن قاسم 261، 285، 287، 250 (248 295 قادبن کسریٰ 269 عمروبن مختار 221 تبله 129 عمروبن مسلم 232، 327 قنييه بن اشعت 111 عمروبن مغيره 190 قتيه بن بشر 181 عمير 279 قنيه بن مسلم 217، 290، 318، 319، عوني 247، 250 344 ,339 ,338 عوف بن كليب 128 تنيه بن معن 318 عييلي بن مويٰ 106 تحطيه 293 عین الملک وزیر (دیکھیے حسین بن ابی بکر) قطب الدين ايك سلطان 248 [غ] قطن 124، 292 غضان 279 قطری 292 غلام شاه کلهوژا 256 تفند 261 [ 亡 ] تلقشىرى 254، 257، 271 فراس عتكى 219 قيس بن تعلبة 219 فراء 332 قيس بن عبدالملك 219 فرزدق(ثاع) 105، 111 قيس بن بيشم 104 فرعون 49

فتح نامهُ سندهغرف في نامه [ 4] [7] لاؤى، رائى 191، 209، 210، 223، كارثر 256 335 ,317 ,316 ,226 كاكر 76، 139، 141 لامال، سرحاركس 278 كبير بمدر 231، 325 کلی زبلی 186 لقياامار 181 للتادتيه كمناييه 326 كذاب حرمازي ( و تصحيحيداللدين الاعور ) [ ] كرش 329 ما لك بن اعصر 318 كروك 269 ما لك بن سمع 293 كُرْس 253، 256، 258، 259، اين 68، 87، 88، 90، 92، 197، 322 ,274 ,267 ,262 312,198 كسرى نوشروان 249 مارك مثير (ككسو) 235 كسرىٰ بن ہرمز 83، 269 متو، راط 76، 77، 85 كعب193، 196، 197، 199، 312 محاشه بن نولی 124 ككسو 234، 235، 328 مجاعمة بن سع 113، 276، 308 محت الله بمحرى 249، 263 م كنداءراجا 236 محزر بن ثابت 170، 179، 180 كَنَّاهام253، 258، 260 مر علي 50، 265، 277 كوار حيفوتى 180 محمه،امیرساوندی سمه 219 کوار پڑے 180 محمر بن الى الحن مدنى 174، 309 كورسينه 237 محمد بن تغلق 332 كوكه 172، 181، 308 محمر بن حارث علا في 170 ، 276 اگ محربن حبيب 280 كولى 166، 200، 205، 222، محر بن تحاح 286 325 (225 (224 محمه بن حسن 172 گيان بن تهاهر 172 محمد بن حكم 285 گهه بن بشر 181 محربن زياد 182، 186

سے فتح نامهٔ سنده عرف پنج نامه محمد بن سام (سلطان معزالدين بنوزي) 52، مائن ابوالحن على بن محمد 105، 107، 118، 222 4187 4168 4125 4119 251 (247 محدين عبدالله 306 335 (280 (277 (242 (239 (238 محدين عبدالرحمان 112 مرداس بن بديه 158 مروان بن اتحم 185 محر بن على 242، 335 محد بن قاسم 54، 59، 118، 119، مردان بن محمد 293 124، 127، 132، 134، 143، أسعر بن بهلهل 251، 254 158 ، 155 ، 152 ، 147 ، 145 مسعودتيمي 219 170 ،168 ،167 ،166 ،164 مسعودکلبی 182 مسعودي 251، 254، 270، 280، 172، 180، 182، 181، 189، 293 (292 (217 (207 (205 (198 مسلمه بن عبدالملك 292 ¿249 ¿245 ¿233 ¿228 ¿219 مسلمه بن محارب 105، 233 261 259 255 253 251 مد (ميد) 181 284 · 275 · 272 · 265 · 262 مصعب ثقفي 196 291، 293، 295، 306، 306، مصعب بن زبير 304 336 328 326 315 313 معاويد بن الي سفيان 104، 105، 107، 346 ,344 ,338 محر بن مصعب 124، 159، 160، 281 معاويه بن حارث علاقي 276 ، 308 186 (182 (167 معاويد بن مهلب 343، 344 محمد بن معاومیه علانی 99، 111، 153، 155، 170، 172، 178، 179، معز (ظليفر) 333 معصوم، مير 249، 252، 286، 334 276 206 205 198 197 327 ,308 ,307 مغيره 101، 251، 277، 296، 297 محربن بارون 114، 116، 122، 289 مفضل ضي 306 محربن يوسف 285 محمودغر نوی 265، 325 مقدى 251، 254، 258، 262، خارق بن كعب 182 331 ,271

فتح نامهُ سنده عرف تيج نامه مقترر بالله 333 [[] مكمر ۋو 253 نارد 329 219 ناسك سمنى 78 منذربن جارود (ابن المعليٰ) 107، 109، ناصرالدين سلطان (ديکھئے قباچہ) 282 (110 نافع بن حارث 312 منصور (خلیفه) 306 نافع بن جبير 312 منصور بن جمهور 259 نافع بن برمز 312 ناگ بحث 328 منو 269 ناكلو 181 منهاج سراج 250 مویٰ بن سنان 106 ناته بن خطله 128، 134، 140، 147، مویٰ بن عمران 283 186 182 180 162 151 مویٰ بن عیسیٰ 269 293 ,205 ,196 موي بن نصير 338، 339 نهان 116، 184 نى بخش خان بلوچ 247 موىٰ بن يعقوب 233، 346 موكوبن وسايو 150، 151، 155، 158، نفربن سفيان 104 160، 161، 167، 168، 174، 175، نفر بن سيار 293 215 ,208 ,204 ,186 ,179 نظام الدين 334 مولا ي اسلام ديبلي 152 نظام الملك جنيري 250 مونير وليم 330 نوبته بن دارس 218، 275 مهترائج 129 نوبته بن ہارون 203 مرتم 67، 68، 265 نوشيروان 57 مهلب بن الي صفراء 104، 291، 320، نيو يورك 253 نابرين بر 171 337 مهماس 249 [40] איגופני 164 بارون بن ذراع 114 مهنی بن عکه 219 ميكھدوتيہ 167 بال329

فتح نامهُ *سنده عرف* في نامه

وليد (خليفة) 101، 114، 116، 191، 196، 197، 196، 191 ,286 ,244 ,243 ,242 ,239 338 ,337 ,322 ,312 [ 2 ياسر بن سوار 105 باتوت 248، 254، 257، 257، 270، 332 ,281 ,278 ,271 <sup>ش</sup>کل **285** ציב לנ 270 يزيد بن الى كبشه 340 بزيد بن عبد الملك 290، 291، 293 يزيد بن عمر 293 ، 315 يزيد بن كنائة 195، 286 يزيد بن محالد 192 يزيد بن مهلب 290، 320، 337، 344 ,343 ,340 ,339 ,335 يبار 108 يعقوب بن طائي 54 ليقولي 248، 259، 293، 298، 319 يوسف بن حكم 285

يوسف بن عمر 285، 339

بذلي(ايوبكر)103، 105، 106، 280 بزيل 182، 196، 218، 275، 321 برشاءراجا 272 ۾ چئرر، راءِ 241، 242، 334 ہلواٹ کلبی 121، 339 بمراني 280 بوژي والا 247، 251، 269، 270· ,309 ,300 ,299 ,275 ,272 311، 315، 317، 325، 329، 334 ,333 ,330 مثملثن 253 بيثم 104 ہگ 252، 254، 257، 255، 275، 299، 313,300 [9] وداع بن حميد 218، 320 وسايوبن سربند 167، 168، 174، 302 ,301 واسطاسعدى 115 وفاء بن عبدالرحمان 219 وكيوبن داهر 224 وكويرونكاكو 76 وكن 330

## فتح نامهُ سنده عرف في نامه

# فهرست اماكن واقوام

ازد(قبيله) 110، 183، 323، 343 اسكنده 60، 72، 73، 235، 264 البه كسه 232، 325، 326، 326 ا اشبنهار ( قلعه ) 273، 274، 302 اشهار (قلعه، علائقه) 60، 74، 148، 334 ,265 ,259 ,240 ,219 اصفهان 265 انغانتان 264، 265 اتهم (اتهم كوث الكامانو) 162، 306، 307 آ کر(قبیله) 300 الوان (شمر) 334 آمر. تى 324 اودندوهار 139، 300 اورها إور 241 ، 243 ، 334 ، 340 احواز 265 اران 49، 52، 54، 56، 60، 71، 344 (341 (260 (83 الكياء 104 ا بریکان (بندر) 258 بارانی (گھرانا) 85 بازان (مُلك) 265 بابرمير 266

## [الف]

آرمييا 293 آفريقه 338، 339، 344 آل اني عقيل (خاندان) 285، 339، 344 (340 آل مارود 142، 294 ابراميم حيدري ( گاؤل) 256 ابذاردشر(شم) 260 مشرقی نارا 275 احرآباد 321 أج 54، 249، 264 اودهايور 334 ارد بیل 104، 252 ارل (آباع) 138 ارمن بيله (ارمابيل) 270، 295 ارمانيل 83، 84، 104، 122، 123، 296 ، 295 ، 289 ، 131 ، 130 ارور (الور) 54، 59، 60، 61، 67، 69 67 67 69 48 68 68 69 69 116 698 695 694 693 691 ·217 ·214 ·207 ·200 ·143 ¿236 ¿333 ¿232 ¿225 ¿223 301 ,274 ,272 ,264 ,249 .332 ,328 ,325 ,324 ,322

فتح نامه ُسنده عرف جي نامه باهلته (قبيله) 290 306 305 304 292 283 ج کن 101، 277، 296 337 ,329 بغداد 242، 335 بدايون 250 بغرور ( بمحر ) 143، 233، 300، 301، بده نووبار (مندر) 78، 266 بدھ کنوہار (مندر) 268 323 بكيارُ (شاخ) 253، 255، 256 برهيه (علائقه) 59، 76، 99، 108، بكر 54، 249، 250، 301، 328 (271 (266 (264 (201 (139 بكربن وائل (قبيله) 153، 219 302 ,300 ,299 ,274 ,272 بري(ويه) 117 برج (شير) 264 بلورشاه (علائقه) 327 برژا(موضع) 314 برورى (منل) 135، 136، 263، 263 بلوچ 260، 284 بلھن (گاؤل) 300 يروس (جروچ) 277 برماس (مُلک ماشم) 60 بنارس 306 يريمير 60، 74، 240 بنواميه 323 بربمناباد (برجمن آباد) 59، 77، 80، بنوثقيف 194 بنوالديل 278 .131 .98 .91 .87 .85 .82 بنوالعتك 311 207 204 203 200 198 بؤتيم 125، 183، 195، 196، 219، ,216 ,215 ,214 ,213 ,209 323 ,288 ,221 267 262 260 219 218 بنوخظله 169 ¿295 ¿293 ¿287 ¿275 ¿274 316 315 313 310 307 بنوجديد219 بنوعماس 293 324 322 321 320 317، بنوجل 293 335 312 ،234 ،115 / 5: ير ہون ( گاؤں) 314 بنوسامه 99 321 202% بست (شمر) 265 بنوسعد 288 بنوسليم 196 يهره 102، 128، 148، 179، 280،

فتح نامهُ سنده عرف في نامه تجننجور 255، 259 بنوكعب بن ربيعه 324 بنوتشير 323، 324 بال نرى 72، 73، 234، 235، 264، 265 بنوتيس 192 بيث (علائقة اورقلعه) 151، 152، 159، بنوكلاب 112، 311 273 175 170 167 160 بنوكلب 292 303 ,302 ,301 برانی (گاؤں) 59 بؤمراد 294 بيروت 112 بنومروان 341 بنوفن 281 [ [ باٹاری (قبیلہ) 234 بنوره (دروازه)204 يرِتهار(غاندان) 328 بندكا ويه 85 . پکھیوا (قبیله) 284 بندمان (نستی) 139، 300 يليدلغاري (موضع) 262، 314 بولان (دره) 272 بنخاب 269، 316 بھائیہ (علائقہ اور قلعہ) 60، 77، 88، **ب**نځور 83، 270 265 , 264 , 234 , 204 , 200 مینجگور 270 يمارا ( گاؤل) 255، 256 بھارند(وروازہ) 204 نَّغُ ابيات (مزل) 75، 240 بهن 77، 148، 167 يوراني ندى 84، 109، 272 يورچوكيز 252 مجراور 221، 324 چير پيخو 253، 254 جرح 103، 107، 111 پيرونتسال 326 جروچ 251، 297 [ت] جرور 201، 202، 274 جريا 324، 325 تاكيثر 316 تاكير(تكاريش) 59، 75، 265، 308 بېطلور 142، 300 بہلانی 324 تانه(تمانه) 277 تُرک (اورتُرکی زیاستیں) 247،72 ، 264، جمن آباد 260، 261 بهمنوا 261 281 ,266

بهدا 260

تكواژو 59، 265

فتح نامهُ سنده عرف تيج نامه

عمر اوُ(نهر) 262، 314 جنگان (علائقه) 59 جنكن وعوراا وكايا (مقام) 205 جوبانا (قبيله) 284 جوئے دہدہا واہ (شاخ) 273 جوئے کوتکہ (شاخ) 273 جوئے نیطری (شاخ) 273 جهلم (ورما) 240، 326 جيالاوان 260، 271 جَم، جَمِيم (علائقه) 159، 160، 164، 305 ,275 ,273 ,168 ,167 جھول شہر 262، 267 جيبور 170، 176 جيالمبر 202، 266 جبكسآباد 264 جور 149، 158، 170، 176 [ ۽ ] حالوكيه كمرانا 322 چر ور (چور ) 67، 68، 205، 207، 327 ,307 ,265 ,224 تى يور 59، 265 <del>ق</del> چنا، توم 140، 141 چنڈال، توم 269 چنيىر(شى) 204، 207 جين 117، 217، 260، 318، 319، 318، 344 ,341 ,339 پچيمي (قصبه) 324

توران 84، 132، 264، 271 تمانہ 251، 277، 296 تھر مارکر 303 ٹانڈیا(قبیلہ) 284 نُدُوآ دم 59، 307 مند ومحمدخان دُويزن 275، 302 مُخْصُہ 252، 254، 257، 273، 305 (284 (275 کھل میررکن 321 تھوری ( قمائل ) 284 عْمَاكَي 284 [ ج ] جاتى 273 جاٹ ( توم ) 269 حا تھی بندر 256، 257 حالهندر 325 جت (توم) 82، 114، 148، 167، 269 220 216 215 181 283 ,273 يراري ( گاؤل) 262، 313، 314 جمان 293، 314 جرم (شير) 104 جزيره بواقيت (سرانديپ) 114 طوالی (نبر - آبنائے) 203، 216ء 324 (314 (313 (262 (261

| فَحْ نَامَهُ سَنْدُهُ عُرفٌ فِي نَامِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| رېلىلە (تىلىم) 201، 202، 218،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [ح]                                |
| 315 ، 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>ب</b> از 49                     |
| ديبالپور 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حيدراً بإدركن 252، 328             |
| ديبل 59، 61، 77، 101، 114،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حيدراً بادسنده 263، 272، 275،      |
| 115، 121، 123، 124، 125،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 296، 298، 299، 328                 |
| 126، 127، 132، 134، 136،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [خ]                                |
| 144، 152، 148، 144، 219، 219،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | לושוט 49، 52، 54، 56، 113 <i>،</i> |
| 240 ،251 ،260 ،251 ،240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 260، 290، 291، 293، 290،           |
| ,296 ,295 ,294 ,293 ,283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 338 ، 337 ، 323                    |
| 312 ، 302 ، 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 271טלי                             |
| وریالجماجم (منزل) 291، 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [7]                                |
| ديماس(قيدخانه) 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دادو 300                           |
| ر يوبپور 59، 87، 85، 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | دارجلنگ 326                        |
| [3]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دَبلا( قبیله ) 284                 |
| ا دُوکی(قبیله) 284<br>از در کار در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | دوخا(دېرېا) واه 176، 198، 273      |
| ( ڈہورائی (قبیلہ ) 284<br>( ڈیبر گھا نگھرے کے ٹھل 262، 267 ، 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | دريائے سندھ 59، 138، 248، 252،     |
| ا دَيْرِهَا هُمْ بِهِ عَلَى 262، 267، 268، 268<br>[ ذ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 298 ،255 ،253                      |
| ا العالم المواتيل العالم العالم المواتيل العالم المواتيل | دكن 326                            |
| ( دان مبیدار بردان) 148<br>( زوقار (میدان جنگ) 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دکاک (بھڑا) 314                    |
| ر دو فارز میران جنگ 293<br>[ ر ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | בלפר 262 c                         |
| رر!<br>اراج <i>يوت</i> 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | د ماوند 292                        |
| را بوری 316، 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ومثق 335                           |
| رانا(ارجن) كاكوك 255، 256، 256، 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | روز 322                            |
| ر اور ( قلعه ) 87، 98، 149، 155،<br>اراور ( قلعه ) 87، 98، 149، 155،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | روفانی(دبیه) 267                   |
| 4188 4176 4170 4166 4158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | رول <b>ت</b> يور 322               |
| 218 201 199 197 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | د باراجا 255، 256، 257، 284        |
| 335 ،316 ،315 ،276 ،272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ، .<br>دهتایت (منزل) 76            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |

| تخ نامهٔ سنده عرف فی نامه         |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| ساتگھڑ 263                        | راوي (نري) 73، 75، 235، 236،        |
| ر مائتي 263                       | 329 ،264                            |
| ساوژی (ساوندری، ساوندی) 219، 321، | رتو کوٹ 255، 256                    |
| 324 ،322                          | رژی(قدیم بستی) 275، 276             |
| سراندىپ (سلون) 144، 129، 133،     | رستقاباذ 282                        |
| 312 ،224                          | رمل (ریکستان، ملک) 85، 88، 99،      |
| ى شى د يول 252                    | 100، 204، 266، 277                  |
| سعد بن زید منات (قبیله) 287       | رود248، 249                         |
| سكرنڈ 313                         | روستان 205                          |
| سکمر(ضلع) 300                     | روم 52، 54                          |
| سكه( قلعه) 59، 61، 73، 235،       | رد بخمان 59، 264                    |
| 328 322 265 264 236               | رو بخصان جمالی 264                  |
| 329                               | رد بخصان مزاری 264                  |
| سليمان جبل 260                    | روہڑی 249ء 272                      |
| ا (قرم) 59، 76، 77، 253، 251      | روشكم 205، 316                      |
| سمه(علائقه)59،215                 | رے(شہر) 260، 290، 342، 342          |
| تميروالاناله 314                  | ر يوا كنشا 321                      |
| شنجھورو(تعلقه) 262، 263، 314      | [ز]                                 |
| سندھ 53، 59، 69، 70، 84، 98،      | زابل،زابلستان 265، 266              |
| 110 107 104 103 100               | زابوقه (لڑائی کی جگه ) 278          |
| (127 (121 (120 (116 (113          | [ w ]                               |
| 153 150 144 135 131               | سابور (شهر، علا نقته) 341           |
| 193 192 174 167 161               | ساسانی ( گھرانا) 270                |
| 217 212 208 196 194               | ساكره (علائقته) 151، 164، 167،      |
| ·244 ·232 ·231 ·224 ·221          | 275 ، 273 ، 255                     |
| 259 250 249 248 245               | ساكره كاناله( بكمياز) 134، 255، 297 |
| ,270 ,267 ,265 ,263 ,261          | سالوچ ( قلعه،علائقه) 142            |
|                                   | •                                   |

ونتح نامه ُ سند روع ف بيج نامه 271، 272، 275، 276، 277، 279، أحيواك 77، 298، 299 280، 283، 284، 287، 290، 291، | سيولس ( توم ) 77 ,306 ,303 ,301 ,298 ,295 ,294 سيبون (سيوبن) 298، 299 307، 308، 310، 318، 119، 324، [, 4] ,340 ,334 ,327 ,326 شاكلهار ( قلعه ) 75، 206، 308 ر341 344 (342 خام 52، 54، 56، 119، 121، سھان (سيبون) 298 123، 131، 152، 153، 196، سمة (توم) 77، 324 216 (215 سهته (علائقه) 222 شاه بلاول (دره) 296 سويور (برجميور) 240 ئاەنىر 273، 275، 276، 276 سوڈمائی (قبیلیہ) 284 شاہیورجا کر 314 سور کھ (سوراشمرا) 283، 303 شاهن (قصبه) 299 مومرا 253 شكاريور 272 سومناتھ 325 شكنان شاه (مُلك) 327 سون ممانی (خلیج) 272 شمنی (سمنی) 298، 299 سونهری (حجیل) 305 شھبیگ مری (گاؤں) 314 سيون (درما) 59 شهداديور 59، 262، 263، 307، سير(علائقيه) 202 . 314 ،313 سيتان (مجستان) 107، 221، 265، شيراز 121، 122، 296، 304، 342 337 [<u>ص</u>] سيسم (آبادي) 134، 296 صوبھے جی ڈرب 314 سيسم ( قلعه ) 139، 140، 142، 144، صفین (لڑائی کی جگہ) 281 299 [b] سيوستان (سيون تلعه اور علائقه) 59، 61، طاكبر(تاكيه، تكاديش) 205، 307، 316 £139 £137 £98 £85 £77 £76 طالب شاه جي ذرب 314 272 (264 (219 (159 (142 299 , 297 , 293 , 274

. فتح نامه ُ سندهء ف في نام . [ع] 296 ،277 ،251 عين التمر (نبتي) 304 305 عاليه (قبيله) 183 [ 👛 ] عامری (قصبه) 298 قارس 195، 216، 265، 286، عبدالقيس (قبله) 105، 183، 281، 337 ،290 282 فنز بور(پنجور) 289 عدل 306 [ [ [ عراق 52، 54، 101، 110، 120، تاجياق 176 121، 134، 161، 192، 193، قازرون (مُلک) 114 260 259 223 215 199 ا تابره 112 320 319 292 291 280 قرامطی (فرقه) 333 344 ,343 ,339 ,338 قريش (قبيله) 318 عرب (قوم اور مُلك) 54، 56، 99، ا تطنطنه 96 100، 107، 113، 117، 123، تصبية (شم) 152، 165 124، 131، 135، 131، 139، تصدار (فردار) 260، 271، 282 140، 141، 142، 143، 146، ا قلات 260 161 ،159 ،153 ،152 ،149 تنبي 289 170، 171، 171، 175، 176، 176، ا قندانیل (گندادا) 84، 101، 177، 178، 179، 181، 185، 142، 260، 261، 264، 188، 191، 196، 203، 205، 277، 283، 320 ,235 ,222 ,209 ,208 ,207 تيقان 280، 281 251 249 248 246 237. [ك] 325 317 313 253 252 كابلىتان 266 343 ,332 ,331 ,328 كالمهياواز 283، 303 عك (قبيله) 340، 341، 342 كاركونة (قبيله) 326 علانی (قبلہوالے) 123 كارتى (عكبه) 128، 294 عليگڑ مسلم يو نيورشي 306 کاشگر (کاشغر) 339 كان 101، 104، 111، 116،

فتح نامه سنده عرف پنج نامه كنه 172، 175، 181، 308 كاكاراج 76، 264، 266، 266، 300 کنیم 139، 299 يكه (مُلك) 165، 275، 303، 308، كندراه 167 321 كُدُانَى(قبيله) 284 كندى (قبله) 184 كنگ ئى 314 كرا كى 283، 284، 255، 257، كَنْكُرى (شير) 274 284 گرد(تسل) 260 كۈچ (قۇچ) 54، 85، 96، 172، كردان(علائقه) 60 328 272 244 241 240 كرون كايبار 59، 260 334 ٠ كنومار (مندر) 78، 80، 259، 267، كرمان 60، 83، 84، 101،109، 337 ,265 ,260 268 كوتكه(نهر) 160، 273 كرور 59، 74، 240، 265، 334 كربل (گربرُ علائقهه) 160، 273، 275، کوٹوی 296 كونه 196، 294، 306، 315 305 كثمير 54، 59، 60، 73، 75، 85، كونهم و 314 كوه يايي 59، 103، 107، 216 ¿237 ¿232 ¿206 ¿205 ;172 كوه مندر 107 240 ،265 ،241 ،240 ،238 كھارجاني 324 325 ،322 ،316 ،309 307 کھڈرو( کھاڑی) 258 327 كَفِح (قبيله) 260 كھسا، كھكھا (توم) 326 ككرانه(علائقه) 284 كممات 301، 321 کڑ266، 300 گڑبکررا 254 کھیرانی( دیہ) 256 كلرى 135، 314 كلفش 255، 256 كيرج (كيراشر) 104، 172، 218، كماؤل 326 كنب جعفرخان لغارى 314 343 ,321 ,308 ,303 ,228

نتخ نامهُ سنده *عرف چيخ* نامه كان 59، 60، 103، 105، 105، 252، 253، 254، 255، 255، 254 لس بله 270، 272، 289، 296 271 264 260 201 کی 298، 299 283,281 ينجم (جہل) 305 لندن 247، 250، 257 لورهران 334 کیم (توم) 277 اگ ا لوہانو (قوم) 59 گاڑیا(قبله) 284 لويانو(علائقه) 59، 77، 78، 81، 82، گجرات 269، 301، 303، 322، 263 261 222 216 215 98 314 ,313 ,307 گذاره گنگ ( گنگاندی کا گھاٹ) 300 لومانودريا 59، 263 گریز (کرال) 273 لوباور 263 لوير 326 كسرى 255، 258 للگانی (قبله) 284 كنبك 328 [a] گندادا (قندابیل) 272 مانچىي (توم) 284 گول (ندی) 260 گاڑ ہو بھڑو 262 ماڑی مورزو 255، 256، 257، 257 مانكھير 326 گڑ ہوال 326 گھارو 258ء 263 عادى وريا 321 334 على ما بى كنشا 321 مترون 329 [[]] متحرا 270 על 284 لازا (قبيله) 284 ندنج 318 مسر جي وانء 324 لاز كانه 284، 266 ، 300 مم 104، 248، 293، 312، 333 لاكھا (قوم) 77، 324 لاكهاك 59، 263 مصرينة (قبيله) 323 مران 59، 77، 83، 84، 101، لاكهه (علائقه) 59، 215، 263 107 106 105 104 103 لاہری (لاہوری، لاری، لوہاراتی) بندر

- نتخ نامهُ سنده عرف نيخ نامه 110، 111، 112، 113، 116، أمير يورخاص 333 122، 132، 161، 221، 260، أير يورماكرو 255، 256، 273، 297 ·277 ·276 ·271 ·270 ·265 ميوارُ 265  $[\cdot, \cdot]$ 289 283 282 279 278 نادائی 176 341 ,308 ,296 ن ملتان 59، 73، 74، 172، 217، أزواليصندل (منزل) 225 235، 236، 237، 236، 265، أكار، 114، 283، 384 303، 307، 308، 321، 322، أنميلة (قبيله) 243 نبر 277، 182 334 ,331 ,330 ,328 نهروان (جنگ) 278 منچفر محجميل 299، 300 نواب شاه 313، 321، 502 منروی (بتخانه) 74، 238، 330 منصوره 249، 259، 261، 262، ۇ بيار (مندر)226، 259، 325 نوشکی (درہ) 260، 314 ,313 ,295 ,267 منبل 219 نووبار (مندر) 78، 81، 266 نئن س 298، 299 موج 137، 297، 299 ا نيرون كوك 59، 116، 117، 122، ميران 59، 97، 128، 131، 135، 146 144 143 142 137 142 137 135 134 131 219 167 148 147 143 154 153 152 149 148 164 163 159 158 156 275 273 272 263 255 302 · 301 · 299 · 297 · 296 166 167 168 167 166 250 249 198 196 178 319 274 272 263 255 254 نيثايور 360 303 302 300 298 294 انيلري(نهر) 273 يمروز 60، 265 324 ,313 ,307 [40] مهرانو 304 ميتلا (قصبه) 314 بای 85 ميد،ميده ( توم ) 115، 283، 284 مإلا (قوم) 324

| More Books Visit: | iqbalkalmati.blogspot.com |
|-------------------|---------------------------|
|-------------------|---------------------------|